# روحانی خزائن

تصنيفات

حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومهدی معهودعلیه السلام



# روحانی خرزائن مجموعه کتب حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومهدی معبود علیه السلام

#### Rūḥānī Khazā'in

Collection of the books of Ḥaḍrat Mirza Ghulam Ahmad Qādiānī, (1835-1908), The Promised Messiah and Mahdi, peace be on him

#### Volumes, 1-23

Reprinted in UK in 1984 (ISBN: 81 7912 175 5) Reprinted in India in 2008 Reprinted in UK in 2009

© Islam International Publications Limited

Published by: Islam International Publications Limited Islamabad Sheephatch Lane Tilford, Surrey GU10 2AQ United Kingdom

Printed in UK at: William Clowes

ISBN: 978-1-84880-102-8 (Set Vol. 1-23)

#### 

تغمَدُه وَ تَصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُوِنَمِ وَعَلَى حَلَى رَسُوْلِهِ الْكُونِمِ وَعَلَى حَلَى الموعود خداك فضل اور رحم كساتھ هوالنّاهـــر



# بيغام

لندن 10-8-2008

وه خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

الله تعالی نے وَ اَخَرِیْنَ مِنْهُمْ کے مصداق حضرت مرزاغلام احمدقادیا فی علیہ الصلوۃ والسلام کواس زمانے کے امام اور مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا کہ تااس کی تو حید کا دنیا میں بول بالا ہواور ہمارے بیارے نبی اکرم حضرت محمد صطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کریم کی صدافت دنیا پر روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے۔

حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں:

"اورنشر صحف سے اس کے وسائل لیعنی پریس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جبیبا کہتم درکی میں میں میں میں کہتم اللہ نے الیں قوم کو پیدا کیا جس نے آلات طبع ایجاد کئے۔ دیکھوکس قدر

پریس ہیں جو ہندوستان اور دوسر ہلکوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کافعل ہے تاوہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلائے اور ہمارے معارف کو ہرقوم تک پہنچائے تا وہ ان کی طرف کان دھریں اور ہدایت پائیں'۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحۃ ۲۵)

ایک اور کتاب میں آٹ فرماتے ہیں:

'' كامل اشاعت اس برموقوف تقى كه تمام مما لك مختلفه ليعني ايشيا اور يورب اورافريقه اور امریکہاورآ بادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبليغ قرآن ہوجاتی اور بہاس وقت غیرممکن تھا بلکہاس وقت تک تو دنیا کی گئی آبادیوں کا ابھی پتا بھی نہیں لگا تھا اور دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم ته....ايابى آيت وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ اسبات كُوظا بركربى تھی کہ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا مگرا بھی اشاعت ناقص ہےاوراس آیت میں جو مِنْهُ مُّه کا لفظ ہے وہ ظاہر کرر ہاتھا کہ ایک شخص اس زمانہ میں جو تکمیل اشاعت کے لئے موزوں ہے مبعوث ہو گا جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا ....اس لئے خدا تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کوایک ایسے زمانہ پرملتوی کردیا جس میں قوموں کے باہم تعلقات پیدا ہو گئے اور برتی اور بحری مرکب ایسے نکل آئے جن سے بڑھ کرسہولت سواری کی ممکن نہیں۔اور کثرت مطابع نے تالیفات کوایک شیرینی کی طرح بنا دیا جو دنیا کے تمام مجمع میں تقسیم ہو سکے۔سواس وقت حسب منطوق آيت وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ اور حسب منطوق آيت قُلْ يَا يُتَّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ٱنْحَضرت على اللَّه عليه وسلم ك دوسرے بعث کی ضرورت ہوئی اوران تمام خادموں نے جوریل اور تار اورا کن بوٹ اور مطابع اوراحسن انتظام ڈاک اور باہمی زبانوں کاعلم اور خاص کر ملک ہند میں اردونے جو ہندووں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہوگئ تھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم تمام خدام حاضر بیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لئے بدل وجان سرگرم ہیں۔ آپ تشریف لایئے اور اس اینے فرض کو پورا کیجئے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کا فیمناس کے لئے آیا ہوں اور اس بیے ورض کو پورا کیجئے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کا فیمناس کے لئے آیا ہوں اور اب بیہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں اور اتمام جت کے لئے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں تب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو قرآن پھیلا سکتے ہیں تب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ مگر میں ملک ہند میں آوں گا۔ کیونکہ جوش مذا ہمب واجتماع میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ مگر میں ملک ہند میں آوں گا۔ کیونکہ جوش مذا ہمب واجتماع جیج ادیان اور مقابلہ جمیع ملل فول اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے'۔

(تحفه گولژويه, روحانی خزائن جلد کاصفحه ۲۷-۲۲۳)

سواس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے اور اسلام کا سچائی کوساری دنیا پر ثابت کرنے اور خدائے واحد ویگانہ کی تو حید کا پر چار کرنے کے لئے اسلام کا یہ بطل جلیل، جری اللہ، سیف کا کام قلم سے لیتے ہوئے تلمی اسلحہ پہن کرسائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتر ااور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا ایسا کر شمہ دکھایا کہ ہرخالف کے پر فیجی اڑا دیے اور محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پر چم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پر فیجو اڑا دیے اور محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پر چم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پھر پرے آسان کی رفعتوں پر بلند سے بلند تر ہور ہے ہیں اور ساری دنیا پر اسلام کا یہ پیغام حضرت میں مودعلیہ الصلو ہ والسلام کی تحریات کے ذریعہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔

میں محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ ایک جہان روحانی اور جسمانی احیاء کی مستم محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ ایک جہان روحانی اور جسمانی احیاء کی نوید سے مستفیض ہور ہا ہے اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھرزندہ ہور ہے ہیں اور ایسا کیوں نوید سے مستفیض ہور ہا ہے اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھرزندہ ہور ہے ہیں اور ایسا کیوں نوید سے مستفیض ہور ہا ہے اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھرزندہ ہور ہے ہیں اور ایسا کیوں

نه ہوتا کہ اسلام کی گزشتہ تیرہ صدیوں میں صرف آپ کا ہی کلام ایساتھا جسے بھی خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ''مضمون بالا رہا'' کی سندنصیب ہوئی تو بھی الہاماً پینویدعطا ہوئی کہ:

" دركلام تو چیز ہے است كه شعراء را درال و خلے نيست ـ كَلامٌ ٱفْصِحَتُ مِنُ لَّدُنُ رَّبٍ كَرِيْمٍ " ـ (كاني الهامات حضرت مسيم موعود عليه السلام صفح ٢١٤ ـ تذكره صفحه ٥٠٨)

ترجمہ: '' تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں ہے۔ تیرا کلام خدا کی طرف سے ضیح کیا گیاہے۔'' (هیقة الوحی،روحانی خزائن جلد۲۲صفحہ ۱۰۷)

چنانچەالىي ہى عظيم الهي تائىدات سے طاقت ياكر آپ فرماتے ہيں:

''میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہنا ہوں کہ میں سے پر ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتے ہے۔ اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقد ام دیکتا ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح بیاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھر ہا ہوں۔ میرے اندرایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی میرے اندرایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی میرے اندرایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی میں ہے۔ (از الداوہام، روحانی خزائن جلد ساصفہ ۲۰۰۳)

ایک اورجگه آپ فرماتے ہیں:

''میں خاص طور پرخدا تعالی کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھا ہوں کے موں کیونکہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہاہے''۔ (نزول کمسے ،روحانی خزائن جلد ۱۸اصفی ۲۳۸)

پس بی آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ آب حیات جو آپ کے مبارک قلم سے آپ کی کتابوں کی شکل میں دنیا کی روحانی اور علمی پیاس بجھانے کے لئے نکلا ہے اس سے ساراعالم فیضیا ہو۔

چنانچة پفرماتے ہیں:

''میں پچ پچ کہتا ہوں کہ ت کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرگئے مگر جو تخص میرے ہاتھ سے جام پئے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہر گرنہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہسکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جومردہ دلوں کے لئے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہا ہے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہتم نے اس سرچ شمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا زمین پراس کو کوئی بند نہیں کرسکتا''۔ (ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد سے صفحہ ۱۰۰)

عزیزو! یہی وہ چشمہ روال ہے کہ جواس سے پئے گاوہ ہمیشہ کی زندگی پائے گااور ہمارے سیدومولاحضرت مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یہ فیص المال حتی لا یقبلہ احد (ابن ماجہ) کے مطابق یہی وہ مہدی ہے جس نے حقائق ومعارف کے ایسے خزانے لٹائے ہیں کہ انہیں پانے والا بھی ناداری اور بے کسی کا منہ نہ دیکھے گا۔ یہی وہ روحانی خزائن ہیں جن کی بدولت خدا جیسے قیمتی خزانے پراطلاع ملتی ہے اوراس کاعرفان نصیب ہوتا ہے۔ ہرسم کی علمی اور بدولت خدا جیسے قیمتی خزانے پراطلاع ملتی ہے اوراس کاعرفان نصیب ہوتا ہے۔ ہرسم کی علمی اور مطلاقی ، روحانی اور جسمانی شفا اور ترقی کا زینہ آپ کی یہی تحریرات ہیں۔ اس خزانے سے منہ موڑنے والا دین و دنیا ، دونوں جہانوں سے محروم اٹھنے والا قرار پاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں متکبر شار کیا جاتا ہے ، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق و والسلام فرماتے ہیں:

''جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم تین دفعہ بیں پڑھتا۔اس میں ایک قسم کا کبریایا جاتا ہے''۔ (سیرت المہدی جلداول حصہ دوم ضحیہ ۳۱۵)

اسى طرح آپ نے فرمایا كه:

'' وہ جوخدا کے ماموراورمرسل کی باتوں کوغور سے نہیں سنتا اوراس کی تحریروں کوغور سے

نہیں پڑھتااس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ سوکوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کائم میں نہ ہو تا کہ ہلاک نہ ہوجا وَاورتائم اپنے اہل وعیال سمیت نجات پاؤ''۔ (نزول المسے ،روحانی خزائن جلد ۸اصفحہ ۴۰۰۳)

پهرآپ نے ایک جگه بیجهی تحریفر مایا که:

''سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے''۔

(ملفوظات جلد ١٩صفحه ١٢٣)

یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس امام مہدی اور سیے محمدی کو ماننے کی توفیق ملی اور ان روحانی خزائن کا ہمیں وارث محمرایا گیا۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابر کت تحریروں کا مطالعہ کریں تا کہ ہمارے دل اور ہمارے سینے اور ہمارے ذہن اس روشنی سے منور ہوجا ئیں کہ جس کے سامنے دجال کی تمام تاریکیاں کا فور ہوجا ئیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں ان بابر کت تحریرات کے ذریعے سنوار سکیس اور اپنے دلوں اور اپنے گھر وں اور اپنے معاشرہ میں امن وسلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیس اور خدا اور اس کے رسول کی محبت معاشرہ میں امن وسلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیس اور خدا اور اس کے رسول کی محبت اس طرح ہمارے دلوں میں موجز ن ہو کہ اس کے طفیل ہم کل عالم میں بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدر دی کی شمعیں فروز ان کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین

والسلام خاکسار **زرمسررریم** سر

خليفة المسيح الخاسس

بسم اللدالرحمان الرحيم

عرض ناشر

حضرت خلیفة المسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کی خصوصی مدایات اور را ہنمائی میں حضرت خلیفة المسیح موعود علیه السلام کی جمله تصانیف کا سیٹ' روحانی خزائن' پہلی بار کمپیوٹرائز ڈشکل میں پیش کیا جارہا ہے۔اس سیٹ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حضور آیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے تاکیدی ارشاد کی تغیل میں ہرکتاب فسٹ ایڈیشن کے عین مطابق رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر حضرت مسے موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک سے زائد ایڈیشن حصے میں تو آخری ایڈیشن کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

۲۔ پورےسیٹ میں بیالتزام کیا گیاہے کہ صفحہ کی سائیڈ پرایڈیشن اوّل کاصفحہ نمبر دیا گیاہے۔

۳۔ایڈیشن اوّل میں اگر سہو کتابت واقع ہوا ہے تو متن میں اس لفظ کواسی طرح کمپوز کیا گیا ہے۔البتہ حاشیہ میں بینوٹ دیا گیا ہے کہ متن میں سہو کتابت معلوم ہوتا ہے اور غالباً صحح لفظ یوں ہے۔

یہ وی ۔ ہم۔ بیالیڈیشن روحانی خزائن کے سابقہ ایڈیشن کے صفحات کے عین مطابق ہے تا کہ جماعتی لٹریچر میں

گزشتہ نصف صدی سے آنے والے حوالہ جات کی تلاش میں سہولت رہے۔

۵ حضرت خلیفة أسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کی اجازت سے اس سیٹ میں مندرجہ ذیل اضافے کئے گئے ہیں۔

( ( ) حضرت سے موعودعلیہ السلام کا ایک مضمون جو آپ نے منتی گردیال صاحب مدرس مُڈل اسکول چنیوٹ کے استفسار کے جواب میں تحریر فر مایا تھا اور روحانی خز ائن میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اسے روحانی خز ائن کے نئے ایڈیشن میں جلد نمبر ۲ میں شامل اشاعت کر دیا گیا ہے۔

(ب) حضرت مسيح موعودعليه السلام كاايك اہم مضمون 'ايك عيسائی كے تين سوال اوران كے جوابات ' جو پہلے" تصدیق النبی "كے نام سے سلسلہ كے لٹر يجر ميں موجود ہے اسے روحانی خزائن جلد نمبر ؟ كة خرميں شامل اشاعت كرليا گياہے۔

(ج)روحانی خزائن جلد ۴ میں الحق مباحثہ داملی کے عنوان سے ایک کتاب شامل ہے۔ اس کے صفحہ ۲۲۱ پر مراسلت نمبرا مابین مولوی محمد بشیر صاحب اور مولوی سید محمد احسن صاحب ہے۔ اس کے بعد مراسلت نمبر ۲ مابین منتش بو بہ صاحب و منتشی محمد اسحاق ومولوی سید محمد احسن صاحب کسی وجہ سے روحانی خزائن میں شامل

ہونے سےرہ گئی ہے۔اسےروحانی خزائن جلد نمبر؟ کے مخالیدیشن میں شامل کرلیا گیاہے۔

(د) روحانی خزائن جلد نمبر ۵ آئیند کمالات اسلام کے آخر میں "التبسلیہ ع" کے نام ہے جوعر بی خط شامل ہے اس کے آخر میں عربی خط شامل ہے اس کے آخر میں عربی قصیدہ کے بعد ایک عربی شامل ہوگئی ہے۔
ہے جو کسی وجہ سے روحانی خزائن جلد ۵ میں شامل نہیں ہو گئی ہے۔

(۵) جلسہ اعظم مذا ہب ۱۸۹۲ء کیلئے حضرت میسے موعود علیہ السلام کا تحریر فرمودہ بے مثال مضمون جو "اسلامی اصول کی فلاسفی" کے نام سے اردواور دوسری زبانوں میں چھپ چکا ہے اس کے اصل مسودہ کے کھے صفحات کسی وجہ سے شامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے آئییں اصل مسودہ سے نامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے آئییں اصل مسودہ سے نامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے آئییں اصل مسودہ سے نامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے آئییں اصل مسودہ سے نامل سے اس کے سال مسودہ سے نامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے آئییں اصل مسودہ سے نامل سے دیں میں میں بیا ہو سکے سے آئیوں میں جو سے سے شامل اشاعت نہیں ہو سکے سے آئیوں میں بیا ہو سکتا ہو سکتا ہو گلامل ہو گلامل

نقل کر کے جلد نمبر ۱۰ میں شامل کیا گیا ہے۔

(و) ریویو آف ریلیجنز اردوکا پہلا شارہ ۹رجنوری۲۰۱۶ کوشائع ہوا۔اس میں صفحہ تا ۳۳ پر مشتمل' گناہ کی غلامی سے رہائی پانے کی تدابیر کیا ہیں؟'' کے عنوان سے حضرت سے موعودعلیہ السلام کا ایک بصیرت افروز مضمون شائع ہوا تھا۔اس مضمون کوروحانی خزائن جلدنمبر ۱۸ کے آخر میں کتاب نزول المسیح کے بعد شامل کیا جارہا ہے۔

(ز) حفرت میں موعود علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا ہوا'' عصمت انبیاء''کے عنوان سے ایک اور ضمون بھی دیویو آف دیلیہ جنز اردومئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۵ کا تا ۲۰۹ میں شائع ہوا تھا۔ میضمون اب تک کتابی شکل میں شائع نہیں ہوا۔ اسے بھی روحانی خزائن جلد ۱۸کے آخر میں شامل اشاعت کیا جارہا ہے۔

# نىر قىيب روحانى خزائن جلدو

| 1           | انواراسلام      |
|-------------|-----------------|
| 172         | منن الرحلن      |
| 449         | ضياءالحق        |
| ٣٢٦         | نورالقرآ ننمبرا |
| <b>72 7</b> | نورالقرآن نمبرا |
| ra9         | معيارالمذابب    |

### دِينَا الْجَالِينِيلِ

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

#### تعارف

### (از حضرت مولا ناجلال الدين صاحب شمس)

روحانی خزائن کی پیجلدنهم ہے جوحضرت میسی موعود علیه الصلو ۃ والسلام کی کتب انوارالاسلام ۔ منن الرحمٰن ۔ ضیاءالحق ۔ رسالہ نو رالقر ٓ آ ن نمبرا ونو رالقر ٓ آ ن نمبر۲ اور رسالہ معیارالمذا ہب پرمشمل ہے۔ان کتب اور رسائل کی تاریخ تالیف واشاعت ۱۸۹۵ء ہے۔

# انوارالاسلام و ضياءالحق

مسٹرعبداللہ آتھ میسائی مناظر ہے متعلق مباحثہ ''جنگ مقدس' کے اختتام پر حضرت سے موجود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں ہاویہ میں گرایا جائے گا بشرطیکہ تق کی طرف رجوع نہ کرے۔ جب پیشگوئی کی میعاد بندرہ ماہ گذرگی اور آتھم نہ مرااوراللہ تعالیٰ نے حسب پیشگوئی رجوع الی الحق کی وجہ سے اُسے مہلت عطافر مائی تو عیسائیوں نے اِس پر بڑی خوشیاں منائیں اور اُسے عیسائیت کی فتح سمجھرکر کر وجہ سے اُسے مہلت عطافر مائی تو عیسائیوں نے اِس پر بڑی خوشیاں منائیں اور اُسے عیسائیت کی فتح سمجھرکر کہ در حقیقت اسلام اور عیسائیت کا تھا جیسا کہ خود سیحی انسان نے بھی ککھا:۔

''مرزا صاحب نے مسیحیوں کے ساتھ مباحثہ اپنے ملہم اور مثیلِ مسیح ہونے کے بارے میں نہیں کیا بلکہ محمدیّت کو مذہبِ حق اور قر آن کو کتاب اللہ ثابت کرنے اور مسیحیت کورد کرنے کے لئے کیا تھا اور وہ پیشگوئی اختتام مباحثہ پر انہوں نے محمدیّت ہی کے مذہب حق اور منجانب اللہ ہونے کے ثبوت میں کی تھی۔''

(نورانشان۲۰رسمبر۱۸۹۴ء)

لیکن باوجود اِس کے بعض بے غیرت ملا وَں اوراُن کے تبعین نے عیسائیوں کے ساتھ مل کرشور وغل

اوراستہزاء میں برابر کاحصّہ لیا اور پیشگوئی کے پورانہ ہونے کا شور مجایا اوراس پراعتر اضات کئے۔گندے اور گالیوں سے پُر دل آزار اشتہارات نکا لے اور حد درجہ بدزبانی سے کام لیا۔ تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نشمنی کا اِن الفاظ میں تذکرہ فرمایا:۔
نے ان مکفر ملا وَں کور کی برتر کی جواب دیا اور اُن کی اسلام دشمنی کا اِن الفاظ میں تذکرہ فرمایا:۔

'' بعض نام کے مسلمان جن کو نیم عیسائی کہنا چاہئے اِس بات پر بہت خوش ہوئے کہ عبداللّٰد آتھم پندر ماہ تک نہیں مرسکا اور مارے خوش کے صبر نہ کر سکے آخر اشتہار نکا لے اور اپنی عادت کے موافق بہت پچھائن میں گند بکا اور اس ذاتی بخل کی وجہ سے جو میر سے ساتھ تھا اسلام پر بھی حملہ کیا کیونکہ میر سے مباحثات اسلام کی تائید میں تھے نہ میر مے میچ موجود ہونے کی بحث میں غایت درجہ میں اُن کے خیال میں کا فرتھا یا شیطان تھایا دجال تھا لیکن بحث تو جناب رسول الله صلعم کی صدافت اور قرآن کر یم کی فضیلت کے بارہ میں تھی۔'' (انوار الاسلام ۔ رُد حانی خزائن جلد اس خو ۲۲)

الغرض حضرت مسیح موعودعلیه السلام نے بپدرہ ماہ کی میعاد گذرتے ہی ۵ برتمبر ۱۸۹۴ء کورسالہ انو ارالاسلام تحریر فرمایا اورمئی ۱۸۹۵ء میں اِسی موضوع پر رسالہ ضیاء الحق تالیف فرمایا جن میں اِس پیشگوئی کے بورا ہونے کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور لکھا:۔

''خداتعالی کے الہام نے جھے جتلا دیا کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم نے اسلام کی عظمت اور اس کے رعب کو سلیم کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کسی قدر حصہ لے لیا جس حصّہ نے اُس کے وعد ہُ موت اور کامل طور کے ہاویہ میں تاخیر ڈال دی اور ہاویہ میں تو گرالیک مل سرخ کے ہاویہ سے تھوڑ ہے دنوں کے لئے ہی گیا جس کا نام موت ہے'' گرالیک مل سرخ کے ہاویہ سے تھوڑ ہے دنوں کے لئے ہی گیا جس کا نام موت ہے'' (انوار الاسلام ۔ رُوحانی خزائن جلد وصفحہ ۲)

اور آتھم کے رجوع سے متعلق جوالہا مات ہوئے تھے وہ اس رسالہ میں تحریفر مائے اور قر ائن قویّہ سے آتھم کے رجوع جن میں آپ نے چارا شتہار پے در پے شائع کئے جن میں آپ نے اس شرط پر کداگر آتھم مندرجہ ذیل الفاظ میں قتم کھا جائے تو اُس کوایک ہزار روپید دیا جائے گا۔ پھر دوسر بے اشتہار میں اِس انعامی رقم کو دو ہزار اور تیسر ہے اشتہار میں تین ہزار اور چو تھے اشتہار میں چار ہزار روپیہ کر دیا۔ اور قتم کے الفاظ یہ تھے کہ:۔

" پیٹگوئی کے دنوں میں ہرگز میں نے اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور ہرگز

اسلام کی عظمت میرے دل پرمؤثر نہیں ہوئی ادراگر مُیں جھوٹ کہتا ہوں تواے قادر خداا یک سال تک مجھ کوموت دے کرمیر اجھوٹ لوگوں پر ظاہر کر۔'' (ضیاءالحق \_رُوحانی خزائن جلد 9 صفحہاا ۳۱۲،۳۱)

نيزفرمايا: ـ

''اب اگر آتھم صاحب قتم کھالیویں تو وعدہ ایک سال قطعی اور یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں اور تقدیم مرم ہے اور اگر قتم نہ کھاویں تو پھر بھی خدا تعالی ایسے مجرم کو بے سز انہیں چھوڑ ہے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کودھوکا دینا چاہا۔''

(انوار الاسلام ۔ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ ۱۱۲)

مزید بران آٹ نے سیمی تحریفر مایا:۔

مگرآتھم نے قسم کھانے سے گریز کی راہ اختیار کی اور قسم نہ اُٹھائی جس سے اُس کا جھوٹا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے الہام کی صداقت کہ آتھم نے رجوع بحق کیا اور اسی وجہ سے وہ موت کے ہاویہ سے نچ گیا دُنیا پر ظاہر ہوگئ۔ اِس طرح آتھم سے متعلق پیشگوئی بڑی آب وتاب سے پوری ہوئی۔ اِس پیشگوئی کو تفصیل سے ہم رُوحانی خزائن جلد گیارہ کے پیش لفظ میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

## منن الرحمان

حضرت میسی موعود علیہ الصلوق والسلام فرماتے ہیں کہ 'علماء اسلام کوغفلت میں سوئے ہوئے اور اُن کی ہمدر دگ دین اور اس کی خدمت سے عدم تو جہی اور دنیا طبی اور مخالفین کی دین اسلام کے مٹانے کے لئے مساعی اوران کے حملوں کود کھے کرمیرادل بے قرار ہوااور قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ تب مکیں نے اللہ تعالی سے نہایت عاجزی اور تضرع سے دُعا کی کہ وہ میری نصرت فرمائے۔ اللہ تعالی نے میری دُعا کو قبول فرمایا۔ سو ایک دن جبکہ میں نہایت بے قراری کی حالت میں قرآن مجید کی آیات نہایت تدبّر اور فکر اور غور سے پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی سے دُعا کرتا تھا کہ مجھے معرفت کی راہ دکھاوے اور ظالموں پرمیری جحت پوری کرے قرآن شریف کی ایک آیت میری آئھوں کے سامنے چکی اور غور کے بعد میں نے اُسے علوم کا خزانہ اور اسرار کا دفینہ پایا۔ میں خوش ہوا اور الحمد للہ کہا اور اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیا اور وہ آیت بیتھی۔

وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلدُكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِتُتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا لَا الْخ

اِس آیت کے متعلق مجھ پر کھولا گیا کہ بیآ بیت عربی زبان کے فضائل پر دلالت کرتی ہے اوراشارہ کرتی ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں کی اور قرآن مجیدتمام پہلی کتابوں کی ماں ہے اور پیر کہ مکہ مکرمہاُم الارضین ہے۔'' (منن الرحمٰن \_روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 2 اتا ۱۲ ۱۳۸ ملخصًا)

اللہ تعالیٰ کی اِس راہنمائی کے بعد آپ نے کتاب منن الرحمٰن کھی اوراس کے متعلق آپ نے ایک اشتہار دیا جس میں آٹ نے اِس کتاب کے متعلق کھھا:۔

'' یہ ایک نہایت عجیب وغریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی بعض پر محکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی سوقر آن ظیم نے یہ بھی دنیا پرایک بھاری احسان کیا ہے جواختلا ف ِ لُغات کا اصل فلسفہ بیان کر دیا اور ہمیں اِس دقیق حکمت پر مطلع فر مایا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور معدن نے کی ہیں اور کسے وہ لوگ دھو کے میں رہ جنہوں نے اِس بات کو قبول نہ کیا جوانسانی بولی کی جڑھ خدا تعالی کی تعلیم ہے اور واضح جنہوں نے اِس بات کو قبول نہ کیا جوانسانی بولی کی جڑھ خدا تعالی کی تعلیم ہے اور واضح ہوکہ اِس کتاب میں تحقیق الالسنہ کی رُوسے بی ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ایک ایک کتاب ہے جواس زبان میں نازل ہوا ہے جوائم الالسنہ اور الہامی اور تمام بولیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔''

(ضیاءالحق\_روحانی خزائن جلد ۹ صفحه ۲۵)

دوسر بے لوگوں کی کوششوں کی ناکامی کا جوانہوں نے اپنی زبانوں کو اُمّ الالسند ثابت کرنے کے

لئے کیں ذکر کر کے فرماتے ہیں:۔

''اب ہمیں خدا تعالی کے مقدس اور پاک کلام قرآن شریف سے اِس بات کی ہداور ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اوراُم الالسنہ جس کے لئے پارسیوں نے اپنی جگہ اور عبرانی دانوں نے اپنی جگہ اور آریہ قوم نے اپنی جگہ دعوے کئے کہ انہیں کی وہ زبان ہے وہ عربی ہیں۔''

(ضياءالحق \_روحانی خزائن جلد ٩صفحه ٣٢٠)

پھرا پی تحقیق اور عربی زبان کے مقابل پر دوسری زبانوں کا ناقص ہونا بیان کر کے فر ماتے ہیں:۔ ''ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق الالسنہ ہونے کے دلائل اپنی اس کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیئے ہیں جو تنفصیل ذمل ہیں۔

(۱) عربی کی مفردات کا نظام کامل ہے (۲) عربی اعلیٰ درجہ کی وجو وتسمیہ پر مشتمل ہے جو فوق العادت ہیں۔ (۳) عربی کا سلسلہ اطراد مواداتم اورا کمل ہے (۴) عربی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں۔ (۵) عربی زبان انسانی ضائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لئے پوری پوری طاقت اپنے اندرر کھتی ہے۔

اب ہریک کواختیار ہے کہ ہماری کتاب کے چھپنے کے بعدا گرممکن ہوتو یہ کمالات
سنسکرت یا کسی اُورزبان میں ثابت کر ہے ۔۔۔۔۔۔ہم نے اس کتاب کے ساتھ پانچ ہزار روپے کا انعامی اشتہار شائع کر دیا ہے ۔۔۔۔فتحیا بی کی حالت میں بغیر حرج کے وہ روپیدان کو وصول ہوجائے گا۔'' (ضیاءالحق رُ وحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۳۲۲،۳۲۱) اِس تحقیق سے کہ عربی زبان اُمؓ الالسنہ ہے آئے نے اسلام کی عالمگیر فتح کی بنیاد رکھ دی ۔ کیونکہ

عربی زبان کے اُمّ الالسنہ اور الہامی زبان ثابت ہونے سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کتابوں میں سے جو مختلف زبانوں میں خصوص قوموں کی اصلاح کے لئے انبیاء پر نازل ہوئیں۔اعلیٰ اور ارفع ،اتم اور اکمل اور خاتم الکتب اور اُمّ الکتب قرآن مجید ہے اور رسولوں میں سے خاتم النّبیین اور خاتم الرسل حضرت سیّدنا محمر مصطفاً صلی اللّہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كابي خيال تفاكه بيركتاب دسمبر ١٨٩٥ء ميں شائع موجائ گی

اوررسالہ ضیاءالحق کو جومئی ۱۸۹۵ء میں کھاجا چکا تھااس کا ایک حصّہ بنایا جائے گالیکن اخبار ''نورافشاں '' میں عبداللہ آتھم کی پیشگوئی ہے متعلق بعض مضامین کی اشاعت کی وجہ سے ضیاءالحق کے چند شخوں کا شائع کرنا آتھ کم کی پیشگوئی ہے متعلق بعض مضامین کی اشاعت بھی آتی مناسب سمجھا۔ لیکن افسوس ہے کہ کتاب منن الرحمٰن ناتمام حالت میں رہ گئی اور اُس کی اشاعت بھی حضرت میں معوود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفة المسیح الثانی ایّدہ اللہ بنصرہ العزیز کے عہد میں جون ۱۹۱۵ء میں ہوئی اور جس حالت میں ہے کتاب آپ کی موجود گی میں تھی اُسی صورت میں شائع کردی گئی۔ مرحوم نے ایک مختصر کتاب ''اسی ایک وششیں جاری رکھیں۔ چنا نچہ خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم نے ایک مختصر کتاب ''کہھی۔ لیکن حضرت میں موعود علیہ السلام کے قائم کردہ اصولوں پر مفصل مرحوم نے ایک مختصر کتاب ''کہھی۔ لیکن حضرت میں موعود علیہ السلام کے قائم کردہ اصولوں پر مفصل ریسرچ کی سعادت مکرم شخ محمد حساحب مظہر ایڈ ووکیٹ لائک پور خلف الرشید حضرت منتی ظفر احمد صاحب کیور خلوق سے دُنیا کی مشہور زبانوں سنسکرت ،انگریزی ، کیور خلوق کے حصّہ میں آئی جنہوں نے برسوں کی محنت و کاوش سے دُنیا کی مشہور زبانوں سنسکرت ،انگریزی ، لاطینی ، جرمنی ،فرانسیسی ،چینی ، فارسی اور ہندی کے گہر ے اشتر اک اور عربی کے اُس اللہ ہونے کا نظر سے پوری شرح و مسط سے نمایاں کیا ہے۔ اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اصول کی روشی میں ان زبانوں کے بیس ہزار الفاظ کے حل کرنے میں بھاری کا میابی حاصل کر بی ہے مصل کر نے میں بھاری کا میابی حاصل کر بی ہے ۔

# نورالقرآ ن نمبرا و نورالقرآ ن نمبر

قرآن کریم کے رُوحانی کمالات کے اظہار اور اِن باتوں کے شائع کرنے کے لئے جوراور است کے جانے اور آجوز اور شاخت کرنے کا ذریعہ ہوں اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جودلوں کوسٹی ویتا اور رُوح کوسکینت اور آرام بخشا اور ایمان کوعرفان کے رنگ میں لے آتا ہے حضرت سے موعود علیہ السلام نے ایک ماہوار رسالہ جاری کرنے کا ارادہ فر مایا اور بافعل ایک رسالہ بنام نور القرآن جاری فر مایا گرافسوں کہ کثر سے مشاغل ومصروفیات کے باعث اس کے صرف دونمبر ہی نکل سکے۔ پہلانمبرتین ماہ یعنی بابت ماہ جون، جولائی، واگست ۱۸۹۵ء شائع ہوا۔ اور دوسرانمبر بابت ماہ تمبر واکتو برونومبر ودسمبر ۱۸۹۵ء اور جنوری وفروری و مارچ و ایریلی ۱۸۹۷ء شائع ہوا۔

نورالقرآن نمبرا میں آپ نے قرآن کریم اورآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قاطعہ و

براہین ساطعہ تحریر فرمائے اور نور القرآن نمبر ۲ میں پاوری فتح میچ سکنہ فتح گڑھ ضلع گور داسپور کے دوخطوط کا جواب تحریر فرمایا۔ جن میں اِس کور باطن پا دری نے سرور کا کنات فخر موجودات خاتم النہ بین ام الطبیبن و سیّد المعصومین حضرت محمد مصطفی صلی اللّہ علیہ وسلم کوگالیاں دیتے اور بے جااعتر اضات کرتے ہوئے نعوذ باللّہ آئے پرزناکی تہمت لگائی تھی۔

# معيارالمذ اهب

اِس جھوٹے سے رسالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فطر تی معیار کے لحاظ سے مختلف مذاہب کا مقابلہ کیا ہے۔خصوصاً آریہ ندہب اور عیسائی فدہب اور اسلام کی خدا تعالیٰ کے متعلق تعلیم کا موازنہ کر کے بتایا ہے کہ صحیح اور فطرت کے مطابق عقیدہ وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا۔اور اس رنگ میں دوسر سے فدا ہب پر آپ نے اسلام کی تعلیم کی برتری اور فوقیت ثابت کی ہے۔

خا کسار به حلال الدین مش

ر بوه نومبر ۱۹۲۱ء





الله الخالم ع

**41** 

مــحـــمّــدعر في کابروی هر دوسراست کسی که خاک درش نیست خاک بر سرِ او

فتخ اسلام

لَنُ يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلُكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

**∢**r≽

ات یا در ہے کہ' پیشگوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لئے ہاوید یا ذلت کا وعدہ تھا ایک گروہ م اد ہے۔ جواس بحث سے تعلق رکھتا تھا خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا جامی یا سرگروہ تھا۔ ہاں مقدم سب سے ڈیٹی عبداللہ آتھم تھا کیونکہ وہی دوسر ہے عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہو کریندرہ دن جھکڑتا ریا مگر درحقیقت اس لفظ کے حصہ دار دوسر ہے معاون اورمح ک اور ان کے سرگروہ بھی تھے کیونکہ عرفاً فریق اس تمام گروہ کا نام ہے جوایک کام بالمقابل کرنے والا پااس کام کامعاون پااس کام کا مانی ما مجوز یا حامی ہواور پیشگوئی کی کسی عبارت میں پنہیں لکھا گیا کے فر لق سے مرا دصرف عبداللہ آتھم ہے''۔ ہاں میں نے جہاں تک الہام کے معنے ستجھے وہ یہ تھے کہ جوشخص اس فریق میں سے مالمقابل ماطل کی تا ئید میں بنفس خود بحث کرنے والا ہےاس کے لئے ہاو پیہ سے مراد سز ائے موت ہے کیکن الہا می لفظ صرف ہاویہ ہےاورساتھ یہ بھی شرط ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے والا نہ ہو۔اور حق کی طرف رجوع نہ کرنے کی قیدا یک الہامی شرط ہے جبیبا کہ میں نے الہامی عبارت میں صاف لفظوں میں اس شرط کوککھا تھا اور یہ بات بالکل سچ اور بقینی اورالہام کےمطابق ہے کہا گرمسڑعبداللّٰہ کا دل جبیہا کہ پہلے تھاوییا ہی تو ہین اور تحقیر اسلام پر قائم رہتا اور اسلامی عظمت کوقبول کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حصہ نہ لیتا تواسی میعاد کےاندراس کی زندگی کا خاتمہ ہوجا تالیکن خداتعالی کےالہام نے مجھے جتلا دیا کہ ڈیٹی عبداللہ آتھم نے اسلام کی عظمت اوراس کے رعب کوشلیم کر کے ق کی طرف ر جورع کرنے کانسی قدر حصہ لے لیا جس حصہ نے اس کے وعدہ موت اور کامل طور کے یاو یہ میں تاخیر ڈ ال دی اور ہاو یہ میں تو گرالیکن اُس بڑے ہاویہ سے تھوڑ ہے دنوں کے لئے بچے گیا جس کا نام موت ہے اور یہ ظاہر ہے کہالہا می لفظوں اور شرطوں میں ہے کوئی ایسالفظ ہاشر طنہیں ہے جو بے تا ثیر ہو یا جس کاکسی قدرموجود ہوجانا اپنی تاثیر پیدا نہ کرے۔لہٰذا ضرورتھا کہ جس قدرمسٹرعبداللّٰد آتھم کے دل نے حق کی عظمت کوقبول کیااس کا فائدہاس کو بیٹنج جائے سوخداتعالیٰ نے اپیا ہی کیااور مجھے فرمایا اطبلع اللّٰہ علی له وغهمه. ولن تبجد لسنة اللَّه تبديلا و لا تعجبوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان ـم مـؤ مـنيـن و بعزتي و جلالي انك انت الاعلٰي. و نمز ق الاعداء كل ممز ق و مكر اولئك هو يبور. انا نكشف السر عن ساقه يومئذ يفرح المؤمنون. ثلَّة من الاولین و ثلَّة من الآخرین و هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الّٰي ربه سبیلا۔ ترجمہ *پیےکہ* خدا تعالیٰ نے اس کے ہم وغم پراطلاع پائی اوراس کومہلت دی جب تک کہ وہ بیبا کی اور سخت گوئی اور

(r)

ے کی طرف میل کرےاور خدا تعالیٰ کےاحسان کو بھلا دے (یہ معنے فقر ہ مذکورہ کے تقہیم ہیں )اور پھرفر مایا کہ خداتعالی کی یمی سنت ہےاورتو ریائی سنتوں میں تغیراور تبدل نہیں بائے گا۔اس فقر ہ کے متعلق پیفہیم ہوئی کہ عادت اللہ اسی طرح پر حاری ہے کہ وہ کسی پر عذاب ناز لنہیں کرتا جب تک ایسے کامل اسیاب پیدا نہ ہوجا ئیں جوغضب الٰہی کوشتعل کریں اورا گر دل کے سی گوشہ میں بھی کچھ خوف الہی مخفی ہواور کچھ دھڑ کہ شروع ہو جائے تو عذاب نازل نہیں ہوتا اور دوسرے وقت پر جایڑ تا ہےاور پھر فر ماما کہ کچھ تعجب مت کر واورغمنا ک مت ہواورغلبہ تہمیں کو ہے اگرتم ایمان پر قائم رہو۔ بیاس عاجز کی جماعت کوخطاب ہےاور پھرفر مایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قشم ہے کہ تو ہی غالب ہے(بیاس عاجز کوخطاب ہے ) اور پھرفر مایا کہ ہم دشمنوں کو یارہ یارہ کر دیں گے بعنی ان کو ذلت پہنچے گی اوران کا مکر ہلاک ہوجائے گا۔اس میں ٹیفنہیم ہوئی کہتم ہی فتح پاپ ہونہ دشمن اورخدا تعالیٰ بسنہیں کرے گا اور نہ باز آئے گا جب تک دشمنوں کے تمام مکروں کی بردہ دری نہ کرےاوران کے مکر کو ہلاک نہ کردے یعنی جومکر بنایا گیا اور مجسم کیا گیا اس کوتو ڑ ڈالے گا اور اس کومر دہ کر کے پھینک دے گا اور اس کی لاش لوگوں کو دکھا دے گا اور پھرفر مایا کہ ہم اصل جمد کواس کی بنڈلیوں میں سے نزگا کر کے دکھا دیں گے بعنی حقیقت کوکھول دیں گے اور فتح کے دلائل بینہ ظاہر کریں گے اور اس <mark>دن مومن خوش ہوں گے پہلے مومن بھی اور پچھلے</mark> <mark>مومن بھی</mark>۔اور پھر فر مایا کہ دجہ مذکورہ سے عذاب موت کی تاخیر ہماری سنت ہے جس کوہم نے ذکر کر دیا اب جوجا ہےوہ راہ اختیار کر لے جواس کے رب کی طرف جاتی ہے۔اس میں بدظنی کرنے والوں پر زجر اور ملامت ہےاور نیز اس میں یہ بھی تفہیم ہوئی ہے کہ جوسعادت مندلوگ ہیں اور جوخدا ہی کو جا ہتے ہیں ، اورکسی کخل اورتعصب یا جلد بازی یا سو فہم کے اندھیرے میں مبتلانہیں وہ اس بیان کوقبول کریں گے اور تعلیم الٰہی کےموافق اس کو یا ئیں گےلیکن جواینے نفس اوراینی نفسانی ضد کے پیرویا حقیقت شناس نہیں وہ بیما کی اورنفسانی ظلمت کی وجہ سے اس کوقبول نہیں کریں گے۔

الہام الہی کا ترجمہ معقبیمات الہیہ کے کیا گیا جس کا ماحصل یہی ہے کہ قدیم سے الہی سنت اسی طرح پر ہے کہ جب تک کوئی کا فراور منکر نہایت درجہ کا بے باک اور شوخ ہوکرا پنے ہاتھ سے اسی طرح پر ہے کہ جب تک کوئی کا فراور منکر نہایت درجہ کا بے باک اور شوخ ہوکرا پنے ہاتھ سے اپنے لئے اسباب ہلاکت پیدا نہ کرے۔ تب تک خدا تعالی تعذیب کے طور پر اس کو ہلاک نہیں کرتا اور جب کسی منکر پر عذا ب نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ اسباب پیدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پر حکم ہلاکت لکھا جاتا ہے عذا ب الہی کے لئے یہی قانون قدیم ہے اور یہی غیر تبدل قاعدہ کتاب الہی نے بیان کیا ہے اور غور کرنے سے ظاہر ہوگا

کہ جومسٹرعبداللّٰد آئتھم کے بارہ میں یعنی سزائے ہاو ہیے بارہ میں الہامی شرط تھی وہ درحقیقت اسی سنت اللّٰہ کےمطابق ہے۔ کیونکہاس کےالفاظ یہ ہیں کہ **بشرطیکہ دق کی طرف رجوع نہ کر**یے لیکن مسٹرعبداللّٰد آتھم نے اپنی مضطربانہ حرکات سے ثابت کر دیا کہ اس نے اس پیشگوئی کو تعظیم کی نظر سے دیکھا جوالہا می طور پر اسلامی صدافت کی بنیاد برکی گئی تھی۔اور خدا تعالیٰ کے الہام نے بھی مجھ کو یہی خبر دی کہ ہم نے اس کے ہم اورغم پراطلاع یائی۔بعنی وہ اسلامی پیشگوئی سے خوفناک حالت میں پڑا اور اس پررعب غالب ہوا۔اس نے اپنے افعال سے دکھادیا کہ اسلامی پیشگوئی کا کیسا ہولناک اثر اس کے دل بر ہوااورکیسی اس برگھبراہٹ اور دیوانہ بن اور دل کی جیرت غالب آ گئی اور کیسے الہامی پیشگوئی کے رعب نے اس کے دل کوایک کیلا ہوا دل بنادیا یهان تک که وه بخت بے تاب موااورش<sub>ار</sub> بش<sub>ار</sub> اور ہریک جگه ہراسان اورتر سان پھرتا رہااوراس مصنوی خدا براس کا تو کل نه ر باجس کوخیالات کی بجی اور ضلالت کی تاریکی نے الوہیت کی جگہ دے رکھی ہے وہ کتوں سے ڈرااورسانپوں کا اس کواندیشہ ہوا اوراندر کے مکانوں سے بھی اس کوخوف آیا۔اس پر خوف اور وہم اور دلی سوزش کا غلبہ ہوا اور پیشگوئی کی پوری ہیبت اس پر طاری ہوئی اور وقوع سے پہلے ہی اس کا اثر اس کومحسوس ہوااور بغیراس کے کہ کوئی امرت سر سے اس کو نکا لے آپ ہی ہراساں اور تر سان اور بریثیان اور ببتاب ہوکرشہر بشہر بھا گتا پھرااور خدانے اس کے دل کا آ رام چھین لیااور پیشگوئی سے سخت متاثر ہوکر سراسیموں اورخوف ز دوں کی طرح جابجا بھٹکتا پھرااورالہام الٰہی کارعب اوراثر اس کے دل براییا مستولی ہوا کہاس کی راتیں ہولنا ک اور دن بے قراری سے بھر گئے اور حق کی مخالفت کی حالت میں جو جو دہشتیں اور قلق اس شخص پر وارد ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے یاظن رکھتا ہے کہ شاید عذاب الٰہی نازل ہو جائے۔ بیسب علامتیں اس میں یائی گئیں اور وہ عجیب طور پراپنی بے چینی اور بے آرا می جابجا ظاہر کر تاریا اورخدا تعالیٰ نے ایک جیرت ناک خوف اوراندیشہاس کے دل میں ڈال دیا کہ ایک بات کا کھڑ کا بھی اس کے دل کوصد مہ پہنچا تار ہااورا کیک کتے کے سامنے آنے سے بھی اس کو ملک الموت یاد آیا اور کسی جگہ اس کو چین نه پڑااورایک سخت ویرانے میں اس کے دن گذرےاورسراسیمکی اور پریشانی اور بیتالی اور بےقراری نے اس کے دل کو گھیرلیا۔ اور ڈرانے والے خیال رات دن اس پر غالب رہے اور اس کے دل کے تصوروں نےعظمت اسلامی کورد نہ کیا بلکہ قبول کیااس لئے وہ خدا جورحیم وکریم اورسزا دینے میں دھیما ہے اور انسان کے دل کے خیالات کو جانچتا اور اس کے تصورات کے موافق اس سے ممل کرتا ہے اس نے اس كواس صورت پربنا يا جس صورت ميں في الفور كامل ہاويه كي سزايعني موت بلا توقف اس پر نازل ہو تی

اورضرورتھا کہوہ کامل عذاب اس وقت تک تھارہے جب تک کہوہ بے یا کی اورشوخی سےاپنے ہاتھ سے ا پنے لئے ہلاکت کے اسباب پیدا کرے اور الہام اللی نے بھی اسی طرف اشارہ کیاتھا کیونکہ الہامی عبارت میں شرطی طور برعذا بموت کے آنے کا وعدہ تھا نہ مطلق بلا شرط وعدہ کیکن خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ مسٹر عبداللَّدآ مُقَمِّ نے اپنے دل کے تصورات سے اوراینے افعال سے اوراینی حرکات سے اوراینے خوف شدید سے ۔ اورا بے ہولنا ک اور ہراساں دل سےعظمت اسلامی کوقبول کیا اور یہ حالت ایک رجوع کرنے کی قتم ہے جوالہام کے اشٹنائی فقرہ ہے کسی قدر تعلق رکھتی ہے کیونکہ جو شخص عظمت اسلامی کور ذہیں کرتا بلکہ اس کا خوف اس برغالب ہوتا ہے وہ ایک طور سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے اوراگر حہابیا رجوع عذاب آ خرت سے بیانہیں سکتا مگر عذاب دنیوی میں بے باکی کے دنوں تک ضرور تا خیر ڈال دیتا ہے یہی وعدہ قر آن کریم اور بائبل میں موجود ہے اور جو کچھ ہم نے مسٹرعبداللہ آتھم کی نسبت اوراس کے دل کی حالت کے بارہ میں بیان کیا یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اسے تنیس سخت مصیبت زدہ بنا کراور اییخ تئیں شدایدغربت میں ڈال کراورا بنی زندگی کوایک ماتمی پیرایہ پہنا کراور ہرروزخوف اور ہراس کی حر کات صادر کر کے اور ایک دنیا کواپنی پریشانی اور دیوانہ بن دکھلا کرنہایت صفائی ہے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہاس کے دل نے اسلامی عظمت اور صداقت کو قبول کرلیا۔ کیا یہ بات جھوٹ ہے کہاس نے پیشگوئی کے رعب ناک مضمون کو پورے طور پراینے برڈال لیا اور جس قدرایک انسان ایک سیجی اور واقعی بلاسے ڈر سکتا ہے اسی قدر وہ اس پیشگوئی ہے ڈرااور اس کا دل ظاہری حفاظتوں سے مطمئن نہ ہوسکا اور حق کے ب نے اس کودیوانہ سابنا دیا سوخدا تعالی نے نہ جاہا کہ اس کوالی حالت میں ہلاک کرے کیونکہ بیاس کے قانون قدیم اور سنت قدیمہ کے مخالف ہے۔اور نیزیدالہا می شرط سے مغائر اور برعکس ہے اورا گرالہا م ا بنی شرا بَطَ کو چھوڑ کرا در طور برظہور کر ہے تو گو جاہل لوگ اس سے خوش ہوں مگر ایسا الہام الہام الہی نہیں ہو سکتا اوریہ غیرممکن ہے کہ خداا بنی قرار دادہ شرطوں کو بھول جائے کیونکہ شرائط کا لحاظ رکھنا صادق کے لئے ضروری ہےاور خدااصد ق الصادقین ہے۔ ہاں جس وقت مسٹرعبداللّٰد آتھم اس شرط کے نیچے سے اپنے تئیں باہر کرےاوراینے لئے اپنی شوخی اور بے با کی سے ہلاکت کےسامان پیدا کرے تو وہ دن نز دیک آ جائیں گےاورسزائے ہاویدکامل طور پرنمودار ہوگی اور پیشگوئی عجیب طوریرا پنااثر دکھائے گی۔ اورتوجہ سے یا درکھنا جا بیئے کہ ہاویہ میں گرائے جانا جواصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللّٰد آتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تنین ڈال لیا اور جس طرز سے ل گھبراہٹوں کا سلسلہاس کے دامن گیر ہوگیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا یہی

& a >

**اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت اس کے کمال کے لئے ہے جس کا ذکر الہا می عیارت میں موجود بھی نہیر** بےشک نیڈ مصیبت ایک ہاویہ تھا جس کوعبداللہ آتھم نے اپنی حالت کےموافق بھگت لیالیکن وہ بڑا ہاویہ جوموت سے تعبیر کیا گیاہے اس میں کسی قدرمہلت دی گئی کیونکہ فت کارعب اس نے اپنے سر پر لے لیا۔ اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اس شرط ہےکسی قدر فائدہ اٹھانے کامستحق ہو گیا جوالہا می عبارت میں درج ہےاورضر ورہے کہ ہرایک امر کاظہوراسی طور سے ہوجس طور سے خدا تعالیٰ کےالہام میں وعدہ ہوااور میں یقین رکھتا ہوں کہاس ہمارے بیان میں وہی شخص مخالفت کرے گا جس کومسٹرعبداللہ آتھم کےان تمام واقعات پر یوری اطلاع نہ ہوگی اور یا جوتعصب اور بخل اور سیدد لی سے ق پوشی کرنا حیا ہتا ہے۔ اورا گرعیسائی صاحبان اب بھی جھگڑیں اوراینی مکارانہ کارروائیوں کو کچھے چیز سمجھیں یا کوئی اورشخص اس میں شک کرے تو اس بات کے تصفیہ کے لئے کہ فتح کس کو ہوئی آیا اہل اسلام کوجیسا کہ در حقیقت ہے یا عیسا ئیوں کوجیسا کہ وہ ظلم کی راہ سے خیال کرتے ہیں تو میں ان کی پر دہ دری کے لئے مباہلہ کے لئے تیار ہوں اگر وہ دروغ گوئی اور حالا کی سے باز نہ آئیں تو مباہلہ اس طور پر ہوگا کہ ا یک تاریخ مقرر ہوکر ہم فریقین ایک <mark>میدان میں حاضر ہوں اورمسٹرعبداللّٰد آتھی صاحب کھڑے ہوک</mark>ر نین <mark>مرتبدان الفاظ کا اقر ارکریں کہاس پیشگوئی *کے عرصہ* میں اسلامی رعب ایک طرف<mark>ۃ العین ک</mark></mark> ں میر ہے دل پرنہیں آیا اور میں اسلام اور نبی اسلام ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو ناحق پرسمجھتا رہا او بھتا <mark>ہوں اورصدافت کا خیال تک نہیں آیا اور حضرت عیسلی کی ابنیت اور الوہیت پریقین رکھتا ر</mark> وررکھتا ہوںاورا بیا ہی یقین جوفر قہ ہر وٹسٹنٹ کےعیسائی رکھتے ہیںاورا گرمیں نے خلاف واقعہ اہا ہے اور حقیقت کو چھیایا ہے تو اے خدائے قا در مجھ پرایک برس میں عذاب موت نا زل کر ۔ اس دعا پر ہم آمین کہیں گے اور اگر دعا کا ایک سال تک اثر نہ ہوا اور وہ عذاب نازل نہ ہوا جو جھوٹوں پر نازل ہوتا ہے **تو ہم ہزاررو** پیٹیے مسٹرعبداللّٰد آتھ مصاحب کوبطور تاوان کے دیں گے چا ہیں تو پہلے کسی جگہ جمع کرالیں اورا گروہ الیبی درخواستی کشمریں تو یقیناسمجھو کہ وہ کا ذ بہیں اورغلو کے وفت اپنی سزا پا کیں گے ۔ہمیں صاف طور پر الہاماً معلوم ہو گیا ہے کہ اس وفت تک <del>ی ن</del>وٹ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہزار روییہ باضابط *تحریر لینے کے بعدیہلے دے دیں گے۔ب*وطعی اقرار ہے۔منہ 🖈 🖈 نوٹ۔ درخواست کے لئے روزا شاعت سے لینی بذریعیا شتہار پہنچنے کے بعدایک ہفتہ کی میعاد ہے۔

عذاب موت ٹلنے کا یہی باعث ہے کہ عبداللہ آتھ کھم نے حق کی عظمت کواپنی خوف ناک حالت کی وجہ سے قبول کر کےان لوگوں ہے کسی درجہ بیمشا بہت پیدا کر لی ہے جوحق کی طرف رجوع کرتے ہیں اس . ضرورتھا کہان کوکسی قدراس نثر ط کا فائدہ ملتااوراس امر کووہ لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ جوان کے حالات یرغور کر ت<u>ی</u> اوران کی تمام بے قرار یوں کوایک جگہ میزان دے کر دیکھیں کہ کہاں تک بہنچ گئی تھیں کیاوہ ہاویتھایا کچھاورتھااوراگر کوئی ناحق انکار کرے تواس کے سمجھانے کے لئے وہطعی فیصلہ ہے جومیں نے لکھ دیا ہے تاسیدرو ئے شود ہر کہ دروغش باشد ۔ ہم اپنے مخالفین کو یقین دلاتے ہیں کہ یہی سے ہے ہاں یہی سپے ہے۔اور ہم پھرمکرر لکھتے ہیں کہ ضرورمسٹرعبداللہ آتھ منے کسی قدر ہاویہ کی سز ابھگت لی ہےاور نہصر ف اسی قدر بلکہ قطرب اور مانیا کے مقد مات بھی ان کے د ماغ کونصیب ہو گئے ہیں جن کی طرف الہام الٰہی کا ہم اشارہ یاتے ہیں اور جس کے نتائج عنقریب کھلیں گے کسی کے چھیانے سے چھیے نہیں سکتے پس اے حق کے طالبویقیناً سمجھو کہ ہاویہ میں گرنے کی پیش**گوئی ب**وری ہوگئی اور اسلام کی **فتح ہوئی** اور عیسائیوں کو ذلت پیچی ۔ ہاں اگرمسٹرعبداللہ آتھم اینے پر جزع فزع کا اثر نہ ہونے دیتا اور اپنے افعال سے اپنی استقامت دکھا تا اوراییخ مرکز سے جگہ بھلگتا نہ پھرتا اوراییے دل پروہم اورخوف اور پریشانی غالب نەكرتا بلكەابنى معمولى خوشى اوراستقلال مىں ان تمام دنو ) وگذارتا توبے شك كهەسكتە تھے كەو ە ہاويەمىں گرنے سے دورر ہامگراب تواس کی بہ مثال ہوئی کہ قیامت دیدہ ام پیش از قیامت اس پروہ غم کے پہاڑ یڑے جواس نے اپنی تمام زندگی میں ان کی نظیر نہیں دیکھی تھی۔ پس کیا یہ بیج نہیں کہ وہ ان تمام دنوں ے طرف ہماری پیشگوئی کے الہامی الفاظ پڑھوا ورایک طرف اس کے ان مصائب کو جانچو جواس پر وار د ہوئے تو تنہمیں کچھ بھی اس بات میں شک نہیں رہے گا کہوہ بے شک م**او** بی**میں گرا**ضر ورگرااوراس کے دل پروہ رنج اورغم اور بدحواسی وار دہوئی جس کوہم آ گ کے عذاب سے کچھ کم نہیں کہہ سکتے ۔ ہاں اعلیٰ نتیجہ یاو یہ کا جو ہم نے سمجھا اور جو ہماری تشریحی عمارت میں درج ہے یعنی موت وہ ابھی تک حقیقی طور پر وار دنہیں ہوا کیونکہ اس نے عظمت اسلام کی ہیبت کو ا پیخے دل میں دھنسا کرالہی قانون کےموافق الہامی شرط سے فائدہ اٹھالیا مگرموت کےقریب قریب اس کی حالت بہنچ گئی اور وہ درداور دکھ کے ہاو یہ میں ضرور گرا اور ہاو یہ میں گرنے کا لفظ اس برصادق آ گیا پس یقیناً سمجھو کہاسلام کو فتح حاصل ہوئی اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ بالا ہوا اور کلمہ اسلام اونجا ہوا اور

**& ~ }** 

عيسائيت نيچ گرى۔ فالحمد لله على ذالك

بہتو مسٹرعبداللہ آتھم کا حال ہوا مگراس کے باقی رفیق بھی جوفریق بحث کے لفظ میں داخل تھے ۔ اور جنگ مقدس کے مباحثہ سے تعلق رکھتے تھے خواہ وہ تعلق اعانت کا تھایا بانی کار ہونے کا یا مجوز بحث یا حامی ہونے کا باسرگروہ ہونے کاان میں سے کوئی بھی اثر ہاویہ سے خالی نہر ہااوران سب نے میعاد کے اندراینی اپنی حالت کےموافق ہاویہ کا مزہ دیکھ لیا۔ چنانچہ اول خدا تعالیٰ نے یا دری رائٹ کولیا جو دراصل ا پیخے رتبہ اور منصب کے لحاظ سے اس جماعت کا سرگروہ تھا اوروہ عین جوانی میں ایک نا گہانی موت سے اس جہان سے گذر گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کی بے وقت موت سے ڈاکٹر مارٹین کلارک اوراپیا ہی اس کے دوسر ہے تمام دوستوں اورعز سزوں اور ماتختوں کوسخت صدمہ 🦟 پہنجاما اور ماتھی کیڑ ہے بہنا دیئے اور اس کی بے وقت موت نے ان کوا بسے د کھاور در دمیں ڈالا جو ہاو یہ سے کم نہ تھااوراییا ہی یا دری ہاول بھی الیں سخت بیاری میں بڑا کہایک مدت کے بعد مرمر کے بچااور یا دری عبداللہ بھی سخت بیاریوں کے ہاوسہ میں گرا اورمعلوم نہیں کہ بچایا گذر گیا اور جہاں تک ہمیں علم ہےان میں سے کوئی بھی ماتم اورمصیبت یا ذلت اوررسوائی ہے خالی نہر ہااور نہصرف یہی بلکہ انہیں دنوں میں خدا تعالیٰ نے ایک خاص طور پرسخت ذلت اوررسوائی ان کو پہنچائی جس سے تمام ناک کٹ گئی اور وہ لوگ مسلمانوں کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہے کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے تو فیق یا کرعیسائی یا در بوں کی علمی قلعی کھولنے کے لئے اور اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ قرآن اور اسلام پر حملہ کرنے کے لئے زبان دانی کی ضرورت ہے اور بہ لوگ زبان عربی سے بہرہ ہیں۔ایک کتاب جس کا نام نور الحق ہے عربی تصبح میں تالیف کی اور عماد الدین اور دوسرے تمام باقی یا دریوں کورجسڑی کرا کرخط بھیجے گئے کہا گرعر بی دانی کا دعویٰ ہے۔ جو اسلامی مسائل میں خوض کرنے اور قرآنی فصاحت برحملہ کرنے کے لئے ضروری ہے تو اس کتاب کے مقابل پراییا ہی عربی میں کتاب بناویں اوریانچ ہزارروپیدانعام یاویں اوراگرانعام کے ہارہ میں شک ہوتو پانچ ہزار روپیہ پہلے جمع کرا دیں اور یہ بھی لکھا گیا کہ اسلامی صداقت کا یہ خدا تعالی 🖈 فٹ نوٹ ۔ یا دری رائٹ صاحب کی وفات پر جوافسوس گرجا میں ظاہر کیا گیا۔اس میں عیسائیوں کی مضطربانہ اور خوف ز دہ حالت کا نظارہ مفصلہ ذیل الفاظ ہے آئینہ دل میں منقش ہوسکتا ہے جواس وقت پریچ کے مرعوب اورمغضوب دل سے نکلےاور وہ یہ ہیں ۔ آج رات خدا کے غضب کی لاٹھی بےوقت ہم پر چلی اوراس کی خفیہ تلوار نے بےخبری میں ہم

کولل کیا وبس ۔رائٹ صاحبامرتسر کے آنربری مشنری تھےاورعلاوہ ازیں یا دری فور مین لا ہور میں مرے۔

**«Λ**»

کی طرف سے ایک نشان ہےا گراس کوتو ڑ دیں اورعر بی میں ایسی کتاب بلیغ قصیح بناویں تو انعام مذکور بلا تامل ان کو ملے گا جس جگہ حیا ہیں اپنی تسلی کے لئے روپیہ جمع کرالیں اور بالمقابل کتاب بنانے کی حالت میں نہصرف انعام بلکہ آئندہ شلیم کیا جائے گا کہ درحقیقت وہ اپنے دعوے کےموافق مولوی ہیں اور ان کوحق پہنچتا ہے کہ قر آن شریف کی فصاحت بلاغت براعتراض کریں اور نیز وہ ہالمقابل کتاب بنانے سے ہمارےالہام کا کذب بھی بڑے سہل طریق سے ثابت کر دیں گے اورا گروہ ایسا نہ کرسکیں تو پھر ثابت ہوگا کہوہ جھوٹ اورافتر اء سےایئے تیک مولوی نام رکھتے ہیں اور درحقیقت حاہل اور نا دان ہیں ۔ آور نیز اس صورت میں دہ ہزارلعنت بھی ان پریڑے گی جورسالہ نورالحق کے حیار صفحوں میں بلکہ کچھزیادہ میںصرف اسغرض ہےکھی گئی ہے کہا گریہ یا دری لوگ بالمقابل رسالہ نہ بناسکیں اور نہائے تیئں مولوی اورعر بی دان کہلانے سے باز آ ویں اور نہ قر آ ن کی اعجازی فصاحت برحملہ کرنے سے رکیس تو یہ ہزار لعنت ان پر قیامت تک ہے کیکن یاو جود ان سخت لعنتوں کے جوم نے سے کروڑیا درجہ بدتر ہیں۔ یا دری عماد الدین اور دوسرے تمام پنجاب اور ہندوستان کے عیسائی جومولوی کہلاتے اور عربی دان ہونے کا دم مارتے تھے جواب لکھنے سے عاجز رہ گئے اور باوجوداس کےاپنے ناجائز حملوں سے بازنہ آئے بلکہانہیں دنوں میں یا دری عمادالدین نے شرم اور حیا کوعلیحدہ رکھ کرقر آن شریف کا ترجمہ جھایا اور ا بنی طرف سے اس پرنوٹ ککھے اور اس ہزار لعنت کا پہلا وارث اینے تنیس بنایا اور جبیبا کہ مباحثہ کی پیشگوئی میں درج تھا کہاس فریق کو شخت ذلت نینچے گی جوعمداً حجموٹ کواختیار کررہا ہےاور عاجز انسان کوخدا بنارہا ہے وییا ہی وہ تمام ذلت اور رسوائی ان نادان یا در یول کے حصہ میں آئی اور آئندہ کسی کے آگے منہ دکھانے کے قابل نہ رہےاور ہم لکھ چکے ہیں کہ بیسب لوگ فریق بحث میں داخل اورمسٹرعبداللّٰد آتھم کے معین اور حامی تھے بلکہ بحث کے بعد بھی پہلوگ خیانت کے طور پراخباروں کے کالم سیاہ کرتے رہے۔اب داناسوج لے کہ ہر بک کو ماویہان میں سے نصیب ہوایا کچھ کسر رہ گئی اور ہم اس جگہ ہریک دانااور روثن دل کوانصاف ، بناتے ہیں کہ کیااس قدر ذلت اور رسوائی ہاوید کا نمونہ ہے یانہیں اور کیاوہ ذلت جس کا الہامی عبارت میں وعدہ تھااس سے بیلوگ نے سکے یا پورا اپورا حصہ لیا۔ بیرخدا کافعل ہے کہاس نے بعد پیشگوئی کے ہریک پہلو سے ان لوگوں کوملزم کیا اور سب پر پیشگوئی کو جال کی طرح ڈال دیا بعض کواسرائیلی قوم کے نا فرمانوں کی طرح دن رات کے دھڑ کہ اور خوف اور ہول کے گڑھے میں دھکیل دیا جیسے مسٹر عبداللہ آتھم

**€9**}

کہ خدا تعالی نے اس کے دل پر وہم کومستولی کر دیا اور وہ قوم یہود کی طرح جان کے ڈرسے جابجا بھٹکتا پھرااور دیوانہ پن کے حالات ان میں پیدا ہو گئے اوراس کے حواس اڑ گئے اور قطرب اور مانیا کی بیاری کا بہت ساحصہ اس کو دیا گیا اوراس کے دماغ کی صحت جاتی رہی اور ہوش میں فرق آیا اور ہروقت موت سامنے دکھائی دی اوراس نے اس قد رخوف اور ڈراور ہول کواپنے دل میں جگہ دی کہ عظمت اسلام پر مہر لگا دی اوراپنے اس خوف اور دھڑ کہ کوشہر بشہر لئے پھرااور ہزاروں کواس بات پر گواہ بنادیا کہ اس کے دل نے اسلام کی بزرگی اور صدافت کو قبول کرلیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ اس لئے شہر بشہر بھا گتا پھرا کہ مسلمانوں کے قبل کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ امرت سرکی پولیس کی پنہ لیتا اور پھر لدھانہ میں کسی نے اس پر کوئی حملہ نہیں کہیا تناوہ فیروز پورکی طرف بھا گتا۔

**(1•)** 

پی اصل حقیقت ہے ہے کہ وہ اسلامی ہیں ہیں کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو گیا جو قطرب کی عاری ہیں ہتلا ہواور حقانی عظمت نے اس کے د ماغ پر بہت کچھ کام کیا جس کی وہ بر داشت نہ کر سکا اور خدا تعالی نے اس کو اس غم میں ایک سودائی کی طرح پایا پس اُس نے اپنا اہما می وعدوں کے موافق اس وقت تک اس کو تاخیر دی جب تک وہ اپنی بے باکی کی طرف رجوع کر کے بدز بانی اور تو ہین اور گتاخی کی طرف قدم آگے رکھ کر اپنے لئے اور گتاخی کی طرف قدم آگے رکھ کر اپنے لئے ہلاکت کے اسباب پیدا کر ہے اور خدا تعالیٰ کی غیرت کا محرک ہواورا گرکوئی انکار کرے کہ ایسانہیں اور وہ اسلامی عظمت سے نہیں ڈرا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس ثبوت کے لئے مسڑعبداللہ آتھ کھم کو اس اقرار اور حلف کے لئے آمادہ کر ہے جس سے ایک ہزار رو پیر بھی اس کو ملے گا ور نہ ایسے شخص کا نام بجز نادان متحصب کے اور کیا رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہیہ بات سچائی کے کھو لئے کے لئے کافی نہیں کہ ہم نے صرف معجد اللہ آتھ کم کے حالات پیش نہیں کے گر ہزار رو پیر کا اشتہار بھی دے دیا اور یا در کھو کہ وہ اس اشتہار کی طرف رخ نہیں کرے گا کیونکہ کاذب ہے اور اپنے دل میں خوب جا نتا ہے کہ وہ اس خوف سے مرف طرف رخ نہیں کرے گا گھا اور یا در ہے کہ مسڑعبداللہ آتھ میں کا مل عذاب کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور تک پہنچ چکا تھا اور یا در ہے کہ مسڑعبداللہ آتھ میں میں کا مل عذاب کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور تک کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور تک کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور تک کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور تک کی بنیادی اینٹ کو تک میں کو برخ کا تھا اور یا در ہے کہ مسٹرعبداللہ آتھ میں کا مل عذاب کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور تک کی مسئرعبداللہ آتھ میں کا مل عذاب کی بنیادی اینٹ مرکور کی گئی ہے اور تک کی مسئرعبداللہ آتھ میں کا مل عذاب کی بنیادی اینٹ میں دی گئی ہے اور تک کہ مسئرعبداللہ آتھ میں کا مل عذاب کی بنیادی اینٹ مرکور کی گئی ہے اور تک کی مسئرعبداللہ آتھ میں کو میں کو تک کی تک کو تک اور کیا تھا اور یا در ہے کہ مسئرعبد اللہ آتھ میں کی کو تک کی تک کو تک کی کئیں کی کی کور کی گئی ہے اور کیا تھا دی کور کی گئی ہے اور کیا تھا دور کیا تھا در کیا دی کیا تھا دور کیا تھا دور کیا تھا دور کیا تھا دور کی گئی کی کی کی کور کیا تھا دور کیا تھا کور کیا تھا دور کیا تھا دور کیا تھا کور کیا تھا دور کیا تھا دور کیا تھا دور کیا تھا تھا کی کیا

نوٹ۔ یہ ثابت ہے کہ بیعا جز کسی جگہ کا بادشاہ نہ تھا بلکہ قوم کا متر وک اور مسلمانوں کی نظر میں کا فراورا پنے جال چلن کے روسے کوئی خونریز اور ڈاکونہیں تھا۔ پھراس قدر دہشت کہاں سے پڑگئی۔اگر بیخوف حق نہیں تھا تو اور کیا تھا۔

وہ خنقریب بعض تح بیات سے ظہور میں آ جائے گی۔خدا تعالیٰ کے تمام کام اعتدال اور رحم سے ہیں اور کیپنہ ور انسان کی طرح خواہ خواہ جلد بازنہیں اوراس کی تلوار ڈرنے والے دل پرنہیں چکتی بلکہ خت اور بے باک پر اور وہ اپنے لفظ لفظ کا پاس کرتا ہے۔ پس جس حالت میں الہامی عبارت میں مدعا یہ تھا کہ ق کی طرف کسی قدر جھکنے کی حالت میںموت وار ذہیں ہوسکتی بلکہ موت اسی حالت میں ہوگی کہ جب کہ بے با کی اور شوخی میں زیادتی کرے تو پھر کیونکرممکن تھا کہ مسٹرعبداللّٰہ آتھم پرایسے دنوں میں موت آ جاتی جبکہ اس نے اپنے مضطر بانہافعال سے ایک جہان کودکھا دیا کہ عظمت اسلام اس کے دل پرسخت اثر کررہی ہےاس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ جس دل پراسلامی پیشگوئی کی عظمت بہت ہی غالب ہوگئی گواس دل نے اپنی نفسانی تعلقات کی وجہ سے اپنے مذہب کوچھوڑ نا نہ جا ہا۔ مگر بے شک اس کے دل نے حق کی تعظیم کر کے رجوع کرنے والوں میں اپنے تنین شامل کرلیا۔ بلکہ اپیا ڈرا کہ بہت سے عام مسلمان بھی ایپانہیں ڈرتے غلبہ ُ خوف نے اس کوسودائی سابتادیا سوخدا تعالیٰ کے کمال رحم نے بیاد نی فائدہ اس سے دریغ نہ کیا کہ ہاویہ کی کامل سزامیں الہامی شرط کے موافق تاخیر ڈال دی گوہاویہ کی سزاسے نے نہ سکا مگر **کامل سزا**سے نے گیا۔جس قد رخداتعالیٰ نے اس پررعب ڈال دیا ہیوہ امرہے جواس زمانہ کے صفحہ تاریخ میں اس کی نظیز ہیں مل سکتی۔ اورہم مکرر لکھتے ہیں کہاس کا ثبوت اس نے اپنی خوف ز دہ حالت سے آپ دے دیا اور اگر کوئی متعصب اب بھی شک کرے تو پھر دوسرا معیار وہی ہے جو کہ ہم لکھ چکے ہیں اور ہم زور سے کہتے ہیں کەمسٹرعبداللّٰد آتھم اس مقابلہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے دل کے حالات سے بےخبر نہیں اوراس کا دل گواہی دے گا کہ ہمارا الہام سیا ہے گووہ اس بات کو ظاہر نہ کرے مگراس کا دل اس بیان کا مصدق ہوگالیکن اگردنیا کی ریا کاری سےاس مقابلہ پرآئے گا تو پھرالہی عذاب کامل طور سے رجوع کرے گا اورہم حق پر ہیں اور دنیاد کیھے گی کہ ہماری پہ با تیں صحیح ہیں پانہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ فریق مخالف جو بحث کرنے والے یاان کے حامی بابانی کاریا مجوز تھے کوئی بھی ان میں سے مسّ عذاب ہے نہیں بچا جیسا کہ ہم ابھی تفصیل کر چکے ہیں بیخدا تعالیٰ کا کام ہے مبارک وہ جواس کے تمام پہلوؤں کو سوچیں اورا پیزنفسوں برظلم نہ کریں۔ہم بےثبوت کسی پر جبر کرنانہیں جایتے بلکہ پیرواقعات آفتاب کی طرح روثن ہیں اور ہم غور کرنے کے لئے سب کے آ گے رکھتے ہیں اور اگر کوئی ایسا ہی اندھا ہو جو کچھ مجھ نہ سکے تو ہم

نے اس اشتہار میں اس کے لئے ایک ایسامعیار جدید مقرر کر دیا ہے جو بڑی صفائی ہے اس کو مطمئن کرسکتا ہے

**(11)** 

بشرطیکہ فطرتی فہم اورانصاف سے حصہ رکھتا ہوا ورتعصب کی تاریکی کے نیچے دیا ہوانہ ہوا ور نہ عقل سے بے بہر ہ ہو۔

اور مسلمان مخالفوں کو چاہیے جو خدا تعالیٰ سے ڈریں اور تعصب اور انکار میں دوسری قو موں کے شریک نہ بن جائیں کیونکہ دوسری قو میں خدا تعالیٰ کی سنتوں اور عادتوں سے ناواتف ہیں اور اس کے ابتلاؤں اور آزمائٹوں سے بے خبر مگر اسلامی تعلیم پانے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کیونکر خدا تعالیٰ پیشگو ئیوں میں اپنی شرائط کی رعایت رکھتا ہے بلکہ بعض وقت خدا تعالیٰ ایسی شرائط کا بھی پابند ہوتا ہے جو پیشگو ئیوں میں بضر تح بیان نہیں کی گئی تا کہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے اور بعض وقت سے مقابہت رکھتی ہے۔ جیسا کہ اس بحث کو سیرعبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے انیسویں مقالہ صفحہ ۱۵ ا ، اور نیز دوسر کے مقامات میں بیان کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب فیوض الحر مین کے صفح ۲۵ میں اس بحث کو کر بہت بسط سے کھا ہے۔ چیسی کہ اللہ صاحب نے اپنی کتاب فیوض الحر مین کے صفح ۲۵ میں اس بحث فی تو صر تک کو بہت بسط سے کھا ہے۔ چیسی کہ اوگ تعصب کو الگ کر کے سوچیں کہ کیا گیا آ ٹارنمایاں اس فتی کے ظاہر ہو گئے کیا کوئی ہو جو حادثے پڑے دو واقع قی بین اور خدا تعالیٰ کے اداد ہے کہ فریق مخالف پر یعنی اس سارے گروہ پر جو جو حادثے پڑے وہ وہ وہ اتفاقی بین اور خدا تعالیٰ کے اداد ہے کے فیر خلام ہوگئے ہیں۔ وہ وہ تعالیٰ کے اداد ہے کے بغیر ظاہر ہوگئے ہیں۔

اے مسلمانو! برائے خدااس میں غور کرواوران میں حصہ نہ لوجن کی آئھیں تعصب سے جاتی رہیں جن کے دل مارے بخل کے موٹے ہوگئے۔ ہماری پیشگوئی خدا تعالی نے جہاں تک الہا می الفاظ اور شرا کط اس کے ذمہ دار تھے بہت صفائی سے پوری کر دی۔ اب وہ رسہ جوہم نے دروغ گو نکلنے کی حالت میں اپنے لئے تجویز کیا تھا ان عیسائیوں کے گلے میں پڑگیا جن پر یہ قضاوقد رنازل ہوئی اور اس رسہ کے وہ نادان بھی شریک ہیں جو سجھنے والا دل نہیں رکھتے اور تعصب نے ان کو اندھا کر دیا۔ بے شک فتح اسلام ہوئی اور نصار کی کو ہر طرف سے ذلت اور تعصب نے ان کو اندھا کر دیا۔ بے شک فتح اسلام ہوئی اور نصار کی کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کی تجی ۔خدا تعالی کی آواز نے اس فتح کوروش کر کے دکھا دیا اور آئندہ اور بھی اپنے فضل وکرم سے دکھائے گا۔ مگر عیسائی لوگ شیطانی منصوبہ اور شیطانی آواز سے چاہتے ہیں کہ فتح کا دعوگ کریں لیکن خدا ان کے مگر کو پاش پاش کر دے گاضر ورتھا کہ وہ ایسا دعوگی کرتے کیونکہ آئے سے تیرہ سوبرس کیلئی خدا ان کے مگر کو پاش پاش کر دے گاضر ورتھا کہ وہ ایسا دعوگی کرتے کیونکہ آئے سے تیرہ سوبرس کیلئی خدا ان کے مگر کو پاش پاش کر دے گاضر ورتھا کہ وہ ایسا دعوگی کرتے کیونکہ آئے سے تیرہ سوبرس کیلئی خدا ان کے مگر کو پاش پاش کر دے گاضر ورتھا کہ وہ ایسا دعوگی کرتے کیونکہ آئے سے تیرہ سوبرس کیا ہوار سے بی کر کے ملی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جس کا ماحصل اور مدعا ہے ہے کہ اس مہدی موعود

(II)

کے وقت جو آخری زمانہ میں آنے والا ہے مہدی کے گروہ اور عیسا ئیوں کا ایک مباحثہ واقعہ ہوگا اور آسانی آوازیعنی آسانی نشانوں اور علامتوں اور قرائن سے بیٹا بت ہوگا کہ المحق مع آل محسمہ یعنی محمطی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو آل کی طرح اور اس کے وارث ہیں حق پر ہیں اور شیطانی مکا ئدسے جا بجابیہ آواز آئے گی کہ المحق مع آل عیسلی لیخی جو سیلی کے لوگ کہ المحق مع آل عیسلی لیخی جو سیلی کے لوگ کہ لائے ہیں وہ حق پر ہیں ۔ گر آخر خدا تعالی کھول کردکھلا دے گا کہ آل محمد ہی حق ہے ۔ سو اُسے مخالف لوگو د انستہ ایس سیل کے ساتھ ہاور ہوگا مبارک وہ دل جو باریک سمجھ رکھتے ہیں اور تعصب اور

السمار غلام احد از قادیان - گورداسپور مورده ۵ متبر ۱۸۹۴ م

بنل کے گڑھے میں نہیں گرتے۔

والسلام على من اتّبع الهداى

41m}

# حاشيهنمبرا

جولوگ خدا تعالی کی قدیم عادات اورسنتوں پراطلاع رکھتے ہیں اور ربانی کتابوں کے منشااور مغز سے واقف ہیں وہ اس سے انکارنہیں کر سکتے کہ خدا تعالی اپنی پیشگو ئیوں میں ان تمام امور کی یا ہندی رکھتا ہے جواس کی غیرمتبدل عادتوں اور سنتوں میں داخل ہیں خواہ وہ کسی پیشگوئی میں بتصریح ذکر کی جائيں ياصرف بطورا جمال يامحض اشارہ كے طوريريائي جائيں يابالكل ذكرنه كى جائيں كيونكه جوامورسنن غیرمتبدله میں داخل ہو بیکے ہیں وہ کسی طرح بدل نہیں سکتے اورا گرفرض کریں کہسی پیشگوئی میں ان امور کا ذکرنہیں تاہم پیرغیرممکن ہوگا کہ کوئی پیشگوئی بغیران کے ظاہر ہو سکے کیونکہ سنت اللہ میں فرق نہیں آ سکتا مثلاً قرآن کریم اور دوسری الہی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدرلوگوں براسی دنیا میں عذاب کے طور برموت اور ہلاکت وارد ہوئی وہ صرف اس لئے نہیں وارد ہوئی کہ وہ لوگ حیثیت مذہبی کی وجہ سے ناحق پر تھے مثلاً بت برست تھے یاستارہ برست یا آتش پرست یاکسی اور مخلوق کی پرستش کرتے تھے کیونکہ مذہبی صلالت کا محاسبہ قیامت پر ڈالا گیا ہے اور صرف ناحق پر ہونے کا اور کا فرکھبرانے سے اس دنیامیں کسی پرعذاب وار ذہبیں ہوسکتااس عذاب کے لئے جہنم اور**دار آخرت** بنایا گیاہے بلکہ کا فروں کے لئے رد نیابطور بہشت کے ہے اور **مومن** ہی اکثر اس میں دکھاور در داٹھاتے ہیں الدنیا جنہ الکافر و <mark>مسجبن السمؤمن</mark> پس اس جگه بالطبع بیرسوال پیداموتا ہے کہ جس حالت میں دنیا جنت الکا فر ہےاور مشاہدہ بھی اسی پرشہادت دے رہاہے ک<mark>ے کفار ہریک دنیوی نعمت اور دولت میں سبقت لے گئے ہیں</mark> اور قر آن کریم میں جابجاسی بات کااظہار ہے کہ کافروں پر ہریک دنیوی نعمت کے درواز ہے کھولے جاتے ، ہیں تو پھر بعض کا فرقوموں برعذاب کیوں نازل ہوئے اور خدا تعالیٰ نے ان کو پھراور آندھی اور طوفان اوروباہیے کیوں ہلاک کیا۔

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ بیتمام عذاب محض کفر کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ جن پر میہ عذاب نازل ہوئے وہ تکذیب مرسل اوراستہزاءاور محصے اورایذاء میں صدسے بڑھ گئے تھے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کا فساد اور فسق اور ظلم اور آزار نہایت کو بہنچ گیا تھا اور انہوں نے اپنی ہلاکت کے لئے

ب سامان پیدا کئے تب غضب الہی جوش میں آیا اور طرح طرح کے عذابوں سے ان کو ہلاک کیا سے معلوم ہوا کہ دنیوی عذاب کا موجب کفرنہیں ہے بلکہ شرارت ہےاور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جانا موجب ہےاوراییا آ دمی خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو جب ظلم اورایذاءاور مکبر میں حد سے بڑھے گا اور عظمت الیمی کو بھلا دے گا تو عذاب الہی ضروراس کی طرف متوجہ ہوگا۔اور جب ایک کافرمسکین صورت ر ہے گا اور اس کوخوف دامن گیر ہوگا تو گووہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب د نیوی اس بر نازل نہیں ہوگا۔ پس د نیوی عذاب کے لئے یہی ایک قیریم اوم شحکم فلاسفی ہےاوریہی وہ سنت اللّٰہ ہے جس کا ثبوت خدا کی تمام کتابوں سے ملتا ہے جبیبا کہ اللّٰہ جلّ مثبانہ قر آن کریم میں فرما تا ہے وَإِذَآ اَرَدُنَآ اَنُ نُّهُلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُثْرَ فِيُهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمَّهُ 'نْهَا تَدُمِيْرًا لِی لیخن جب ہماراارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ سی بستی کےلوگوں کو ہلاک کریں تو ہم نستی کے منعم اور عباش لوگوں کواس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بد کاریوں میں جد اعتدال ہےنکل جاتے ہیں۔پس ان پرسنت اللّٰد کا قول ثابت ہوجا تا ہے کہوہ اپنے ظلموں میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔تب ہم ان کوایک شخت ہلا کت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں اور پھرایک **دوسری آیت** میں فرماتا ہے وَ مَا كُنَّا مُهُلِكِ الْقُرْى إِلَّا وَاهْلُهَا ظَلِمُونَ لِلَّهِ يَعَيْ بَم نَے بَعِي سَي ستی کو ہلاک نہیں کیا مگرصرف ایسی حالت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظلم پر کمریستہ ہوں۔ یا در ہے کہا گرچیشرک بھی ایک ظلم بلکہ ظلم عظیم ہے گراس جگہ ظلم سے مرادوہ سرکثی ہے جوحد سے گذر جائے اورمفیدا نہ حرکات انتہا تک پہنچ جا ئیں ورندا گرمجر دشرک ہوجس کےساتھ ایذ ااور تکبراور فسادمنضم نہ ہواوراییا تجاوز از حد نہ ہو جو واعظوں پرحملہ کریں اوران کے مل کرنے پر آ مادہ ہوں یا سعصیت پر پورےطور پرسزنگوں ہوکر بالکل خوف خدا دل سے اٹھادیں توابی*ے نثر*ک یا<sup>کس</sup>ی اور گناہ کے لئے وعدہ عذاب آخرت ہےاور دنیوی عذاب صرف اعتداءاور سرکشی اور حدسے زیادہ بڑھنے کے وقت نازل موتا ہے۔جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَبُلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُمَّا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ لِلَّهِ يَعِي يَهِلَي بَصِ رسولوں يرضُهما كيا كيا پس ہم نے ان کا فروں کو جوٹھٹھا کرتے ہیں مہلت دی۔ پھر جب وہ اپنے ٹھٹھے میں کمال تک پہنچ گئے تب ہم نے ان کو بکڑ لیا اورلو گوں نے دیکھے لیا کہ کیونکر ہمارا عقاب ان پر وار دہوا اور پھر فر ما تا ہے۔ وَمَكُرُ وَامَكُرًا وَمَكَرُ نَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُ وَنَ لِمُ لِعِن كافرول نَ اسلام كمان ك لئے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک مکر کیا یعنی یہ کہان کواپنی مکاریوں میں بڑھنے دیا تاوہ ایسے درجہ شرارت پر

€10}

بہنچ جا ئیں کہ جوسنت اللّٰہ کےموافق عذاب نازل ہونے کا درجہ ہے اس مقام میں **شاہ عبدالقا درصا** حد کی طرف سے موضح القرآن میں سے ایک نوٹ ہے جس کی عبارت ہم بلفظہ درج کرتے ہیں اور وہ پیر ہے بینی ان کے ہلاک ہونے کے اسماب پورے ہوتے تھے۔ جب تک شرارت حد کونہ پینجی تب تک ہلاک نہیں ہوئے۔ تبہّ عبیار تبہ دیکھوصفحہ ۵۲۸ قر آن مطبع فتح الکریم۔ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ عذاب الہی جود نیامیں نازل ہوتا ہے وہ تبھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ شرارت اور ظلم اور تکبر اور علو اورغلومیں نہایت کو پہنچ جا تا ہے بینہیں کہ ایک کا فرخوف سے مراجا تا ہے اور پھربھی عذاب الہی کے لئے اس برصاعقہ بڑےاورایکمشرک اندیشہ عذاب سے جان بلب ہواور پھر بھی اس برپھر برسیں۔خداوند تعالی نہایت درجہ کارحیم اور حلیم ہےعذاب کےطور برصرف اسی کواس دنیامیں پکڑتا ہے جواینے ہاتھ سے عذاب کاسامان تیار کرےاور جب کہ یہی سنت اللہ ہےاوریہی قانون الٰہی تو پھرعبداللہ آتھم کے حالات اس میزان میں رکھ کرخوب احتیاط سے تو لنا چاہیئے اور بہت ہوشیاری سے وزن کرنا چاہیئے کہ ان پندرہ مہینوں میںاس کی حالت کیسی رہی کیاکسی نے سنا کہاس مدت میں وہ کسیفتم کی ہے یا کی اور گشاخی اور بدزبانی اسلام کی نسبت ظاہر کرتار ہا۔ یا تکبراورشر " کی حرکات اس سےصا در ہوئیں یااس نے بےاد بی اور تو ہین کی کتابیں نالیف کیں اور تحقیرا ورتو ہین کے ساتھ زبان کھولی ہر گزنہیں ۔اس عرصہ میں اسلامی تو ہین کے بارہ میں ایک سطرتک اس نے شائع نہیں کی بلکہ برعکس اس کے اپنی جان کے خوف میں سخت مبتلا ہوگیا اوراسلامی عظمت کوابیا قبول کیا کہ دوسرے عیسائیوں کی نسبت جمارے یاس کوئی الیی نظیر نہیں۔اس نے خوف دکھایا اور ڈرا۔اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت اللہ کے موافق اس سے وہ معاملہ کیا جو کہ ڈرنے والے دل سے ہونا چاہیئے میمی شرط الہام میں بھی درج تھی کیونکہ تن کی طرف جھکنا اور اسلامی عظمت کو اپنی خوفناک حالت کے ساتھ قبول کرنا درحقیقت ایک ہی بات ہے۔ جولوگ صداقت کا خون کرنے کو تیار ہوتے ہیںاورا بنے بخلوں کی وجہ ہے حق بوثی کی طرف قدم چلاتے ہیںان کی زبان بندنہیں ہوسکتی اور نہ بھی بند ہوئی لیکن جولوگ حیا اور شرم کواستعال کر کے اس پیشگوئی کی طرف ایک غور کن دل کے ساتھ نظر ڈالیں گےاور تمام واقعات کوآ گے رکھ کریا ک اور بے لگاؤ دل کے ساتھ ایک رائے ظاہر کریں گےان کو ماننا پڑے گا کہ پیشگوئی اینے مضمون کے لحاظ سے پوری ہوگئی اس نے بلاشیہ وہ آ ثار دکھائے جو **پہلے موجوز**نہیں تھے۔اوراس ہماری *تحریر سے ک*وئی میہ خیال نہ کرے کہ جو ہونا تھاوہ سب ہوچکا اور آ گے پچھ

**€11**}

نہیں کیونکہ آئندہ کے لئے الہام میں بہ بیثارتیں ہیں و نمزق الاعداء کل ممزق یومئذ یفر ح ـؤمنون ثلة من الاولين و ثلة من الأخرين <mark>ليخي مخالف فاش<sup>شك</sup>ـ</mark> <mark>گےاوراس دنمومن خوش ہوں گے پہلا گروہ بھی اور پچھلا بھی</mark>۔ پس یقیناً سمجھو کہ وہ دن آ نے وا۔ ہیں کہ وہ سب باتیں پورٹی ہوں گی جوالہی الہام میں آئچکیں۔ مثمن شرمندہ ہوگا۔ اورمخالف ذلت اٹھائے گااور ہریک پہلو سے فتح ظاہر ہوجائے گی۔اوریقیناً شبھئے کہ یہ بھی**ا بیک فتح** ہےاورآ نے والی فتح کا ایک مقدمہ ہے کیاعیسائی اپنی جہالت کھلنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے ۔ کیابعض لوگ مماحثہ کے حامیوں اور سرگروہوں میں سے اسی میعاد کے اندر**موت** کے پنچہ میں گرفتار نہیں ہوئے ۔ کیا بعض اسی میعاد کے اندر سخت بیار یوں سے موت تک نہیں ہنچے۔ کیا ان میں سے مسٹر عبداللّٰد آتھ م ایسی بلا میں بندرہ ماہ تک گرفتارنہیں ر ہاجو ہروقت اس کی جان کھاتی تھی جس کی وجہ سےوہ بخت سراسیمہ اور سلسل غموں اور اندوہوں میںغرق ریااورا بنی خوفنا ک حالت کا ایک عجیب نقشہاس نے دنیابر ظاہر کیااورا سمجھی رعب حق نے اس کومیت کی طرح کرر کھا ہے اپس کیا اتنے عجیب واقعات کے ساتھ ابھی پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔کیااس قدرخوفاور دہشت کے قبضہ میں کسی کو کردینا بیانسان کا کام ہے کیاکسی کوسخت بیار کرنااور سی کو ہلاک کرنا انسانی افعال میں سے ہے۔ کاش ہمارے خالف خاص کر ڈاکٹر مارٹین کلارک ماحب اس بات کوغور سے متمجھیں اور اپنی تار کو جو ہماری طرف جیجی واپس لیں اور ذرہ ایک منٹ کیلئے عقلمندی کو کام میں لا کرسوچیں کہ پیشگوئی کے بعد کس **فریق بر**میعاد کے اندر عام صیبتیں اور ذلتیں بڑیں ۔ کیاوہ انجیل اٹھا **کرفتم** کھا <del>سکتے ہیں</del> کہ عیسا ئیوں پر وہ مصبتیں نہیں بڑیں جن کا پہلے اس سے نام ونشان نہ تھا۔ کیا خدا نے **ہزارلعنت** کی ذلت ۔موت ۔ بیاری ۔خوف ۔سراسیمگی یہسبان یر مسلط کر دیا یا ابھی اس میں کچھ شک ہے۔ کیا وہ لاعلاج ذلت جس نے تمام دنیا کو دکھا دیا کہ یا در یوں کا قرآن کریم پرحمله کرنامحض حماقت کی وجه تھانہ کسی بصیرت علمی سے ۔ وہ الیبی ذلت نہیں ہے جس سے ہمیشہ کیلئے منہ کالا رہے کہا کوئی یا در یوں میں سے**نورالحق** کے جواب پر قادر ہوسکا اوراگر نہیں قادر ہوسکا تو بیہ ہزارلعنت کی **ذلت کا ر**سم کس کے گلے میں پڑا۔ ہمارے گلے میں یا ڈاکٹر مارٹن صاحب کے گروہ کے گلے میں۔ہم کچھنہیں کہتے آ ہے ہی فیصلہ کریں کہ پیزلت ہے یانہیں کیا یا دری رائٹ صاحب کی بےوقت موت نے جو پیشگوئی کے میعاد کے اندر تھی آپ نے آنسوجاری نہ کئے۔کیا مسٹرعبداللہ آتھ کھم کی مصیبتوں اور خوف زدہ ہوکر شہر بھر نے پر آپ کا دل بچھلتا ندر ہاکیا اس حالت میں مسٹر عبداللہ آتھ ماحب جلتے ہوئے تنور میں رہے یا بہشت میں ۔ کوئی کسی مخالف کو جھوٹا سمجھ کرتو اس قدر رعب اس کی بات کا دل پر غالب نہیں کرسکتا جب تک خداوہ رعب دل میں نہ ڈالے۔ سوخدا تعالیٰ نے اس خوف کوموت کا قائم مقام بنا کر اپنے قدیم قانون کے موافق جسمانی موت کو دوسرے وقت پر ڈال دیا کیونکہ مسٹر عبداللہ آتھ م نے زہرہ گداز خوف کے ساتھ اس شرط کو پورا کیا جو الہام میں درج تھی اور موت سے مانع تھی اور اس جگہ یہ بھی بخو بی یا در ہے کہ ہاویہ میں گرنے کی جو پندرہ ماہ کی میعاد تھی اسی میعاد کے اندرعیسائی فریق کے ہریک فردنے ہاویہ میں سے حصہ لیا ہاں مسٹر عبداللہ آتھ م نے اگر چہ ایک ہاویہ و دکھ کے اندرعیسائی فریق کے ہریک فردنے ہاویہ میں سے حصہ لیا ہاں مسٹر عبداللہ آتھ م نے اگر چہ ایک ہاویہ و دکھ کے اندرعیسائی فریق کے ہریک فردنے ہاویہ میں سے حصہ لیا ہاں مسٹر عبداللہ آتھ م نے اگر چہ ایک ہو ویت سے مانع آگئی جیسا کہ پندرہ مہینوں کی میعاد الہا م میں درج تھی ویسا ہی شرط بھی جومیعاد کو غیر مؤثر کرتی ہے الہام میں ہی داخل تھی۔

بالآخرہ میجی کھناچا ہے ہیں کہ اس وقت جوہم اس حاشیہ کو کھور ہے تھے۔امرتسر کے عیسائیوں اور ڈاکٹر کلارک مارٹن کی طرف سے ایک اشتہار پہنچا جو محرسعید مرتد کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس اشتہار کا دنیان شکن جواب ہمارے اس اشتہار میں آگیا ہے کین اس وقت ناظرین کو پادری صاحبوں کی ایک بڑی خبات دندان شکن جواب ہمارے اس اشتہار میں آگیا ہے کین اس وقت ناظرین کو پادری صاحبوں کی ایک بڑی خبات اور خیانت بیہ ہے کہ ہا و بیاور موحیانت پرمطلع کرتے ہیں جس کے بغیر بیلوگ اس اشتہار کو کھڑیں سے شاور وہ خیانت بیہ ہے کہ ہا و بیاور موحیات ہیں کہا تھی لیعنی بیک بشرطیکہ تق کی طرف رجوع نہ کرے اس شرط کو کھڑا نہوں نے خیانت اور تحریف کی راہ سے الہامی عبارت میں سے گرادیا کیونکہ میدھڑکا دل میں شروع ہوا کہ بیشر طفتام منصوبہ ان کا برباد کرتی ہے اور خوب جانتے تھے کہ مسڑعبد اللّٰد آتھم نے اپنے افعال کے ساتھ اس شرط کی پناہ لے لی ہے اور افعال کی قیدتو صرف ہم نے ظاہر بینوں کے لخاظ سے کی ہے ور نہ جو بچھ باطنی ساتھ اس شرط کی بناہ لے لی ہے اور افعال کی قیدتو صرف ہم نے ظاہر بینوں کے لخاظ سے کی ہے ور نہ جو بچھ باطنی میاتہ ہوگا اس حالت کو مسٹر عبد اللّٰد آتھم صاحب کا بی حالت ہوگا ہوں انہوں نے جو ہماری الہامی شرط کو عمداً اپنے اشتہار سے گرایا تو اس مجر مانہ خیانت کے اختیار کرنے سے صاف طور پر نابت ہوتا ہے کہ عیسائی گروہ اس بات کا قائل ہے کہ مسٹر عبد اللّٰد آتھم نے اپنی حالت کو ایک مصیبت زدہ حالت بنا نے سے اور اسلامی عظمت کا ایک سخت خوف اسے دل پر ڈالنے سے اس شرط کوایک مصیبت زدہ حالت بنا نے سے اور اسلامی عظمت کا ایک سخت خوف اسے دل پر ڈالنے سے اس شرط

**€**1∠}

سے فائدہ اٹھایا اور گوایک در ہے تک ہاو بید دیکھ لیا اور الہا می الفاظ کو پورا کر دکھایالیکن اسی شرط کے طفیل سے موت کے دنوں کے لئے مہلت لے لی۔ ہم اس دعویٰ میںمسٹرعبداللہ آتھم صاحب کے دل کو گواہ قرار دیتے ہیں نہ اورکسی کو۔پس اگر کوئی ان کے حالات برنظر ڈالنے سے مطمئن نہ ہوسکے اورا ندھوں کی طرح ان کے واقعات ہے آئکھیں بند کرے تو ہم اس کواللہ تعالیٰ کی قتم دیتے ہیں کہ اگروہ ایسی رائے شرارت اور خیانت کی راہ سے نہیں بلکہ نیک دلی سے رکھتا ہے تو مسڑعبداللہ آتھم صاحب کواس معاملے کے لئے مستعد کر ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں جس میں ان کا پچھ خرچ نہیں آتا بلکہ ایک ہزارروپیدمفت ہاتھ آتا ہے جس حالت میں وہ اس عاجز کوجھوٹا یقین کریکھے ہیں تو دوحرف کا ا قرار کرنے میں کون ساان کا خرچ آتا ہے بلکہ ہم خودا طلاع یا بی پرامرت سرآنے پر تیار ہیں ورنہ 📕 «۱۸﴾ بغيراس تصفيه كے جو تحض ہمارى تكذيب كرے وہ خودكا ذب اور لعنت الله على الكاذبين كامستق ہے۔ہم اس شخف کے ہاتھ میں روپیہ دیتے ہیں وہ با ضابطہ تحریر ہم کو دے کر جہاں جا ہے جمع کراوے اور ہم اگر درخواست کے بعد تین ہفتہ تک روپیہ جمع نہ کراویں تو بے شک کا ذب ہیں ۔ مگر درخواست اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعدا یک ہفتہ تک ہمارے یاس آنی چاہیئے تا جوجھوٹا ہووہ ہلاک ہوہم بار بار کہتے ہیں اور بخدا ہم سے کہتے ہیں کہ مسڑ عبداللہ آتھم عظمت اسلامی کو قبول کر کے اور حق کی طرف رجوع کر کے بچاہے۔اب ساراجہان دیکھر ہاہے کہ اگرمسٹرعبداللہ آتھم کے نزدیک ہماراہہ بیان سیج نہیں ہے تو وہ اس دوسری جنگ کو بھی قبول کریں گے جبکہ سانچ کو آنچ نہیں تو ان کو مقابلہ سے کیاا ندیثیہ ہےاور یا دری صاحبوں نے جوالہا می فقرہ اپنے اشتہار میں سے خباثت کی راہ سے حذف کردیا ہے اس کا ہمیں اس وجہ سے افسوس نہیں کہ جب کہ ان کے باب دادا قدیم سے تح یف کرتے آئے ہیں تو وہ بھی فطر تأتحریف کے لئے مجبور تھے اورضرور حیا ہیئے تھا کہتحریف کریں تاان کے نقش قدم يرچليل\_ والسلام على من اتبع الهداى\_

#### حاشيهنمبرا

#### نكة لطيفيه

بہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگو ئیوں اور نشا نوں کواس طور سے ظہور میں لا تا ہے کہ وہ ایک خاص ایسے طا کفیہ کے لئے مفید ہوں جواس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اورسو جنے والےاوراس کی حکمتوں اورمصالح کی نہ تک پہنچنے والے اور تقلمنداوریا کیزہ طبع اورلطیف الفہم اور ز برک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں اور اس طا کفہ کووہ باہر رکھتا ہے جوسفلہ مزاج اور جلد یا زاورسطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اورسوءُظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطر تی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے یعنی کچھ بردہ رکھ دیتا ہے۔ تب ان کونورایک تاریکی دکھائی دیتا ہے۔اوراینی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اوران کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کے اس قعل سے غرض بیہ ہوتی ہے کہ تا خبیث کوطیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دےاوراینے نشانوں پر ا پسے بردیے ڈال دیے جونا پاک طبع کو ہا کوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اورعلم زیادہ کریں اورمعرفت زیادہ کریں ۔اورصدق اور ثبات میں ، ترقی دیں اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کسر شان اور بعزتی ہے محفوظ رکھیں جواس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک بچ طبع اور سفلہ خیال اورنفس پرست اور نا دان اُن کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارا دہ ہوتا ہے جواس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید ما دہ نیمل جائے اس لئے وہ الیی خصوصیت کے ساتھ اینے نشا نوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور نایا ک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے اور صرف اس رفیع الثان نثان کور فیع الثان لوگ دریا فت کرتے ہیں اورا بنے ایمان کواس سے زیا دہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ قا درتھا کہ کوئی ایبا نشان دکھا تا کہ تمام موٹی عقل کے آ دمی اور پیت فطرت انسان جوصد ہا نفسانی زنچیروں میں مبتلا ہیں

€19}

**€ ۲• }** 

بدیم طور پراپی نفسانی خواہ شوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے گردر حقیقت نہ بھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا۔ اور اگر بھی ایسا ہوتا اور ہرا یک کج فطرت اپنی خواہ شوں کے مطابق نشان دکھ کر تسلی پالیتے تو گوخدا تعالی تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جا ئیں اور ہم ہر یک نوع کی فطرت اس کو دکھ کر تجدہ کر کے مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بناء رکھتی ہیں اور تمام مراز نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے وہ نشان حامی ایمان نہیں ہوسکتا تھا بلکہ ربانی وجود کا سارا پر دہ کھول کر ایمانی انقلام کو بمکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق ندر کھتا کہ وہ خدا تعالی پر ایمان لاکر ثواب پانے کا مستحق رہے کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہوسکتا اور جب ایک ایسا کھوکھلا نشان دیکھ کر تمام نالائق اور پست فطرت اور شفی خیال کے آدمی اور بدچلن انسان ایک ہا ہموکر کے جماعت میں واغل ہو جاتے تو ان کا داخل ہو ناپا کی جماعت کے لئے نگ اور عار ہوجا تا اور نیز خلق اللہ کا یک دفعہ رجوع کرنا اور کی قتم کے فتنے پیدا کرنا انسانی گور نمٹوں میں بھی ایک تہلکہ مچا تا۔ اس لئے خدا تعالی کی حکمت اور مصلحت نے ابتداء سے نہیں چاہا کہ نشان نمائی میں عوام کا شور وغو غاہونے دے اس کی با تیں ٹل نہیں سکتیں اور سب پوری ہوتی ہیں اور ہول گی گرا سے حوقد میم سے سنت اللہ ہے۔

تنكبه

ہم محض نصیحة للہ تمام مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ اللہ جس شان کے کے فضل اور کرم سے عیسائیوں کے گروہ کے مقابلہ میں ہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی ہے چنانچے عیسائیوں کے فریق میں سے مسٹر عبد اللہ آئھم جو بحث کے لئے منتخب کئے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کئی مہینوں کی سرگردانی اور غلبہ، خوف وہم سے ثابت کر دیا کہ قق کی عظمت کو انہوں نے قبول کر لیا اور جو پچھان کے حال کے قلبہ، خوف وہم سے ثابر کر دیا کہ قق کی عظمت کو انہوں نے قبول کر لیا اور جو پچھان کے حال کے آئینہ سے ظاہر ہے یہ قائم مقام اقر ارکے ہے بلکہ ایک صورت میں اقر ارسے بھی واضح تر اور زیادہ تر تسلی کے لائق ہے کیونکہ بعض او قات اقر ار نفاق کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے گئی لیورپ کے عیسائی نوٹ۔خاص جنڈیالہ میں بھی جہاں سے مباحثہ شروع ہوا تھا ڈاکٹر یوحنا جس کو عین مباحثہ میں اہتما م طبع مباحثہ کا سپر دہوا تھا اور جو بلحا ظابی خدمات کے عیسائیوں میں ایک اعلیٰ رکن متصور ہوتا تھا اس پر ہیبت نشان کی پوراکر نے کے واسطے میعادم قررہ کے اندراس جہان سے رخصت ہوا۔

۔اسلامیمما لک میں نفاق سے اظہار اسلام کر دیتے ہیں یا جیسےبعض دنیا پرست اپنی اغراض دنیوی کے یورا کرنے کے لئے مخض نفاق سے بیتسمہ یا کر دہنیا المسیح کہنے لگتے ہیں اورعیسیٰ کے بندےکہلاتے ہیں۔ یکن مصیبت زدہ اورخوفناک حالت کے آئینہ سے جوظا ہر ہواس میں نفاق کی گنجاش نہیں بلکہ وہ فعلی اور حالی اقرار ہے۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ مسڑعبداللّٰد آتھم نے مصیبت زدہ حالت اورخوفنا ک صورت کاوہ نمونہ دکھلا یا جس سے بڑھ کر گنجائش نہیں۔ پھر بعداس کے **ہماراایک ہزاررویہی**کااشتہاران کےاقرار پر ایک دوسرا گواہ ناطق ہےاوراب بھی اگرکسی کواقرار میں شک ہوتو بجز دیوانگی اور تاریکی خیال کےاور کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر ماسوااس کے بیر بھی نہایت درجہ کی غلطی ہے کہ فریق مخالف میں سے بار بارصرف اس شخص کا ذ کر کیاجا تا ہے۔ جوان میں سےان کےمشور ہ اورا تفاق رائے سے بحث کیلئے منتخب کیا گیاتھا اور جو یاقی اس فریق کےاشخاص ہیں۔ان لوگوں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ہم ایسےلوگوں سے پو چھتے ہیں کہ کیا ہمارےالہام میں ہاو بیاور ذلّت کے وعدہ برصر ف مسٹر عبداللّٰد آتھم کا نام تھا۔ یا وہ الہام عام طور پر فریق کے لفظ سے ذکر کیا گیا تھاا گرالہا می الفاظ می**ں فریق ک**الفظ ہے تو کیوں فریق کالفظ صرف عبداللّٰد آتھم کے وجود برمحدود کیا جاتا ہےاور کیوں تمام واقعات کو تکجائی نظر سے دیکھانہیں جاتا۔ کیامسٹرعبداللہ آتھم نےمستقل طور پر بغیر کسی فر بق قائم ہونے کے آ ب ہی بحث کی تھی اور کوئی اس کا معاون اور سرگروہ نہ تھااورا گرایک فر **بق مخا**لف قائم ہوکراس فریق کے انتخاب ہے مسٹر عبداللہ آتھم بحث کیلئے چنے گئے تھے تو پھراس فریق کو باوجود یکہ الہامی عبارت میں داخل ہے کیوں باہر رکھا جاتا ہے ہریک منصف پر لازم ہے کہ الہام کے اصل الفاظ کی پیروی کرے نہ کہایئے خیال کےموافق کوئی نیاالہام بناوے سوہم کوایسےلوگوں پر بڑاتعجب ہی آتا ہے کہ جوناحق بےوجہ صرف مسٹرعبداللّٰد آتھ تھے تک الہامی پیشگوئی کومجدودر کھتے ہیںاورفر لق کےلفظ کوغور سے نہیں دیکھتے اور ایک کامل فتح کواینی قلت تد براورغفلت کی وجہ سے کامل فتح خیال نہیں کرتے لیکن صداقت رزہیں ہوسکتی بلکہ م ایکٹر ائی اور سخت درجہ کے جھگڑے کے بعد بھی اس کوقبول کرنا ہی بڑے گا۔اور کاغذات بحث کے مطالعہ کے بعد بہرحال ماننایڑے گا کہ عبداللہ آتھم فریق مخالف میں سے ا**یک جزو**تھا جس کو بحث کے لئے فریق مخالف کے دوسر مے مبروں نے منتخب کیا کیونکہ اس فریق نے اپنے کام بانٹ کئے تتھاور بحث کیلئے مسٹرعبداللّٰد آتھیم اسی وجہ سے منتخب ہواتھا کہاس کواکسٹراانسٹنٹی کے زمانہ سےعبارت نولیی اور بخن سازی کی مثق بہت ہے۔ اب آ تکھیں کھولواور اندھےمت بن جاؤ اورغور سے دیکھوکہ کیا اس تمام فریق نے ہاوید

**نوٹ۔**اب بھی بندرہ ماہ کے بعد جوعیسائیوں کی طرف سے اشتہار نکا اسکی عبارت پیہے۔مسیحیوں اور **ثم**ہ یوں کے جنگ مقدس کا متیجہ۔من

اور ذات کا کچھمزہ مجھایاا ب تک بے لوث اور بالکل محفوظ ہے اور اگراس فریق میں سے افرادکشرہ نے ہوا ہوا کہ مزہ مجھنے سے باہر ہونے کا مزہ مجھنے سے باہر کون رہا۔ جلدی مت کروا یک عمیق فکر کے ساتھ سوچوا ور زیادہ تر افسوس ان بعض لوگوں پر ہے کہ اس کون رہا۔ جلدی مت کروا یک عمیق فکر کے ساتھ سوچوا ور زیادہ تر افسوس ان بعض لوگوں پر ہے کہ اس فخ تمایاں پرانہوں نے پوری بشاشت ظاہر نہیں گی۔ میں ایسے لوگوں کو مطلع کرتا ہوں کہ بیتو فتح ہے اور کامل فتح اور اس سے کوئی انکار نہیں کر کے گا گر خبیث القلب ایکن صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت فقد مرجع بیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی جامی ہوگا۔ اور بیعا جزاگر چدا یک فار دہتوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے لیکن باوجود اس کے بیٹھی ایمان ہے کہ اگر چدا یک فرد بھی ساتھ خدر ہے اور سب چھوٹ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ کیس تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میر ساتھ ہے اگر میں بیسا جاؤں اور کہا جاؤں اور ایک ذریعے سے بھی حقیر تر ہوجاؤں اور ہرا یک طرف سے ایز ااور گالی اور لعنت دیکھوں تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا مجھوکوکوئی نہیں جانتا مگر وہ جومیر سے ساتھ ہے اگر ضائع نہیں ہوسکا و شمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے مضو بے لا حاصل ہیں۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہوسکا و شمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے مضو بے لا حاصل ہیں۔

اے نا دا نو اور اندھو جھے سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہوجاؤں گا۔ کس سے وفا دار کوخدانے ذکت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کر ہے گا۔ یقیناً یا در کھواور کان کھول کرسنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کاخمیر نہیں مجھے وہ ہمت اور صدق میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کاخمیر نہیں مجھے وہ ہمت اور اکیلا رہنے پر بختا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ بہتے ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا بھی نہیں چھوڑ ہے گا کیا وہ مجھے ضائع کردے گا بھی نہیں ضائع کر ہے گا۔ دشمن ذکیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ اور خدا اپنے بندہ کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ گا۔ دشمن ذکیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ اور خدا اپنے بندہ کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے دین کی عظمت خاہر ہواس کا جلال چکے اور آئتلا ہو۔ آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی بیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت خاہر ہواس کا جلال چکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگر چہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگر چہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگر چہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگر چہ ایک ابتلا نہیں میں اس کے دین کی عظمت نام ہمیں اس میں مجھے طاقت دی گئی ہے ۔

من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من آں منم کاندرمیان خاک وخوں بنی سرے پس آگرکوئی میرے بنی سرے پس اگرکوئی میرے بی پس اگرکوئی میرے قدم پر چلنانہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہوجائے مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولنا کے جنگل اور پرخار بادید در پیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے پس جن لوگول کے

{rr}

نازک پیر ہیں وہ کیوں میر ہے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں جو میر ہے ہیں وہ مجھ سے جدانہیں ہو سکتے نہ مصیبت سے نہ لوگوں کے سب وشتم سے نہ آ سانی ابتلاؤں اور آز مائشوں سے اور جو میر نہیں وہ عبث دوسی کا دم مارتے ہیں کیونکہ وہ عنقریب الگ کے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں۔ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہوجائیں گے۔ کیا ہم اپنے پیار بے خدا کی کسی آز مائش سے جدا ہو سکتے ہیں ہر گر نہیں ہو سکتے مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے ۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہوجائیں ان کو وداع کا سلام ۔ لیکن یا در کھیں کہ بدخنی اور قطع تعلق کے بعدا گر پھر کسی وقت جھیس تو اس جھکنے کی عنداللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفا دار لوگ عزت پاتے ہیں ۔ کیونکہ بدخنی اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے۔ اکنون ہزار عذر بیاری گناہ را

## ينم عيسا ئيوں كاذكر

بعض نام کے مسلمان جن کو نیم عیسائی کہنا چاہیئے اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ عبداللہ آتھم

پندرہ ماہ تک نہیں مرسکا اور مار ہے خوثی کے صبر نہ کر سکے آخر اشتہار نکا لے اوراپی عادت کے موافق بہت

پچھان میں گند بکا اور اس ذاتی بخل کی وجہ سے جو میر ہے ساتھ تھا اسلام پر بھی حملہ کیا کیونکہ میر ہے مباحثات اسلام کی تائید میں حقے نہ میر ہے سے موعود ہونے کی بحث میں غایت درجہ میں ان کے خیال میں کا فرتھا یا شیطان تھا یا دجال تھا۔ لیکن بحث تو جناب رسول اللہ صلعم کی صدافت اور قر آن کریم کی منس کا فرتھا یا شیطان تھا یا دجال تھا۔ لیکن بحث تو جناب رسول اللہ صلعم کی صدافت اور قر آن کریم کی فضیات کے بارہ میں تھی اورصادتی کا ذب کی بیشر تک کلھی گئی ہے کہ جو تخص سے دل سے حضرت خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا تا ہے اور قر آن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہے وہ صادت ہے اور جو حضرت میں کو خدا جا نتا ہے اور حضرت خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کی ہے وہ کا ذب ہے۔ اس فیصلہ کے لئے الہا م پیش کیا گیا تھا لیکن ہمیں آ ہ تھنچ کر کہنا پڑا کہ مخالف مولو یوں نے جمحے دروغ گو نا بت کرنے کیلئے اللہ اور رسول کی عزت کا ذرہ خیال نہ کیا اور میر امغلوب ہونا اس بحث میں دروغ گو نا بت کرنے کیلئے اللہ اور رسول کی عزت کا ذرہ خیال نہ کیا اور میر امغلوب ہونا اس بحث میں دروغ گو نا بت کرنے کیلئے اللہ اور رسول کی عزت کا ذرہ خیال نہ کیا اور میر امغلوب ہونا اس بحث میں دروغ گو نا بت کرنے کیلئے اللہ اور رسول کی عزت کا ذرہ خیال نہ کیا اور میر امغلوب ہونا اس بحث میں

&rr}

سلیم کرلیا اور اس صرح نتیجہ سے پھی کھی نہ ڈرے جومغلوب ہونے کی حالت میں فریق مخالف کے ہاتھ میں اسلیم کرلیا اور جب میاں شاء اللہ وسعد اللہ وعبد الحق وغیرہ نے عیسائیوں کا غالب ہونا مان لیا تو پھر کیوں بیلوگ اپنے اشتہاروں میں عیسائیوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تکذیب کے لئے یہ ججت قرار دی جبکہ بحث اسلام اور عیسائیت کے صدق و کذب کی تھی نہ میرے سی خاص عقیدہ کی تو نعوذ باللہ اگر میں مغلوب ہوں تو پھر دشمن کے لئے حق پیدا ہوگیا کہ اپنی عیسائیت کے صدق کا دعوی کرے امور بحث پر نظر چاہیئے نہ مباحث پر مثلاً اگر ہماری طرف سے ایک بھٹی یا چمار جودین سے بالکل الگ ہے اسلامی حمایت میں عیسائیوں کے ساتھ مبا ہلہ کر بے تو پھر بھی میمکن نہ ہوگا کہ عیسائی فتح یاب ہوں اور خدا تعالی اس کا بھٹی یا چمار ہونہیں دکھوگا جار ہوگا گاور بھی اسلام کو بھی نہیں دکھا گا۔

تمہمیں معلوم ہوگا کہ بعض کا فراور بت برست آنخضرت صلعم سے عہد صلح کر کے دوسر *ہے* کافروں کےساتھاڑتے تھےاور چونکہاس حالت میںمؤیّد اسلام تھےتو دشمنوں پر فتح یاتے تھےسوفرض کروکہ میں تمہاری نظر میںسب کافروں سے بدتر ہوں اور دوسر بے کافرتو خیالیدین فیھا ابدا کےجہنم میں سزایا ئیں گےاور میری سزاتمہاری نظر میں اس ہے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہتم نے میرا نام نہصرف کا فربلکہ اکفررکھا مگرتا ہم سوچنے کامقام تھا کہ امور بحث میں ان باتوں کا کچھ بھی دخل نہ تھا۔جن کی وجہ ہے مجھکوآ پاوگ کا فراورا کفراور د جال کہتے ہیں بلکہ زیر بحث وہی باتیں تھیں جن کیلئے ہریک مسلمان کو غیرت کرنی چاہیئے اور پھرطر فہ تربہ کہ مجھ کومغلوب اور عیسائیوں کو غالب بتلاتے ہیں ب**رایبا سفید جموٹ** ہے کہ کسی طرح چُھپ نہیں سکتا۔ پیشگوئی کےمسٹرعبداللہ آنھم کی نسبت د<del>و</del> پہلو تھے نہ صرف ایک اور خداتعالیٰ نے اس پہلوکو جومشکوک کیا گیا تھا بعنی موت کوچھوڑ دیا کیونکہ عبداللہ آئھم کی موت کو کچھا یک معمولی بات اور قریب قیاس سمجھا گیا تھااور **دوسرا** پہلوحق کی طرف رجوع کرنا تھااس پہلوکوخدا تعالیٰ نے عبراللّٰد آتھم کے **افعال** سے ثابت کر دیا۔اگر کوئی مولو یوں میں سے کھے کہ ثابت نہیں تو اگر وہ **اِس بات** میں سیااور حلال زادہ ہے تو عبداللہ آتھ م کواس حلف برآ مادہ کرے جوہم لکھ چکے ہیں اگر عبداللہ آتھ متم کھا لے تو ہم بلاتو قف **ہزار**روپیہ بلکہاب تو **رو ہزارروپیہ** باضابط*تح یر لے کر*دے دیں گے۔ پھرا گروہ ایک سال تک فوت نہ ہوا تو جومولوی لوگ ہمارا نام رکھیں سب سچ ہوگا ور نہ اس تصفیہ سے پہلے جو مخض اس فتح نمایاں کوقبول نہیں کرتا خواہ وہ امرے سری ہے یاغز نوی یالدھیانوی یا دہلوی یا بٹالوی وہسراسرظلم کرتا ہےاور

&rr>

خبر دارر ہے کہ خداتعالیٰ کی ظالموں اور کا ذبوں پر لعنت ہے۔ جب تک عبداللّٰد آتھم دو ہزار روپیہ لے کرایہ دشمن اسلام نه ہو لےاور حضرت میسیح کوخدا سمجھنے کا قرار نہ کر لےاور پھراس پرایک برس بخیر نہ گذر جائے ہم کسی ، طرح کاذ بنہیں گھہر سکتے۔ہمیںاینے الہام سے خداتعالیٰ نے جتلا دیا ہے کہاس نے عظمت اسلام قبول کر کے اور اسلامی پیشگو ئی کی وجہ سے اپنے پر ہم وغم لے کرشرط الہامی سے فائدہ اٹھالیا۔ اب اگر بغیراس امتحان کے کوئی شخص ہم**ارانا م کا ذب رکھے** اور ہمیں مغلوب خیال کرے تو وہ **کا ذب** اور مورد لعنت اللَّه علی الکاذبین ہےاور ہاک فطرت سے بےنصیباس کوجامیئے کہ عبداللَّہ ٱللَّمْم کے یاس جا کر **ماتھ پیر** جوڑےاور بہت خوشام*د کرے کہ*وہ شرط مذکورہ کی یابندی سے ہزارروپیہ مجھ سے لے لےاوراس قطعی فیصلہ کے بالمقابل کھڑ اہو جائے ورنہ میاں عبدالحق غزنوی ہویا میاں ثناءاللہ یا سعداللّٰہ یا غلام رسول یا کوئی اور ہوخوب یا درکھیں کہمسلمان کہلا کر بے وجہ عیسائیوں کوغالب قر اردینا اورسراسرظلم کی راہ سے ان کا نام فتح یاب رکھنا بیہ حلال زادوں کا کامنہیں ج<mark>ا ہ</mark>ئے کہ اب بھی سمجھ جا ئیں اور یقیناً اورغور کر کے دیکھ لیں کہاس بحث میں عیسائی مغلوب ہوئے ہیں۔ان کے فریق پر خدا تعالیٰ نے ہرطرح سے آ فت اور ذلت ڈالی چنانچہاس فریق میں سے ایک یا دری صاحب تو فوت ہو گئے اور دومرمر کے بیجے اور بعضوں کے گلے میں ہزارلعنت کی ذلت کارسّہ بڑ گیا جس رسّہ سے وہ اپنی گر دنوں کوچھوڑ انہ سکے۔**اب** ایماناً کہوفتح کس کی ہوئی اور مباہلہ کا بدائر کس پر پڑا خداتعالی سے ڈرواور بڑھتے نہ جاؤوق تجاوز کرنے والوں کودوست نہیں رکھتا۔تو بہ کروتا تو بہ کا کھل یاؤ۔غضب کی بات ہے کہ خداتعالیٰ نے تو اس پیشگوئی کے بع**دفریق مخالف کے ہر** یک فرد **رق**م نازل کیا موت نازل کی ذلت نازل کی بیاری نازل کی خوف نازل کیااور پھربھی کہاجا تا ہے کہ عیسائی غالب رہے ہیں۔لوگو!ایک دن مرناہے پانہیں، بیٹک عیسائیوں کی حمایت کرواور سچ کو جھوڑ دو۔ رب العرش دیکھر ہا ہے کہتم کیا کر رہے ہو جو تخص در حقیقت عزت یا گیاتم اُس کوذلیل کر سکتے ہوا ہ**غز نوی** گروہ کےلوگو!ا ہ**امرت س**ر کےمسلمانومگر اسلام کے دشمنواورا بےلدھیانہ کے سخت دل مولو بواورمنشیو!!! خوبسوچ لوکتم کیا کام کررہے ہواور اےغزنویوتم ذرا آ نکھ کھول کرد کیچا**و کہ تمہارا مبا ہلہ تم پر ہی پڑا** جھوٹے اشتہاروں سے شرم کرواور بیہ ميراتمام رساله غورسے يرهوتاته بين معلوم بور والسلام على من اتبع الهالى.

**∢**τ۵}

### میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور دوسر یغزنوی صاحبوں کی حجوٹی خوشی اوران کوللّٰہ نصیحت اوران کے مہاہلہ کا آخری نتیجه

ہم نے سنا ہے کہ میاں عبدالحق اور میاں عبدالجبار اور ان کے گروہ کے آ دمی اس بات پر ا ہے جوش تعصب اور قلت تد برکی وجہ سے بہت ہی خوش ہور ہے ہیں کہ عبداللد آتھم پندرہ مہینہ میں نہیں مرااوروہ زندہ امرتسر میں آ گیا۔اوران لوگوں نے عبداللّٰد آتھم کی زندگی پر نہصرف خوشی ہی کی بلکہ انہوں نے اس کومیاں عبدالحق کے مباہلہ کا ایک اثر تصور کیا گویا ان خوش فہموں کے خیال میں اس مباہلہ کا بیہم پر زوال پڑا ہے۔سواول تو ہم اس جھوٹی خوثی اورا ٹر مباہلہ کی نسبت ان بزرگواروں کو جواب تک خواب غفلت میں ہیں اور ہنس رہے ہیں بیر شمن گداز خبر سناتے ہیں کہ ایساسمجھنا کہ الہام غلط نکلا اورعیسائیوں کو فتح ہوئی۔اس سے زیادہ کوئی بھی حمق نہیں 🖈 اگر آپ لوگ پہلے تحقیق کر لیتے

۔۔ ☆ نوٹ: ایک نادان ہندوزادہ نام کانومسلم سعداللہ نام جوعیسائیوں کی فتح یابی ثابت کرنے کیلئے اس قدر ﷺ ﴿٢٥﴾ ا بنی فطرتی شیطنت سے ہاتھ پیر مارر ہاہے کہ گویا اسی غم میں مرر ہاہے لدھیا نہ سے اپنے ایک اشتہار میں لکھتا ہے کہا گراس بحث کے بعد جوعیسائیت اور اسلام کےصدق و کذب کی تحقیق میں کی گئی تھی۔عیسائی فریق پر مصببتیں پڑیں تو کیا تمہارے بیعت کنندوں میں سے مولوی حکیم نورالدین صاحب کا ایک شیرخوار بچیفوت نہیں ہوگیا۔لیکن اس نادان عدوالدین نے نہیں

استخریر کے لکھنے کے بعد مجھ پر نیندغالب ہوگئی اور میں سوگیا اورخواب میں دیکھا کہاخویم مولوی تحکیم نورالدین صاحب ایک جگه لیٹے ہوئے ہیں اوران کی گود میں ایک بچے کھیاتا ہے جوانہیں کا ہے اور وہ بچہ خوش رنگ خوبصورت ہے اور آئکھیں بڑی بڑی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ خدانے بعوض محمداحمرآ بکودہ لڑکا دیا کہ رنگ میں شکل میں طاقت میں اس سے بدر جہابہتر ہےاور میں دل میں کہتا ہوں کہ بیتو اور بیوی کالڑ کامعلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلالڑ کا تو ضعیف الخلقت بیارسا اور نیم جان ساتھا اور بہتو قوی ہیکل اورخوش رنگ ہے اور پھر میرے دل میں بیآیت گذری جس کا زبان سے سنانا

توآپ کوشر مندگی اور خجالت اب اٹھانی نہ پڑتی۔ اب اے تمام حضرات آپ پر واضح رہے کہ دراصل اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو بڑی بھاری شکست آئی اور اس بالمقابل فریق پر طرح طرح کی آفات نازل ہوئیں کوئی موت کے پنجہ میں پھنسا کوئی اس کا ماتم دار بنا۔ کسی نے بیاری کا سخت دکھ

**€**1∠}

سمجھا کہاول تو وہ شیرخوارہ بحہ جوروز ولا دت ہے ہی بہاراورضعیف الخلقت تھافر لق کےلفظ میں داخل نہیں ہوسکتا کیاوہ بھی عیسائیوں کےساتھ بحث کرنے گیا تھا کہ تااس کا فوت ہونا عیسائی مذہب کی صدانت پر دلیل ہو سکےاور دوسرے بہالہام ہماری طرف سے تھاجوعیسائیوں پر بہرہ آفتیں پڑیں گی۔ اورہم برابراورمتواتر شرح کر بچکے ہیں کہاس الہام کامصداق وہ عیسائی ہیں جو بحث کے وقت مباحث یا جامی بحث تھےاورعیسائیوں کوتو کوئی الہامنہیں ہواتھا کہ ہمارے بیعت کنندوں میں ہے کسی کا کوئی شیرخوارہ بچیفوت ہو جائے گا۔ پس جبکتفہیم الہی کی رو سے الہام صرف فریق مخالف کے نفوس سے خاص تھااور میسائیوں کی طرف سے کوئی الہام نہ تھااور نہ مباہلہ کے طور پر ہماری طرف سے اپنے لئے بددعاتھی اور نمعیسائیوں کی طرف ہے کوئی بددعاتھی صرف عیسائیوں کے بارے میں ایک الہام تھا پس کسی شیرخوارہ بحہ کا فوت ہوجانا کیااس بات کی دلیل ہوسکتی ہے کہ عیسائی مذہب کی سحائی ثابت ہوئی۔ کیاعیسائیوں نے بھی کوئی الہام بتلایا تھایا بددعا کی تھی بلکہ وہ صرف ہماراالہام تھا جس کے بارہ میں ہم نے بتلا دیا تھا کہ رہ عیسائیوں کی نسبت ہےاور یہ کہنا کہ بعض مسلمان اس الہام کے بعد عیسائی ہوگئے اس سے بھی عیسائیوں کی صدافت برایک دلیل مجھنا صرف ایک خباشت ہاس سے زیادہ نہیں۔ اے نا دان عدوّ اللّٰدا گراس عرصه میں دو جار فاسق نام کے مسلمانوں میں سے جن کوہم نے <mark>بدمعاش ہا کراپنی جماعت سے پہلے ہی خارج کر دیا تھا</mark>۔مُر دار دنیا کے لئے عیسائی ہو گئے تو ہم تجھے ثبوت دیتے ہیں کہاس بندرہ مہینہ میں صد باعیسائی خالصاً للد مسلمان ہوئے پھر آخری الزام اس ہندو زادہ کا بہ ہے کہا گرمباحثہ کے بعد دویا دری سخت بھار ہو گئے تو یہ بھی کچھ دلیل نہیں کیونکہ تم بھی توا کثر پیار رہتے ہوتو اس کا جواب میہ ہے کہا گر میں اس بندرہ مہینہ میں بیار رہاتھا تو تمہار ہے کس بزرگ

نقير جاشير در جاشير

اٹھایا۔کوئی ذلیل اورخوار ہوااورکوئی ہزار لعنت کا نشانہ بنااورکوئی خوف اور دیوائگی اور سراسیمگی میں مبتلا ہوااور نہ مردوں میں رہااور نہ زندوں میں اورایک بھی ہاویہ سے نج نہ سکا۔پس افسوس ہے کہ جن لوگوں کومسٹر عبداللّٰد آتھم کی زندگی سے خوشی ہوئی وہ کیسے بے وقوف ہیں۔انہوں نے کہاں سے اور کس سے من لیا کہ الہا می عبارت نے صرف عبداللّٰد آتھم کے مرنے کی ہی خبر دی تھی اورکوئی شرط نہ تھی اورصرف موت پر ہی حصر تھا دوسری کوئی بھی بات نہیں تھی۔ یہ بخل اور تعصب اور شتاب کاری کی سزا ہے جواب ہمارے خالفوں کوان جھوٹی خوشیوں کی الیی ندامت اٹھانی یڑے گی جومرنے سے بدتر ہے۔

ا بے حضرات الہام میں تو موت کا ذکر بھی نہیں ہاں ہماری تشریکی عبارت میں ہاویہ کے لفظ سے جوہم نے عبداللہ آتھم کی نسبت سمجھا ضرور موت کا لفظ موجود ہے۔ مگر الہام میں بیشر طبھی تو تھی کہ اس حالت میں ہاویہ میں گرے گا کہ جب حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کر دیا کہ اس نے حق کی طرف رجوع کیا۔ اور وہ ڈرا اور اسلامی عظمت اس کے دل میں ساگئی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قدیم کے موافق عذاب موت اس سے بے باکی کے دنوں تک اٹھالیا کیا بھی قر آن کریم آپ لوگوں نے غور سے پڑھایا کھانے پینے پر ہی کمر باند ھرکھی دنوں تک اٹھالیا کیا بھی قر آن کریم آپ لوگوں نے غور سے پڑھایا کھانے پینے پر ہی کمر باند ھرکھی ہوتا۔ دنیوی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ دنیوی عذاب کے لئے صرف کفر ہی کافی نہیں۔ بلکہ شوخی شرارت مکبر استعلاء اور مومنوں کو ہوتا۔ دنیوی عذاب کے لئے صرف کفر ہی کافی نہیں۔ بلکہ شوخی شرارت میں کوئی شوخی اور مکبر

&r^}

نے وہ تمام عربی کتابیں ان پیررہ مہینوں میں تالیف کیں جن کے ساتھ عیسائیوں کے لئے پانچ ہزار رو بیہ

کا انعام تھا اور جن کے مقابل پر اگرتمام پادری کوشش کرتے کرتے مربھی جا ئیں تب بھی ان کی نظیر نہیں

خانجہ بنا سکتے ۔ آئے عدو اللہ جھوٹ اور افتر اسے باز آ جا ۔ کیا تجھے معلوم ہیں کہ ان پندرہ مہینوں میں کیا کیا بجیب

عربی کتابیں میری طرف سے کملیں اور اس تھوڑ ہے عرصہ میں دس کے قریب تا ئیر اسلام میں میں نے

کتابیں کھیں جوشائع بھی ہو گئیں کیا یہ بیار کا کام ہے کو امسات الصادقین کس زمانہ میں گھی گئی۔

سو المحلا فعہ کب تالیف ہوئی نور المحق کی دونوں جلدیں کس نے اور کب بنا ئیں۔ تدحفہ بغداد

کب شائع ہوا کیا یہ کتابیں وہی کتابیں نہیں ہیں جو اس پندرہ مہینہ میعاد پیشگوئی کے اندر کھی گئیں اگر کوئی

مولوی مخالف ومکفر بٹالوی وغیرہ پندرہ برسوں میں بھی الی کتابیں بنا کردکھلاو ہے تھی مان لیس گے کہ ہم اس

پندرہ مہینہ میں بیار رہے ورنہ اب تو بجز اس کے پھنیں کہہ سکتے کہ لعنہ اللّٰہ علی الکا ذہین۔ منہ

نہیں دکھلا یا۔اسلام کی کوئی تو ہین نہیں کی ۔اور کوئی تحقیراوراستہزا کارسالنہیں نکالا بلکہایٹی مصیبت میر پڑار ہااوراینے افعال سے دکھا دیا کہ وہ تخت ڈرااوراسلامی عظمت ایک چیکتی ہوئی تلوار کی طرح اس کو نظرآ ئی۔اس لئے حق کی طرف رجوع کرنے کی جوشر طکھی۔اس نے اس سےاس قد رحصہ لیا جس نے اس کامل عذاب میں تا خیر ڈال دی اور بہتو ظاہر کے خیال سے ہےاور جس قدراس نے اپنی اندرونی ت درست کی ہوگی اورتضرع کیا ہوگاؤ ھُٹْ مَنْتَغُفْرُ وْنَ لِ کَامْصِداق بناہوگا۔ مِعْلَماس کو ہے یا خدا تعالیٰ کووہ خدائے رحیم وکریم کسی کا ایک ذرہ عمل بھی ضائع نہیں کرتا اور جب کہ موت سے بیخنے کیلئےعبداللّٰد آتھم کیلئے بہایک راہ موجودتھی اوراس کی پُرخوف حالتیں جن حالتوں میں اس نے بہز مانیہ گذاراصاف ظاہر کررہی ہیں کہاس نے کسی قدراس راہ کی طرف قدم رکھا۔اگر چہوہ قدم کامل ہویا ناقص اس کاعلم اس کوہوگا۔تو پھر کیوں وہ اس قدم کے رکھنے سے اورکسی قدراصلاح سے فائدہ نہا ٹھا تا اورخواہ وہ **رجوع ایک ذرہ** کےموافق تھا۔لیکن تب بھی اس کا کم سے کم بیفائدہ ہونا حا<del>می</del>ئے تھا کہ موت كعذاب ميں تاخير وال دے كيونكه الله جلّ شانه فرما تاہے فَمَنْ يَتَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ كَ سواس نے حسب سنت اللّٰداور شرط الہام کے اس رجوع کا فائدہ دیکھےلیا اب الہام کا کیا قصور ہے کیا الہام میں پنہیں ککھاتھا کہ ہاویہ میں گرے گالیکن بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے بہجی یا درہے کہ ر جورع ایک فعل قلب ہےخلق اللّٰہ کی اطلاع اس میں ضروری نہیں ۔ ہاں اس کی حالت شوریدہ برنظر ڈ النے والے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں الغرض خدا تعالیٰ نے اس کوہم وغم میں پایا اور اس کورجوع میں داخل سمجھ کرنثر ط قرار دادہ کو بورا کیا اور یہ بات تمام انبیاء کے اتفاق سے مسلم ہے کہ ڈرنے والے پر عذاب دنیا نازل نہیں ہوتا بلکہ بے باک اور حدسے بڑھنے والے پر ہوتا ہے اور ہم نے تو تمام کتابیں دیکھیں اورقر آن کریم کواول سے آخر تک بڑھا۔ مگر یہواقعہ سی کتاب میں نہ دیکھا کہ بھی کسی ڈرنے والے کا فریر میتھر برہے بانسی ہراساں اور ترسان منکر براس کے انکار کی وجہ ہے بجلی بڑی بلکہ کفر کی سز اکے لئے دوسرا گھر موجود ہےاس د نیامیں تو شوخوں اورمنگروں اورموذیوں اور طالموں پر جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں عذاب نازل ہوتا ہے اب آئکھیں کھول کرسوچنا چاہئے کہ باوجوداس سنت قدیمہاور موجودگی شرط کے کیوںعبداللّٰد آتھم پرعذاب موت نازل ہو ہاںا گرید دعویٰ کرو کہ عبداللّٰد آتھم نے ایک ذرہ حق کی طرف رجوع نہیں کیااور نہ ڈراتواس وہم کی بیخ کنی کے لئے یہ سیدھااورصاف معیار ہے کہ ہم عبداللّٰد آتھم ک**ودو ہزاررو پیہ**نقد دیتے ہیں۔وہ تین مرتب<sup>وش</sup>م کھا کریہا قرارکر دے کہ میں نے ایک ذرہ بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور نہ اسلامی پیشگوئی کی عظمت میرے دل میں سائی

&r9}

بلکه برابرسخت دل اور دشمن اسلام ر با اورسیح کو برابر خدا ہی کہتا ر ہا۔ پھراگر ہم اسی وقت بلا تو قف دو ہزار روپیپنه دیں تو ہم پرلعنت اور ہم جھوٹے اور ہماراالہام جھوٹا۔اورا گرعبداللہ آتھ مقتم نہ کھائے یاقتم کی سزا میعاد کے اندر نہ دیکھ لے تو ہم سچے اور **ہماراالہام سچا**۔ پھر بھی اگر کوئی تحکم سے ہماری تکذیب کرے اور اس **معیار** کی طرف متوجه نه هواور ناحق سیائی پریرده دُ الناحیا ہے تو بے شک وه **ولدالحلا ل** اور نیک ذات نہیں ہوگا کہ خواہ خواہ جل سے روگردان ہوتا ہے اورائی شیطنت سے کوشش کرتا ہے کہ سیے جھوٹے ہوجا کیں۔ اب اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہوگا کہ ہم دوکلموں کےمول میں خودامرت سرمیس جا کر دو ہزار رویبہ دیتے ہیں۔مسٹرعبداللہ آنھم اگر در حقیقت مجھے کا ذیب سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس نے اسلامی عظمت کی طرف رجوع نہیں کی تو وہ ضرور بلا توقف عبارت مذکورہ بالا کے موافق اقرار کر دے گا کیونکہ اب تو وہ اپنے تجربہ سے جان چکا کہ میں جھوٹا ہوں اور سیح کی حفاظت کو اس نے مشاہدہ کرلیا چ**راس مقابلہ سے اس کو کیا خوف ہے** کیا پہلے پندرہ مہینوں میں سیے زندہ تھا اور مسڑعبداللّٰد آتھم کی حفاظت کرسکتا تھا **اور اب مرگیا ہے**اس لئے نہیں کرسکتا جبکہ عیسائیوں نے اپنے اشتہار میں بیر کہد کے اعلان دیا ہے کہ خداوند سے نے مسٹرعبداللہ آتھم کی جان بچائی تو پھراب بھی **خداوند سی**ے جان بچائے گا۔کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہا ہے سے خداوند قادر ہونے کی نسبت مسڑعبداللّٰد آتھم کو کچھ شک اور تر ددپیدا ہوجائے اور پہلے وہ شک نہ ہو بلکہ اب تو بہت یقین حیا ہے کیونکہ اس کی خداوندی اور قدرت کا تج به ہو چکا اور نیز ہمارے جھوٹ کا تجربیہ لیکن یا در کھو کہ مسڑعبداللہ آئتھم اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ باتیں سب جھوٹ ہیں کہ اس کوسیج نے بیایا جوخود مرچکا وہ کس کو بیا سکتا ہے اور جومر گیاوہ قادر کیونکراورخداوند کیسا بلکہ سے توبیہ ہے کہ سیج اور کامل خدا کے خوف نے اس کو بچایا اگرا ب نادان عیسائیوں کی تحریک سے بے باک ہو جائے گاتو پھر اس کامل خدا کی طرف سے بے باکی کا مزہ حکھے گا۔غرض اب ہم نے فیصلہ کی صاف صاف راہ بتا دی اور جھوٹے سیجے کیلئے ایک معیار پیش کر دیا۔اب جو تخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اورعنا د کی راہ سے بکواس کرے گا اوراینی شرارت سے بار بار کیے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم اور حیا کو کا منہیں لائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے اس فیصلہ ک**ا نصاف** کی روسے جواب دے سکے اٹکارا ور**زبان درازی** سے بازنہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا حاوے گا کہاس کو**ولدالحرام بننے کا** ش**وق ہے**اور حلال زادہ نہیں ۔ پس حلال زادہ <u>بننے کیلئے واجب ب</u>یتھا کہا گروہ مجھے جھوٹا جانتا ہےاور

عیسائیوں کوغالب اور فتح یاب قرار دیتا ہےتو میری اس حجت کو واقعی طور پرر فع کرے جو میں نے پیش کی ہے پس اس بر**کھا نا بینا** حرام ہےا گروہ اس اشتہار کو بڑھےاورمسٹرعبداللّٰد آتھم کے پاس نہ جائے اوراگر خداوندتعالیٰ کےخوف سے نہیں تواس گندےلقب کےخوف سے بہت زوراگاوے کہ تاوہ کلمات مٰہ کورہ کا اقرار کردےاور تین ہزار رویبیالے لےاور بیکاروائی کردکھاوے پھرا گرعبداللہ آتھم میعادقرار دادہ سے نے جائے تو بے شک تمام دنیا میں مشہور کر دے کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی ورنہ **حرام زادہ** کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناانصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے۔اگر کسی کواپیا ہی اسلام سے بغض آور عیسائیت کی طرف میل ہے اور بہر صورت عیسائیوں کو فتح یاب بنانا حام تنا ہے تو اب اس راہ کے سواا ورتمام راہیں بند ہیں نہ ہم کسی کوولد الحرام کہتے نہ حرام زادہ نام رکھتے بلکہ جو تحض ایسے سید ھے اور صاف فیصلہ کوچھوڑ کر زبان درازی سے بازنہیں رہے گا وہ آپ بیتمام نام اپنے لئے اختیار کرے گا خداتعالیٰ جانتاہے کہ **بے شک**اسلام کی فتح ہوئی اور دین **محمدی** ہی غالب رہااورعیسائی ذلیل ہوئے اور جو تحض اس فتح کونہیں مانتا جا ہے کہ وہ اس طریق اور فیصلہ کی راہ سے ہم کوملزم کرےاوراس فیصلہ کی راہ ہے ہم کوجھوٹاا ورمغلوب قرار دے ورنہ بجزاس کے کیا کہیں کہ **یک خطا دوخطاسو یم مادر بخطا**۔ اوران مخالفوں کی عقل پر تعجب ہے کہ عبداللہ آئھم کے ساتھ دوسر بےلوگ جوفر بق مخالف میں داخل تھے اور فریق کے اس لفظ میں شامل تھے جو پیشین گوئی میں تھاان کے حالات پر کچھ بھی نظر نہیں کرتے کہان پر بھی کوئی ذلت آئی پانہیں کیا یادری رائٹ نہیں مرا۔ کیا دومعاون مرمر کے نہیں بیچے کیا یادری

(m)

ہرایک پر ظاہر کرتے ہیں کہ عبدالحق اوراس کے گروہ کی **ذلت ہوئی** کیونکہاس مباہلہ کے بعد ہر ایک ایساامر پیداہوا کہ جو ہماری عزت کا موجب اوران کی ذلت کا موجب تھا۔

(۱) ایک ان میں سے بیر کہ ہمارے لئے کسوف خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور صد ہا آ دمی اسکو دکھے کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے اور اس کسوف خسوف سے ہم کوخوشی پینچی اور مخالفوں کو ذلت کیاوہ فسم کھا کر کہد سکتے ہیں کہ انکا دل جاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی موعود کا دعویٰ کر رہے ہیں کسوف خسوف ہوجائے اور بلاد عرب میں اس کا نام ونشان نہ ہواور پھر جبکہ خلاف مرضی ظاہر ہوگیا تو بے شک ان کے د آل دکھے ہوں گے اور اس میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے۔

(۲) **دوئم ۔** جب ہم مباہلہ کے لئے گئے تو ہمارا بڑا بیٹا سخت بیار تھااورا یک سخت بیاری دامن گیرتھی ہم نے کچھ بھی اس کی پروانہ کی اوراسی حالت میں سفر کیا مگر خدا تعالیٰ نے مباہلہ کے بعد ہی اس کوشفا بخش دی کیاوہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ بیشفاان کی مراد کے موافق ہوئی۔

(۳) سوئم۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہم نے اسی پندرہ مہینہ کے اندرتمام مکفّر مولویوں کوان کی مولویت پر کھنے کی غرض سے بالمقابل عربی رسائل بنانے کیلئے مخاطب کیا تھا تا وہ ذلیل ہوں پس خداتعالی نے آپ مددد کے کراس میں ہمیں کامیاب کیا اور پا دریوں کی طرح رسالہ نورالحق اور کرامات الصادقین اور سرالخلافہ کے مقابلہ سے وہ عاجزرہ گئے اورالی ذلت ان کو پینچی کہ پچھ بھی مولویت کا نام ونشان باقی ندر ہا۔ ہم نے صاف طور پر لکھا تھا کہ اگر ان رسائل کا مقابلہ کرد کھاویں تو چھ ہزارستا کیس روبید کا انعام پاویں اور الہام کو جھوٹا ثابت کریں اور ہزار لعنت سے بچیں۔ اب اے مولوی عبد الحق مکفر المسلمین سے بتا کہ آپ نے کون سابالمقابل رسالہ بنایا اورا گرنہیں لکھا تو سے کہو کہ بیذلت کس کو پنچی ہم کو یاتم کو۔

(۴) چوتھی۔ یہ بڑی بھاری ذات ہے جواب آپ کونصیب ہوئی اور یہ پیشگوئی تجی نگی۔ حییبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان چار ذاتوں اور رسوا ئیوں اور ان با توں کو جوا خیر میں ہم نے اپنی نبیت کھی ہیں۔ سی مضف کے سامنے پیش کرو۔ اگروہ قتم کھا کر کہہ دے کہ اس سے تہاری عزت قائم ہوئی ہے اور کوئی داغ نہیں لگا تو ہم قسمًا کہتے ہیں کہ ہم پانسورہ پیم کم کوانعام دیں گے۔ چنا نچہ ہم شخ محمد حسین بٹالوی کو ہی منصف قرار دیتے ہیں اور اس کے پاس ہی یہ رہ پیہ باضا بطر تحریب لے کر جمع کراسکتے ہیں صرف اتنا ہوگا کہ وہ کھڑا ہوکر تین مرجبہ یہ تقریر کرے کہ یہ تمام وجوہ جو ذات کی بیان کی گئی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہیں اور ان باتوں سے جو بعد مبابلہ ظاہر ہوئیں عبد الحق اور بیان کی گئی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہیں اور ان باتوں سے جو بعد مبابلہ ظاہر ہوئیں عبد الحق اور

{rr}

اس کے گروہ کی ذلت نہیں بلکہ عزت ہوئی اوراگر میں جھوٹ کہتا ہوں توا نے قادر خدااس کا عذاب میرے پر میری آئکھوں پرمیرے جسم پرمیری عزت پرمیری اولا دپر بہت جلد سال محملا کے اندر وارد کر اور ہم لوگ ہر کی آئکھوں پرمیر کے جب اسی وقت پانچ سورو پیدشخ محمد حسین کی صفانت پران کو دے دیا جائے گا اگر سال کے اندر شخ محمد حسین بٹالوی ان بلاؤں سے نچ گئے تو وہ روپیدان کی ملک ہوجائے گا۔ اگر آپ لوگ اس طریق کو اختیار نہ کریں اور بدگوئی سے بازنہ آویں تو جائے شرم ہا وریا در ہے کہ مباہلہ کے ایک سال کے اندر ہی خدا تعالی نے برکت پر برکت ہم پر نازل کی۔ اس کی خاص تو فیق اور تائید پرعمدہ عمدہ کتابیں کے اندر ہی خدا تعالی نے برکت پر برکت ہم پر نازل کی۔ اس کی خاص تو فیق اور تائید پرعمدہ عمدہ کتابیں کا لیف ہوئیں۔ صد ہا معارف و دقائق قرآن کھے اور کتابوں کے چھنے اور ہمارے سلسلہ کی کاروائیوں کے لئے ہزار ہا روپید آیا اور ہزار ہا نے لوگ جان و مال فداکر نے والے ہماری جماعت میں داخل ہوئے۔ پس لازم ہوگا کہ شخ محمد حسین اپنی قسم کے وقت ان سب باتوں کو جمع کر کے ان کا انکار کریں۔

اےغزنوی لوگوبہتر تو یہ ہے کہ باز آ جاؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرواور اس سے لڑائی مت کروجس چراغ کووہ آپ ہی روش کرے تم اس کو بجھانہیں سکتے ۔ پس فولا دی قلعہ کے ساتھ نگریں مت مارو کہ تہاری فکروں سے قلعہ ہر گزنہیں ٹوٹے گا۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تہارے ہی سر پاش پاش ہوجا ئیں گے کیا تہ ہیں ذرا خون نہیں کہ مسلمانوں کو کا فربناتے اور کلمہ گوؤں کا بے ایمان نام رکھتے ہو۔ بتلاؤ کہ علی حالت میں ہم اور تم میں کیا فرق ہے کیا ہم کوئی شرک کا کام کرتے ہیں۔ کیا نمازوں کو چھوڑ دیایاروزہ اور دیگر ارکان اسلام سے منگر ہوگئے ہیں یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے اور پھوتو بتلاؤ کہ علی حالت اور اسلام کے ضروری عقائد ہم میں اور تم میں کیا فربنا و کہ اب آگر سے کی وفات کے عقیدہ کی وجہ سے ہمیں کا فرکہا جاتا ہے تو امام مالک کو میں اس کے میں ہی تھا جس سے رجوع خابت ہم کا خربناؤ کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا جس سے رجوع خابت ہم کا خربناؤ کہ ان کا بھی بہی عقیدہ نے ہوں وہ آیت فلما تو فیتنی کی شرح کے وقت تائید حدیث کیلئے ابن عباس کا سے تول لاتا متو فیک مصیت کے پس اس حساب سے امام بخاری بھی کا فرہوئے اور یہی عقیدہ ہے پس بقول تمہارے ابن قیم بھی کا فرہوئے اور معزل کہ کا بہی عقیدہ ہے پس وہ تمام لوگ السالکین میں ظاہر کیا ہے پس بقول تمہارے ابن قیم بھی کا فرہے اور معزلہ کا یہی عقیدہ ہے پس وہ تمام لوگ

ہم صلحاء کی سنت قدیمہ سے ثابت ہے کہ مباہلہ کی غایت میعادایک سال تک ہوتی ہے سوہم بدیمی ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جن برکات کوہم نے اپنی نسبت لکھا ہے وہ ایک سال کے اندر ہی ہم پروار دہوئیں اور میاں عبدالحق کا جب ساراسال نحوستوں اور گردشوں میں گذراتو سال کے بعد پندر تھویں مہینہ پر مرتے مرتے ہیہ بات بنانا جابی کہ آتھم ۵ تمبر ۱۸۹۸ء کونہیں مرایمی مباہلہ کا اثر ہے گر بدشمتی سے اس میں بھی جھوٹا انکلا۔ مند

ا کہ اللہ نوٹ: مجمع البحار میں جوا کیے معتبر اہل حدیث کی کتاب ہے کھا ہے و قسال مالک ان عیسی مات ماک کہا ہے کہ ا مالک نے کہا ہے کہ پیلی مرگیا ہے اور بیان مفصل اس کا ہمارے رسالہ اتسام الحجة میں درج ہے۔ منہ &rr}

کا فرکھہر لیکین اگراس وجہ سے کا فرکہا جا تا ہے کہ ہم ملائک کا ایبا نزول نہیں مانتے جس سے آسان خالی ہوجا میں بلکہ قدرت قادر سے ایک وجودان کا آسان میں بنار ہتا ہے اورایک وجودخلق جدید کی طرح زمین میں ظاہر ہوتا ہےانسان کی شکل پریاکسی اور کی شکل برسواس بنایر آ پ کو بہت ہےا کابرعلاء کو کا فربنانا پڑے گا اور یہی **ن**دہب **مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق صا**حب دہلوی نے بیان کیا ہے اور آ سانوں کے خالی ہونے کا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں صرف افغانی تحکم ہے اور بڑے بڑے مفاسداس سے پیش آتے ہیں اور بہت ہی حدیثوں اور آیتوں سے انکار کرنایڑ تا ہے۔ پس پر کیوں نہ کہیں کہ وہ بطور خارق عادت زمین پر بھی نازل ہوجاتے ہیں اور نزول بھی ہوتا ہے اور صعود بھی اور ہاس ہمہ آسان بربھی موجودر بتے ہیں واللّٰہ علی کلّ شیء قدیر آوراگر بیاعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اوروہ کلمہ کفر ہے تو بجزاس کے کیا کہیں کہ لعنت اللّٰہ علی الکاذبین المفترین۔ اورا گریہ اعتراض ہے کہ سی نبی کی **تو ہی**ن کی ہےاوروہ کلمہ کفر ہےتواس کا جواب بھی یہی ہے کہ **لع**نت اللّٰہ علی الکاذبین \_ اورہم سب نبیوں پرایمان لاتے ہیں اور تعظیم ہے دیکھتے ہیں بعض عبارات جوایئے کل پرچسیاں ہیں وہ یہ نیت تو ہن نہیں بلکہ بتا ئیدتو حید ہیں و انسا الاعسمال بیالنیات۔اورتمہارے جیسے قتل والوں نے ۔ تقویت الایمان کوبھی اِسی خیال سے کافر کہا تھا کہ بعض کلمات ان کواس کتاب م**ی**ں ایسے معلوم ئے کہ گویاوہ انبیاء کی تو ہن کرتا ہے اور چوروں جماروں کوان کے برابر جانتا ہے۔ ہماری طرح ان کا بھی یہی جواب تھا کہ انسا الاعمال بالنیات۔ یہی بخاری کی پہلی حدیث ہے اگریہی آب لوگوں کو ماد نەربى توكىابا د ہوگا اورا گروجە كفرىيىچى گئى ہے كەہم نے نجوم كوعالم ارضى ميں باذن و تعالىٰي مؤثر سمجھا ہے تو حیف ہے آپ کے ایسے خیال پر ۔ہم ہرایک چیز کی خاصیت کے قابل ہیں یہاں تک کہ کھی کے بھی لیکن باذن اللّٰدتعالى اور بغیراس کےاذن کے ہم کسی چنز کو کچھ چنزئہیں شجھتے اور تا ثیرنجوم کاش**اہ ولی اللّٰہ صاحب** کو بھی اقر ار ہے۔ دیکھو حبّے اللّٰہ البالغہ اور فیوض الحرمین پھرتیجب کہاب تک ان کو کیوں کا فرنہیں ٹھہرایا گیا در حقیقت **افغان بڑے ہی بہا در** ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی لڑنے سے نہیں ڈرتے عجب بات ہے کہ خدا تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ جوالسلا م<sup>علی</sup>م کیےاس کو کا فرمت سمجھواور پھرا فغان ان لوگوں کو کا فرٹھہرار ہے ہیں جودن رات اسلام کے لئے جان دینے کو تیار ہیں۔خیرمرنے کے بعد بیسب فضلے ہو جائیں گے خدا تعالٰی ہمارے دلوں کو دیکھ رہاہے بجز اس کے کیا کہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا مقوله بح لا الله الا الله محمد رسول الله امنا بالله و مَلَئكته و رسله و كتبه والجنة والنار والبعث بعد الموت وآثرنا القران كتابا و محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيًّا و لا ندعي النبوة

{rr}

و لا ندعى نسخ القران بعد محمد صلى الله عليه وسلم و نشهد انه خاتم النبيين وخير المرسلين وشفيع المذنبين و نشهد ان الحق كله في القران و حديث النبى صلى الله عليه وسلم وكل بدعة في النار و انا مسلمون والله يعلم ما في قلوبنا عليه توكلنا و اليه انيب والحمد لله اولا و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا ربنا و ربّ العلمين.

ستنمه متعلقه اثر مباہله میاں عبدالحق غزنوی

امرتسري

اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ عبدالحق غزنوی کے اشتہاراتر مباہلہ کے بعض اقوال کا بطور قال والول جواب دیاجاوے ۔ قولہ کیوں مرزاجی مباہلہ کی لعنت اچھی طرح پر پڑگئیا کچیفر ق ہے منہ کالا ہوایا کچیفر ق ہے النجار میں بہت صفائی ہی سے اور کول ہوایا کچیفر ق ہے النجار میں بہت صفائی ہی سے اور کول کر کھو دیا کہ دعنت کس پر پڑی اور منہ کس کا کالا ہوا یہ تو ظاہر ہے کہ چھوٹے پر ہی ہمیشہ لعنت ہوتی ہم شاہر ہوگئیا ہے کہ جسائی فتح یا ہہ ہوئے لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ فتح اسلام کی رہی۔ اس قدر تو آپ نے بیشم خود دکھے لیا کہ ہمارے مخالف عیمائیوں کا جوفر این شریک بحث تھا یعنی معاون تھایا مشورہ میں داخل تھایا سرگروہ تھا ان پر طرح طرح کے وبال آئے وہ سب اس جنگ مقدس میں اپنی اپنی سز اکو پہنچ بعض اس جنگ میں مارے گئے بعض زخی ہوئے اور بعض ہوا گہ کر اسلامی عظمت کے دبال آئے وہ سب اس جنگ میسب پچھ پندرہ مہینہ میں ہی ہوا یہ وہ لوگ ہیں جوعیسا کیوں کے تحریری خوشر بری اقرار سے فریق مخالف میں داخل ہیں اور جولوگ ان میں سے مرگئے یا مرمر کے نیچ یا اور تھوٹ کر اس جنگ گور میں سے اور تقریری اقرار سے فریق مخالف میں داخل ہیں اور جولوگ ان میں سے مرگئے یا مرمر کے نیچ یا ہزار لعنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے یہ سب وہی ہیں جنہوں نے آتھم صاحب کوا ہے گروہ میں سے ہرار لعنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے دیست وہی ہیں جنہوں نے آتھم صاحب کوا ہے گروہ میں سے کہتے کیلیے منتخب کیا تھا اور اس کے معاون اور فرایق کے لفظ میں داخل شے اور اگر یہ خیال ہے کہ اگر کہتو کیا تھم صاحب کوا ہو کے کہتوں اور دکھا ور ذلت میں مبتلا ہوئے گر آتھم صاحب کوں اگر کے دور معاون کار اور حامی بحث موت اور دکھا ور ذلت میں مبتلا ہوئے گر آتھم صاحب کوں اور کیوں کول

&ra}

نہ مرے۔ تواس کا یہی جواب ہے کہ الہا می شرط کی وجہ سے اس کی موت میں تا خیر ہوگئی اس کے دل نے عظمت اسلام کواس خوف کے وقت میں قبول کرلیا۔ اس لئے الہا می شرط سے فائدہ لیناان کا حق ہوگیا کیا کسی عبارت میں بیکھا ہے کہ الہا می شرط منسوخ ہوگئی یا وہ قابل اعتبار نہ رہی جب ایک مرتبہ شرط قائم ہو چکی تواس کا عام عبارتوں میں لحاظ نہ رکھنا ایک گدھے کا کام ہے نہ انسان کا ہم نے حق کی طرف رجوع دلانے کے لئے اور حق کی فتح ظاہر کرنے کی غرض سے اور پوشیدہ حقیقت کو کھو لئے کہ ارادہ سے ایک نہایت صاف بات کہہ دی کہ آگر آتھم صاحب نے ان خوف کے دنوں میں عظمت اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہمارا ایہ کہنا جھوٹ ہے کہ قبول کرلیا ہے تو وہ ہم سے دو ہزار روپیہ بلکہ تین ہزار روپیہ لیس اور یہی اقرار کر دیں کہ میں ان خوف کے دنوں میں عیسی کو خدا جانے میں پکار ہا اور عظمت اسلام کو قبول نہ کیا اور نہ اسلام کی پیشگوئی کو ایک دن بھی سچا سمجھا لیکن اگر اقرار نہ کریں یا اقرار کے بعد اسلام کو قبول نہ کیا اور نہ اسلام کو قبول نہ کیا اور نہ اسلام کی بیشگوئی کو ایک دن بھی سچا سمجھا لیکن اگر اقرار نہ کریں یا اقرار کے بعد مقررہ میں اس دنیا سے گذر جا کیں تو ہماری کا مل فتح ہے گئے۔

اگراس جگہ کوئی نا دان عیسائی سوال کرے کہ اب بیمباحثہ درست نہیں کیونکہ مکن ہے کہ اب کی دفعہ مسٹر عبداللہ آتھم اتفاقی طور پر مربی جائے تو اس کے جواب میں ہم اس سے پوچھے ہیں کہ مار نے والا کون ہوگا کیا ان کا خداوند میں جا کوئی اور یا خود بخو د بغیر کسی کے مار نے کے مرجائے گا پس اگر درخقیقت ان کے مصنوعی خداوند سے کے ہاتھ میں ہی موت اور حیات ہے تو وہ ایسا کیوں کرنے لگا کہ عبداللہ آتھم کو مارکرا پے تمام پرستاروں کا جھوٹا ہونا ثابت کرے کیا وہ جواپنے اختیار اور اقتد ار کے عبداللہ آتھم کو مارکرا پے تمام پرستاروں کا جھوٹا ہونا ثابت کرے کیا وہ جواپنے اختیار اور اقتد اللہ سے مردوں کوزندہ کرتا تھا اور بقول تمہارے زمین و آسان کا خالق ہے۔ وہ ایک اور برس مسٹر عبداللہ کھم کوزندہ نہیں رکھسکتا۔ بہیر سوسو برس زندہ رہتے ہیں گرعبداللہ آتھم کے جیسا کہ نور افشاں میں کسا گیا ہے صرف اب سیس ہم رہتے ہیں گرعبداللہ آتھم کے جیسا کہ نور افشاں میں ہمال کی مدت میں کھے تخفیف کر دیں کیا اشتہار میں نہیں کہ اس کا صاف اقرار کرنا چا ہے تا ہم سال کی مدت میں کھے تخفیف کر دیں کیا اشتہار میں نہیں کہا کہ مسٹر آتھم خداوند میں خواف کو فدرت ہوں فضل نہیں کرے گا اور اب اس کی قدرت اور فضل کوکون میں خواف کی کے اور کا مل خدا پر قو کل کر کے کہتے ہیں کہ ہم آتھی میں الی کام پورا کرنے کے مربی نہیں ہم اپنے سے اور کامل خدا پر قو کل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر اللہ کام پورا کرنے کے مربی نہیں سے تھے اور کامل خدا پر قو کل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر اللی کام پورا کرنے کے مربی نہیں سے تھے اور کامل خدا پر قو کل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر اللی کام پورا کرنے کے مربی نہیں سے تھا وہ اور آگر چہ غیر سائے آتی کہی گئی لیکن ہم اس

**₹**1.1%

اب خوبغور کرے دیکھو کہ مہاہلہ کی لعنت کس پریڑی منہ کالا کس کا ہوا آپ کا پاکسی اور کا۔اورا گر یہ کہوکہا گرچہآ تھم صاحب کے باقی فریق برموت، ذلت دکھنازل ہو گئے مگرآ تھم کی نسبت ابھی پورا فیصلہٰ ہیں ہوا تو خیراسی قدر بالفعل مان لو کہ لعنت کے چارحصوں میں سے تین حصےتو آپ پر پڑ گئے اورا یک حصہ ابھی کامل طور برظہور میں نہیں آیا آتھم اگر چہ پندرہ مہینہ تک ہم اورغم کے ہاویہ میں تو رہا مگرا بھی چونکہ پوراہاوینہیں دیکھااس لئے اس کے حساب میں سے صرف آ دھی لعنت آپ پر پڑی لیکن غور سے دیکھوتو یہ بھی ساری ہی پڑ گئی کیونکہاس فیصلہ کے بعد جواول ہم نے ایک ہزار روپییاور پھر دو ہزار بلا توقف دینا قبول کیا مگر آتھم نے اس طرف رخ نہ کیا تو صاف طور برکھل گیا کہ آتھم صاحب اپنے بیان میں جھوٹے ہیں اور ظاہر ہوگیا کہ در حقیقت آتھم صاحب نے خوف کے دنوں میں دریردہ اسلام کی طرف رجوع کیا تھا پس اس سے بنام ترصفائی ثابت ہے کہ ہماری فتح ہوئی اور دین اسلام غالب رہا پھر بھی اگر کوئی عیسائیوں کی فتح کا گیت گا تا ر ہے توا سے اللہ تعالیٰ کی قتم ہے کہ آتھ تھم کوشم کھانے پر مستعد کرے اور ہم سے تین ہزار روپید دلا و ہے اور میعاد گذرنے کے بعد ہم کو بے شک تعنتی منہ کالا د جال کہے۔اگر ہم نے اس میں افتر اکیا ہےتو بے شک ہمارے آ گے آجائے گااور ہماری ذلت ظاہر ہوگی لیکن اے میاں عبدالحق اگر اس تقریر کوئ کر جیب ہوجاؤ تو بتلا کہ تیجی لعنت کس پریڑی اور واقعی طور پرمنہ کس کا کالا ہوا اور پیجھی یا درکھو کہ ہمیں ان کے لئے جوعیسا ئیوں کوغالب قرار دیتے ہیں اوراس پیشگو ئی کوجھو ٹی سمجھتے ہیں دل کی آ ہ سے بیے کہنا پڑا کہا گروہ ولدالحرا منہیں ہیں اور حلال زادہ ہیں تو اسمضمون کو پڑھتے ہی اس فیصلہ کیلئے اٹھ کھڑے ہوں پس اگران کے کہنے ہے آتھم نےقتم کھالی اور میعادمقررہ تک نچ گیا تو بےشک ہمارا ہی منہ کالا ہوا اور ہم ہی لعنتی کھہرےاورسارے بقیہ حاشیہ: کے فضل ہے جئیں گے جب تک دینی خدمت کا کام پورانہ کرلیں تو پھرا گرعبداللہ آتھم موت ہے ڈر کرفتم کھانے سے گریز کریے تو صاف طور پر ثابت ہوگا کہاس کواس مصنوعی خدایرایمان نہیں جس کے فضل کا ذکر اشتہار میں کیا ہے مرنے کا قانون قدرت ہریک کے لئے مساوی ہے جبیبا آتھم صاحب اس کے نیچے ہیں ہم بھی اس سے باہز ہیں اور جبیبا کہ اس عالم کون وفساد کےاسبابان کی زندگی پراثر کررہے ہیں ویباہی ہماری زندگی پرجھی مؤثر &r∠} ہیں اور ہم حلفاً کہتے ہیں اورز ورہے کہتے ہیں کہا گرآ تھم صاحب قتم کھالیں تو ہماراسحا خدا ایک سال تک ان کو موت دےگااورہمیں موت سے بحائے گااگراس مصنوی خدار بھروسہ ہے جوم یم کے بیٹ سے نکااتو سے ل کر اس سے **دعا کرو**تااس مباہلہ کے بعدمسٹر آتھ مصاحب ایک سال تک جیتے رہیںاورا گرفتم کھانے سے انہوں نے اعراض كياتو بهارى فقياني يرمم رلكاوي كوزياده كيالكيس والسلام على من اتبع الهداى منه

**∢**τλ**>** 

الہام ہمارےجھوٹے ہوئے کیکن اگراس نے قتم کھانے سے گریز کی تو ہتلاؤ آپ کا منہ پورےطور پر کالا ہوگا یانہیں اگر چہ باقی فریق کے لحاظ سے تین حصے آپ کے منہ کے تو ابھی کا لے ہو چکے لیکن اب یہ تھوڑ اساٹکڑ ہ منہ کا بھی ضرور کالا ہوگا۔ دیکھوہم نے بلاتو قف دو ہزار تک دینا کیااس سے زیادہ ہم کیا ریںاے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں میں ہے کون بلاتو تف اس فیصلہ کے لئے سعی کرتا ہے اور لون ولدالحرام بننے پرراضی ہوتا ہے۔افسوس کہان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہا گرخدا تعالیٰ نے ہمارا 🛘 منہ کالا کرنا تھا تو کیا یہی طریق تھا کہ ایسی بحث میں منہ کالا کیا جاتا جو ہمارے ذاتی دعاوی ہے کچھ بھی تعلق نہیں رکھی تھی بلکہ صرف یہ بحث تھی کہ اسلام سچاہے یاعیسائیت۔اور قر آن کریم اور آن مخضرت صلعم حق پر ہیں یاعیسا ئیوں کی تعلیم اورعیسیٰ کوخدا بنا نا۔افسوس کہان لوگوں کو پیجھی خیال نہ آیا کہا بییامغلور ہونے میں تو دین کی سکی ہوتی ہےاورامور بحث طلب کی طرف خیال حاکرخوداسلام پر بھاری ز دہوتی ہے۔مگرانہوں نے میرے بخل سے اسلام کی بھی پرواہ نہ رکھی۔اب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ بیہ لعنت کس پریڑی بلاشبہ آپ پریڑی اے میاں عبدالحق۔اس کے سوااور لعنتیں بھی جوہم ذکر کر چکے ہیں کچھ تھوڑی نہیں سچ تو پہ ہے کہ آپ کامنہ تو ایک مرتبہ ہیں بلکہ کی مرتبہ کالا ہو چکا۔ جب بندرہ مہینہ کے ا ندرسرگروہ فریق میاحث کامرا تب منہ کالا ہوا پھرطامس ہاول کی جا نکاہ بیاری سےلعنت کی ساہی آ پ کے منہ پر پھرگئی۔ پھرخسوف کسوف نے منہ پرتھو کا پھرعبداللّٰہ یا دری کی جا نکاہ بیاری سے تہ بتہ سیاہی جمی۔ پھر ہزارلعنت کی ذلت ہے جس میں تمام یا دری اور سب مکفر شریک تھے۔ بیروسیا ہی کمال کو پہنچے گئی آتھم نے بھی منہ کالا کیا اور آئندہ بھی کرے گا اور مباہلہ کے بعد میاں عبدالحق پر کیا بر کات ناز ل ہوئے اس کا تو کوئی بھی ثبوت نہ دیا ہاں میاں عبدالحق نے نزول برکات کے ثبوت میں یہ تو خوب ہی سنائی کہ حقیقی بھائی فوت ہوا اور اس کی رانڈعورت کو نکاح میں لایا کیا یہ برکات ہیں اور یہ مباہلہ کا اثر جائے شرم۔سوچنے والے سوچ لیں اوراگر دینی معارف سے اس عرصہ میں کچھ حصہ ملاتھا تو کیوں کرامات الصادقین کا جواب نہ ککھا اور کیوں ہزارلعنت کواینے پر وار د ہونے دیا۔ دینوی برکات بھی وہ ہوتی ہیں جن کی د نیامیں کم نظیر ملے نہ یہ کہ رانڈ اورغمر فرسود ہورت کوفریب سے گھر میں ڈ الا جائے اور پھر یہ کہہ دیں کہ برکات نازل ہوگئیں۔ بھائی کا مرنا بے حساب گیا اور بیوہ کو پیش کر دیا۔اگر حقیقی برکات کو د کھنا ہوتو اس جگہ آ کرد کھے لود کھو کیونکر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک اُٹی کی عربی دانی میں زبان کھولی اور قر آنی نکات اس کی زبان پر جاری کئے اور وہ بلاغت اور فصاحت عنایت کی جس سے

تمہاراا ورتمہارے جیسے مخالفوں کا منہ کا لا ہو گیا اور وہ مقابلہ سے عاجز آ گئے ۔

خدا تعالی نے ہزاروں آ دمیوں کو اس طرف رجوع دے دیا چنا نچہ وہ لوگ ہزار ہا روپیہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں اگر پچاس ہزار روپیہ کی بھی ضرورت ہوتو بلا تو قف عاضر ہوجائیں مالوں اور جانوں کوفدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کثیر جمح رہتی ہے چنا نچے بعض وقت سوسے زیادہ آدمی اور بعض اوقات دود وسوجمع ہوتے ہیں۔

سے تا ئیدات الہی ہیں۔ یا ہے کہ حقیقی بھائی مرا اور اس کی بے چاری ہیوہ عورت کو اپنی طرف کھسیٹ لیا اور با کرہ کے ملنے سے ساری عمر ہی نا مرا در ہے واہ ری برکات اور واہ ری شرم اور ابھی اس ہیوہ سے اولا دہوئی نہیں پہلے سے دعویٰ ہے کہ ضرور ہوگی۔ پھرا بھی سے اس خیالی یلاؤ کومبابلہ کا اثر بھی سمجھ لیا ہے واہ رے شخ چلی کے بڑے بھائی۔ ہاں یہ واجب ہے کہ اولا د کے لئے دن رات ہمت کرتے رہو پھرا گرکوئی مردہ لڑکی ہی پیدا ہوتو بے شک کہد ینا کہ مبابلہ کا اثر ہے افغانی جرگہ میں یہ بات سی جائے گی۔

باقی اعتراضات کا جواب ہے ہے کہ لڑکے کی پیش گوئی کی نبیت خدا تعالی نے دولڑکے عطا کے جن بیں سے ایک قریباً سات برس کا ہے لیکن اگر ہم نے کوئی الہا م سنایا تھا کہ پہلی دفعہ ضرورلڑکا ہی پیدا ہوگا تو وہ الہا م پیش کرنا چاہیے ور نہ لعنت اللّٰه علی الکا ذبین ۔ یہ بی ہے کہ ۸ را پر بیل ہی پیدا ہوگا تو وہ الہا م پیش کرنا چاہیے ور نہ لعنت اللّٰه علی الکا ذبین ۔ یہ بی ہے کہ ۸ را پر بیل مولود مووزئیس رکھا تھا صرف لڑکے کے بارہ میں پیشگوئی تھی اورا گر ہم نے کسی الہا م میں اس کا نام مولود مووزئیس رکھا تھا صرف لڑکے کے بارہ میں پیشگوئی تھی اورا گر ہم نے کسی الہا م میں اس کا نام مولود موودزکھا تھا تو تم پر کھا ناحرام ہے جب تک وہ الہا م پیش نہ کر وور نہ لعنت اللّٰه علی الکا ذبین۔ اور یہ کہنا کہ احمد بیگ کے واماد کی میعاد گذر گئی ہے یہ بھی حمق اور جہالت ہے اور یہ کہنا کہ احمد بیگ کے واماد کی میعاد گذر گئی ہے یہ بھی حمق اور جہالت ہے توف: اولاد کے بارے میں میاں عبرائی نے کوئی الہا م تو پیش نہ کیا صرف طول اہل ہے لیکن ہم کوائی بارہ میں بھی الہا م توفی الہا م تعنی کھے ایک لڑے کی خوشخری دیے ہیں۔ منہ ہوااور اللّٰہ جلّ شانہ نے بشارت دی اور فرمایا کہ انا نبشوک بغلام لیخی کھے ایک لڑے کی خوشخری دیے ہیں۔ منہ ہوااور اللّٰہ جلّ شانہ نے بشارت دی اور فرمایا کہ انا نبشوک بغلام لیدی کھے ایک لڑے کی خوشخری دیے ہیں۔ منہ ہوااور اللّٰہ جلّ شانہ نے بشارت دی اور فرمایا کہ انا نبشوک بغلام لیدی کھے ایک لڑے کی خوشخری دیے ہیں۔ منہ ہواور اللّٰہ جلّ شانہ نے بشارت دی اور فرمایا کہ انا نبشوک بغلام سے نہا کے کہ نواز کی دیا تھی ہیں میں میں میں میں کہ انا نبشوک بعلام سے بیاں کیا تا مورد کیا در فرمایا کہ انا نبشوک بعلام میں کی کھی انہا کیا کہ انا نبشوں کی بھی میں میں میں کیا کہ بعالم میں کھی انہا کہ کیا تھا کہ کیا تا کہ بعالم میں کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کیا کہ کو کو کو کی کیا کہ کر گئی کے کہ کی کھی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

& ma>

& ~• }

قرآن کریم کاعلم تم لوگوں میں نہیں رہا اسلئے بے ہودہ اعتراض تمہارا شیوہ ہو گیا ذرا شرم کرنی چا بیئے جس حالت میں خو داحمہ بیگ اسی پیشگوئی کے مطابق میعاد کے اندر فوت ہو گیا اور وہ پیشگوئی کے اول نمبر برتھا تو پھر کیوں اس پیشگو ئی کےنفس مفہوم میں شک کیا جاتا ہے جس حالت میں بعض ھے پیشگوئی کے میعاد کے اندر پورے ہو گئے جس ہے کسی کوا نکارنہیں پھرا گرفرض بھی کرلیں کہ اس کے داماد کی موت میعا د گذر نے کے بعد ہوتو بیسنت اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ہوگا جوخدا تعالیٰ کی کتابوں میں یائی جاتی ہے اور سنت اللہ یہ ہے کہ عذاب کے متعلق جو پیشگو ئیاں ہوں ان کی تاریخ اور میعا د تقدیر مبرم نہیں ہوتی بلکہ وہ میعا دالی تو بداور استغفار سے بھی ٹل سکتی ہے جس پر انسان بعد میں قائم نہرہ سکے اور ہم نے سلطان محد کے بارے میں اس کی موت کی وجہ تا خیر علیحدہ اشتہار میں ایسے طور سے ثابت کر دی ہے جس کے قبول کرنے سے کسی ایماندار کو عذر نہیں ہوگا۔ اور بے ایمان جو جاہے سو کیے یاد رکھنا جاسئے کہ پیشگوئی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ پوری ہوئی جس ہے کوئی دانشمندا نکارنہیں کرسکتا ۔غرض پیتمام اعتر اضات یے دینی اور حماقت کی وجہ سے ہیں اعتراض وہ ہے جوریانی کتابوں کے موافق اعتراض ہونہ ایساعتراض جس کے پنیچ تمام نبی اور رسول آجائيں ایسے اعتراض کرنا ہے ایمانوں اور لعنتیوں کا کام ہاباس تمام بیان سے ممال محی الدین کے الہامات کی بھی حقیقت کھل گئی۔ فقط

والسلام على من اتبع الهداي

☆☆☆-

# عوام الناس کے بعض اعتر اضوں کا جواب اور میاں عبدالحق غزنوی کیلئے ایک مدیہ

يہلا اعتر اض ۔اگرآ تھم نے حق کی طرف رجوع کیا تھا تو اس کے آثار کیوں اس میں ظاہر نہیں؟ **جواب:** درحقیقت بهر جوع فرعونی رجوع کےموافق تھا نہ قیقی رجوع کےموافق \_ فرعون جب رجوع کرتا تھا تو عذاب دور کیا جاتا تھا اوریہی عادت اللہ ہےاوراس عادت اللہ کی تصدیق میں ، بيرآيت بھي گواه ہے رَبَّنَا اکْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ لِلَّهِ يَعِيٰ الْحِربِ بَم سے عذاب کھول دے کہ ہم ایمان لائے اور پھراس کے جواب میں فرماتا ہے إِنَّا کُا شِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّڪُمْ عَآبِدُوْنَ <sup>کے</sup> سورہ دخان \_لین ہم تھوڑی **مدت تک عذاب کھول دیتے ہیں اور پھرتم عو**د کرو گے اور کا فربن جاؤ گے۔ بیآیت اس بات پرصرت نص ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کی تضر ع کو قبول کر کے عذاب ٹال دیتا ہے اور جانتا ہے کہ پھریپہ کفراورفسق کی طرف رجوع کرے گا اورتضرّ ع یا استغفار سے عذاب ٹالنا قدیم عادت اللہ ہے اس سے کون انکار کرسکتا ہے بجز ایسے شخص کے جو کمال ب سے اندھا ہو گیا ہو۔ ماسوااس کے بیمسلم اورمشہو دامر ہے کہ جب ہیبت الٰہی اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اس وقت فاسق انسان کی اورصورت ہوتی ہے اور جب ہیت کا وقت نکل جا تا ہے تو پھراینی شقاوت فطرتی سےاصلی صورت کی طرف عود کر آتا ہے۔ایسے لوگ بہتیرے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان پرکوئی مقدمہ دائر ہوجس ہے سخت قیدیا پھانسی یا سز ائے موت کا خطرہ ہوگو بیجھی گمان ہو کہ شایدر ہاہوجا ئیں تووہ ایسی ہیت کومشاہدہ کر کے اپنی فاسقانہ حیال چلن کو بدلا لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اورتو بہکرتے اور کمبی کمبی دعائیں کرتے ہیں۔اور پھر جبان کی اس تضرع کی حالت برخدا تعالیٰ رحم کر کے ان کواس بلا سے خلاصی ویتا ہے تو فی الفوران کے دل میں پیے خیال گذرتا ہے کہ بیرر ہائی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتفاقی امر ہے تب وہ اپنے فسق میں پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور چندروز میں ہی اپنی عا دات کی طرف رجوع کرآتے ہیں \_اس کی اور بھی مثالیں ہیں مگراس

ψr1}

جَّهُ كِلام الهي كافي بِـالله جلّ شانهُ فرما تا بِـوَ إِذَا هَسَّبِ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبَهَ ٱوْقَاعِدًا اَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلْي ضُرِّرَّمَّسَّهُ كَذٰلِك زُيِّر لِلْمُسُدِ فِيْنَ مَا كَانُوْ ايَعُمَلُوْنَ لِلْسَرَةِ بِنِس يعنى جب انسان كوكوئي دكه پنتجاہے تو ہماري جناب ميں دعا ئیں کرنے لگتا ہے کروٹ کی حالت میں اور بیٹھ کراور کھڑ ہے ہوکراور جب ہم اس د کھ کواس سے دفع کر دیتے میں توابیہا چلا جاتا ہے کہ گویا نہ بھی اس کو د کھے پہنچا اور نہ بھی دعا کی ۔ پھرایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَارِيُحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَّظَنُّوْا انَّهُمُ أُحِيطُ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَبِنَ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشُّكِرِيْنَ فَلَمَّا اَنْجُهُمُ إِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّى لِلَّهِ سورة يونس يعنى جب تم يَثْتَى مين هوتے مو اورکشتی کے سواروں کوایک خوش ہوا کے ساتھ لے کر کشتیاں چلتی ہیں اوروہ ان کشتیوں کے چلنے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یک دفعہ ایک تند ہوا چکنی شر وع ہوتی ہےاور ہرطرف سےان برموج آتی ہےاورظن غالب بیہ ہوجاتا ہے کہ بس اب ہم گھیرے گئے یعنی مارے گئے تب اس وقت اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یا د یتے ہیں کہاہےخدائے قادرا گراب ممیں نجات دیتو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب خدا تعالی ان کو نجات دیتا ہےتو پھراسی ظلم اور فساد کی طرف رجوع کرتے ہیں جس پریہلے جمے ہوئے تھے۔

اعتراض دوم - آتم صاحب پندره مهینه مین نهیں مرے اس سے ثابت ہوا که میرز اغلام احمقادیانی نے خداپر جموٹ باندھا۔ الجواب کیانعوذ باللہ یونس نبی نے بھی خداپر جموٹ باندھا تھا کہ اس کا وعدہ مقررہ ٹل گیا بلکہ اس وعدہ میں جو ہمارے الہام میں تفاصر تح شرط تھی یعنی یہ کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے لیکن یونس کے وعدہ عذاب میں کوئی بھی شرط نہیں تھی بلکہ بغیر کسی شرط کے صرف یہ الفاظ تھے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا اور خدا تعالی نے حضرت یونس کے ابتلا کے لئے اس شرط ایمان کوخی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے حضرت یونس پر وہ ابتلا آیا جوقر آن اورا حادیث میں درج ہے۔ اگر اس شرط پر حضرت یونس کو علم ہوتا تو وہ اس شرط کی تجسس کرتے۔ اور خدا تعالی نے بھی ان کو بذر بعد الہام مطلع نہیں کیا کہ وہ اس ملک سے بھاگ گئے اور شمجھا کہ کفار تکذیب کریں گے اور شمخھا کریں گے۔ اس قصہ سے علماء کہار نے بہت کچھا سنباط کیا ہے۔ چنانچے سیرعبد القادر جیلانی رضی اللہ عندانی کتاب

**€**ΥΥ**}** 

فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ بھی مردان خدا کو جواس کے خاص بندے ہیں خداتعالیٰ کی طرف ا یک وعدہ ملتا ہےاوراس کا ایفائہیں ہوتا۔اوریہی بحث فیوض الحرمین میں شاہ و لی اللہ صاحب نے کی ہےاورنظیر کےطور پرانبیاء کے بعض واقعات کھے ہیں۔آ خرتصفیہ یوں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ برفرض نہیں کہ تمام شرا نَط اپنے وحی اور الہام کے شخص ملہم پر کھول دے بلکہ جہاں کوئی ابتلامنظور ہوتا ہے بعض شرا لَطُ کُوخِفی رکھ لیتا ہے جس طرح حضرت پوٹس کے قصہ میں رکھا۔اس میں کیا شک ہے کہ حضرت پوٹس کی پیشگو ئی ایک معرکہ کی پیشگو ئی تھی مگراللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کوحضرت پونس پر ظاہر نہ کیا جس سے ان کو بڑا ابتلا پیش آیا۔اوراس ابتلا سے حضرت مسیح بھی یاہر نہر ہے کیونکہ جس پیشگو کی سابقیہ پر ان کی صحت نبوت کا مدارتھا وہ پیشگوئی ائی ظاہری صورت کے ساتھ پوری نہ ہوئی ۔ یعنی ایلیا نبی کا دوبارہ دنیامیں آنا۔اور آخرحضرت مسے نے تاویلات سے کام لیا مگر تاویلات میں نہایت مشکل بدامر تھا کہ وہ تاویلات علماء یہود کی اجماع سے بالکل برخلاف تھیں اور ایک بھی ان کے ساتھ متفق نہیں تھا۔حضرت مسیح نے کہاتھا کہ ایلیا سے مراد کجیٰ ہے اور ایلیا کے صفات کیجیٰ میں اتر آئے ہیں گو ما ایلیا ہی نازل ہوگیا۔مگریہ تاویل نہایت بختی سے رد کی گئی اور حضرت مسیح کونعوذ یاللہ ملحد قرار دیا گیا کہ پہلی کتابوں اورنصوص صریحہ کے الٹے معنے کرتا ہے۔اسلئے ایک عیسائی ماایک مسلمان کیلئے ادب سے دور ہے کہ اگر کسی پیشگوئی کواپی صورت پر پوری ہوتی نہ دیکھے تو فی الفورملہم کو کا ذب کہہ دے حضرت میں کی بعض پیشگو ئیاں اپنے وقت پر بھی پوری نہیں ہو ئیں بعنی وقت کوئی بتلایا گیا اور ظہوران کا کسی اور وقت میں ہوا۔ جیسے دن سے مرا دسال لیا گیا ۔اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض وقت دن یا ہفتہ یا مہینہ سے خدا تعالیٰ کے نز دیک ایک متناسب حصہ زمانہ کا مراد ہوتا ہے جس کے تمام اجزاء متثابہ اوریکساں ہوتے ہیں پھر جب دوسراز مانہ آتا ہے۔جو پہلے زمانہ سے امتیاز اوراختلاف رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا دن یا دوسرا ہفتہ یا دوسرامہینہ ہے مثلاً جبیبا کہ دن سے مراد وہ وقت محدود ہے جو دو تغیرات کے پیچ میں ہے یعنی آفتاب کا طلوع اور آفتاب کا غروب۔ ویسا ہی روحانی طور پراس محدود وقت کا نام دن ہوگا جودو روحانی تغیرات کے اندر واقع ہے جبیبا کہ بدر کی فتح کے لئے ایک دن کا وعدہ دیا گیااورلکھا گیا کہ صرف ایک دن کی میعاد ہے پھر فتح ہوگی۔ حالائکہ اس دن سے مراد برس تھااور دن سے مناسبت بیٹھی کہ بیہ فتح بھی دوتغیروں کےاندرتھی ایک بیتغیرعظیم کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

{rr}

ا بنے آبائی شہر سے ہجرت کے طوریر نکلے اور اس آفتاب صدافت نے مدینہ کی طرف رجوع کیا دوسرے میہ کہاس آفتاب کا مدینہ منورہ پر طلوع کرنا مکّیوں کے لئے غروب کے حکم میں ہوگیا۔سو طلوع بھی محقق ہو گیا اورغروب بھی ۔جیسا کہ امریکہ میں آفتاب کاطلوع کرنا ہمارے لّئے غروب 🏿 کے حکم میں ہے پس جب وہ آفتاب مکہ سے حیوب گیا اور وہ عاشق الٰہی ان کو چوں سے نکل گیا تو پھر مکہ میں کیا تھا ایک اندھیری رات تھی نہ وہ انوار رہے نہ وہ برکات رہے۔ پہلے تو مکہ کو ملائک کی صفوف نے گھیرا ہوا تھااور پھرشیاطین کی جماعتوں نے گھیرلیا نور جاتا رہااورظلمت آ گئی۔اسی کی طرف اشاره قاكه مَا كَانِ اللهُ لِيُعَذِّبَهُ مُ وَأَنْتَ فِيهُ مُ لِللَّهُ لِيُعَدِّبَهُ مُ وَأَنْتَ فِيهُمُ ل مکہ والوں پرعذاب نازل کرےاورتو ان میں ہو۔ کیونکہ وہ آفتاب تھااور یہ غیرممکن ہے کہ آفتاب کے ہوتے عذاب کی ظلمت نازل ہو ۔غرض جب اس آفتاب نے مدینہ میں طلوع کیا تو مدینہ والوں کے لئے دن چڑھ گیا اور مکہ میں علا مات غروب پیدا ہوئے اور وہ دوتغیر عظیم ظہور میں آ گئے جن میں دن محدود ہوتا ہے۔لیکن جب مؤ کداور مکر رطور پرکسی دن یا تاریخ کا وعدہ ہو جائے تو اس سے انسانی دن اور تاریخیں قطعاً اور یقیناً مراد ہوتی ہیں۔ ورنہ بھی ابتلا کے طور پر ربانی اصطلاحات درمیان میں آ جاتی ہیں۔گر باایں ہمەنفس پیشگوئی میں فرق نہیں آ تا۔ پیشگوئی کے بارے میں بیہ کامل تحقیق ہے جس پرتمام انبیاءاور اولیاء کا اتفاق ہے۔ پھران لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہے جو جلد زبان کوکھو لتے ہیںاورحق کے کھلنے تک انتظار نہیں کرتے ۔

لعنتوں کی قشمیں جن سے میاں عبدالحق غزنوی بے خبر ہیں اور ان پر صاف بڑ رہی ہیں (۱) پہلی لعنت

یہ کہ عیسائیوں کے حامی بنے اور الیم بحث میں جو اللہ اور رسول کی سچائی ثابت کرنے کے لئے تھی عیسائیوں کی مدد کی اور ان کے غالب ہونے کا اقر ارکیا۔ ہم ثابت کرنچکے ہیں کہ میہ پادری ہی د جال ہیں۔ پھر جن لوگوں نے د جال کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی۔ یہ وہی

€ MM

& ra>

یہودی ہیں جن کی نسبت صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ قریب ستر ہزار کے دجال کے ساتھ ہوجا کیں گے۔ ساتھ ہونا یہی ہے کہ ان کی بات کا تصدیق کرنا اور حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ یہودی دراصل مسلمان ہوں گے لیکن یہودیوں کی طرح اپنی غلطیوں پر جمیس گے اور ظاہر پرست ہوں گے۔ اس لئے یہودی کہلا کیں گے اور حدیثوں کو بنظر تبع و کھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی اس وقت دجال کے تابع ہوں گے جب ایک فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ کچھ مقابلہ آپڑے گا۔ عیسائی اپنی شرارت ہے کہیں گئے کہ ہمیں فتح ہوئی آور مسلمانو کی عیسائیوں کے ہمیں فتح ہوئی اور مسلمانوں کا عیسائیوں کے ہمیں فتح ہوئی۔ مسلمانوں کے کہا تھیں فتح ہوئی آور مسلمانوں کا عیسائیوں کے ہمیں فتح ہوئی۔ مسلمانوں کے کہا تھیں فتح ہوئی آور مسلمانوں کے کہا ہمیں فتح ہوئی۔ مسلمانوں کے لئے آسان گواہی دے گا اور آسانی آواز آئے گی لیعنی فدا کا الہام کہ المحق فی ال محصمہ اور عیسائیوں کے لئے شیطانی آواز آئے گی لیعنی وہ لوگ مکر اور فریب سے جوایک شیطانی آواز کی طرف طریق ہوگا کہ المحق فی ال عیسائیوں کے لئے قبیلی کے لوگ شیطانی آواز کی طرف طریق ہوگا کہ المحق فی ال عیسائیوں کے لوگ شیطانی آواز کی طرف اللہ کے دوالی کے تابع ہوجا کیں گے۔ آخر خدا تعالی فیصلہ کر دے گا اور اسلام کی حقیت کیلئے نمایاں نشان ظاہر ہوں گے۔ تب بعض دجال کے تابع فور کریں۔ اسلام کی حقیت کیلئے نمایاں نشان ظاہر ہوں گے۔ تب بعض دجال کے تابع فور کریں۔ کریں گے۔ یہ خلاصہ اشارات وعبارات احادیث ہے جاسمی کہ داس میں خوب غور کریں۔

یہ لعنت خسوف کسوف ہے۔ یہ بھی ہمارے مخالفوں کے ذلیل کرنے کے لئے کچھ تھوڑی نہیں بشرطیکہ پچھ شرم ہو۔ آسانی گواہی خدا تعالیٰ کی گواہی ہے۔ حدیث کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اس سے انکار کیا یہ لعنت ہے یا نہیں۔ اگر یہ لعنت نہیں تو کوئی نظیر بتلاؤ کہ کسی مدعی کے ساتھ بھی خسوف کسوف ماہ رمضان میں جمع ہوا جب سے دنیا کی بنیا دڑائی گئی ہے۔ مدعی کیسیری لعنت

ید بعنت ان کتابوں کے مقابلہ سے عاجز آنا ہے جن میں صاف ان لوگوں پر بعنتیں کھیجی گئی تھیں جو مکفر یا منکر دین ہوکر پھر مقابلہ نہ کرسکیں۔ در حقیقت پد بعنت بھی کچھ تھوڑی نہیں بلکہ ایک ہزار لعنت ہے کہ اگر زنجیروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کی لمبائی دکھلائی جاوے تو ایک بڑارسہ بنتا ہے جو تمام مکفروں کے گلے میں ڈالنے کے لئے کافی ہوگا۔ پھر عجیب شرم ہے کہ اب تک کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی لعنت نہیں پڑی۔ کیا عیسائیوں کی اس بحث

میں حمایت کرنا جوخالصاً اللہ اور رسول کے لئے تھی لعنت نہیں۔ کیا یہ ہزار لعنت کا لمبارسہ کچھ بھی چیز نہیں اور اس سے کچھ ذلت نہیں ہوئی۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مکفر وں کی بڑی کی عزت ہے کہ مار پر مار پڑتی گئی مگراس عزت میں فرق نہیں آتا۔

(۴)چوهمی لعنت

عیسائی فریق پر پیشگوئی کا پورا ہونا ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ بیلعنت در حقیقت کئی لعنتوں سے مرکب ہے جس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ < سر نیسیا

(۵) يانچويں لعنت

عنقریب پڑنے والی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر باوجود اس فتح نمایاں کے جوہم کو بفضلہ تعالیٰ عیسائیوں کے فریق مباحث پر حاصل ہوئی۔ یعنی کوئی ان میں سے مرااور کوئی موت تک پہنچا اور کوئی ماتم دار بنااور کسی پر ذلت کی لعنت پڑی اور کسی پر اتنا خوف پڑا کہ نہ زندوں میں رہا اور نہ مردوں میں۔ اب بھی اگر ہماری فتح کا میغز نوی لوگ اور دوسرے مکفر اقر ارنہ کریں اور نہ آتھ کھی کواس بات پر آ مادہ کریں کہ وہ سم کھاوے اور دوہز ارروپیہ لیوے۔ اور ایک برس گزرنے کے بعد اس کا مالک بن جاوے تو بے شک ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور میمنے ہوگئے اور خنازیرسے جاملے اور عمدًا وہ پہلوا ختیار کیا جس میں النہ ورسول کی اہانت ہے۔ اب ہم اس بارے میں زیادہ نہیں کھیں گے اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ میاں عبد الحق کو اس جواب سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیئے کہ ایں ہمان سنگ ست کہ برسر من زدی۔ میاں عبد الحق کو اس جواب سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیئے کہ ایں ہمان سنگ ست کہ برسر من زدی۔ وافو ض امری الی اللہ ہو نعم المولی و نعم النصیر .

ایک فیصلہ کرنے والا اشتہارانعا می ہزاررو پیمیاں رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی ایمانداری پر کھنے کے لئے جنہوں نے اس عاجز کی نبیت بیاشتہار شائع کیا ہے کہ بیشخص کا فر اور دجال اور شیطان ہے اور اس پرلعت اور سب وشتم کرتے رہنا تواب کی بات ہے اور اس اشتہار کے وہ سب مکفر مخاطب ہیں جو کا فر اور اکفر کہنے سے باز نہیں آتے خواہ لدھیا نوی ہیں یا امر تسری یا غرنوی یا بٹالوی یا گنگوہی یا پنجا ب اور ہندوستان کے سی اور مقام میں الا لعنه المدلم علی المحافرین المدیفوین المذین یکفرون المسلمین اب ان سب پرواجب ہے کہ اپنے ہم جنس مولوی محمد سن صاحب لدھیا نوی کوشم دلوا کر ہزار رو پیر ہم سے لے لیں ورنہ یا در گیس کہ وہ سب بباعث تکفیر مسلم اور انکار حق کے ابدی لعنت میں مبتلا ہو کرتمام شیاطین کے ساتھ جہم میں پڑیں گے اور نیزیا در ہے کہ شم اسی مضمون کی ہوگی جواشتہار ھالذا میں درج ہے۔

«rч»

اے علمائے مکفرین ان آثار اور اخبار کی نسبت کیا کہتے ﷺ ہوجن کوامام عبد الوہاب شعرانی اور دوسرے اکابر متقدمین نے اپنی اپنی کتابوں میں مبسوط طور پرنقل کیا ہے۔ جن میں سے پچھ حصہ مولوی صدیق حسن خان بھو پالوی نے اپنی فارس کتابوں بچے الکرامہ وغیرہ میں بطور اختصار لکھا ہے کہ مہدی موعود کے چارنشان خاص ہیں جن میں اس کاغیر شریک نہیں۔

(۱) یہ کہ علاء اس کی تکفیر کریں گے اور اس کا نام کا فراور دجّال اور بے ایمان رکھیں گے اور تمام مل کراس کی تکذیب کریں گے اور اس کی تحقیر اور سبّ وشتم کیلئے کمر با ندھیں گے اور اس کی نسبت نہایت سخت کینہ پیدا کریں گے اور اس کو ملحد اور مرتد خیال کریں گے اور اس کی نسبت مشہور کریں گے کہ یہ تو اسلام کی بیخ کئی کر رہا ہے یہ مہدی کیسا ہے۔ اور لعنت اور کا فرکا فرکہنے کو موجب ثواب اور اجر بہجھیں گے اور اس کو اس زمانہ کے مولوی ہر گرز قبول نہیں کریں گے۔ مگر آخری دنوں میں جب اس کی حقیقت کھل اور اس کو اس زمانہ کے مولوی ہر گرز قبول نہیں کریں گے۔ مگر آخری دنوں میں جب اس کی حقیقت کھل جائے گی محض نفاق سے مان لیس گے دل سے نہیں اور مہدی کو قبول کرنے والے اکثر عوام یا گوشہ گزیں یا پاک دل فقر اموں گے جو اپنی صحیح مکا شفات سے اس کو شناخت کرلیں گے۔ مگر مولویوں کو بجز اس کے اور کئی حصہ نہیں ملے گا کہ اس کو بے دین اور کا فر اور د جال کہیں گے۔ اور اس وقت کے مولوی ان سب سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں۔ ان کی زمر کی اور فر است جاتی رہے گی وہ عمیتی با توں کوس کئی الفور انکار کر دیں گے کہ یہ با تیں تو ہمارے قدیم عقائد کے خالف ہیں۔

(۲) دوسرا نشان مہدی موعود کا بیہ ہے کہ اس کے وقت میں ماہ رمضان میں خسوف کسوف ہوگا اور پہلے اُس سے جیسا کہ منطوق حدیث صاف بتلا رہا ہے کبھی کسی رسول یا نبی یا محدث کے وقت میں خسوف کسوف کا اجتماع رمضان میں نہیں ہوا۔ اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے۔ کسی مدعی رسالت یا نبوت یا محد شیت کے وقت میں کبھی چا ندگر ہن اور سورج گر ہن اور سورج گر ہن اکشے نہیں ہوئے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اکشے ہوئے ہیں تو بار ثبوت اس کے ذمہ ہے۔ گرحد بیث کا مفہوم یہ نہیں کہ مہدی کے ظہور سے پہلے چا ندگر ہن اور سورج گر ہن ماہ رمضان میں ہوگا کیونکہ اس صورت میں تو ممکنات میں سے تھا کہ چا ندگر ہن اور سورج گر ہن کو ماہ رمضان میں دیکھ کر اس صورت میں تو ممکنات میں سے تھا کہ چا ندگر ہن اور سورج گر ہن کو ماہ رمضان میں دیکھ کر کہنوٹ نے بہنوٹ نے بہنوگا کی بیا احدیث ضعیف ہیں یا بعض روایات مجروح ہیں یا حدیث منقطع اور مرسل ہے۔ کیونکہ جس حدیث کی پیشگوئی واقعی طور پر تچی نگی اس کا درجہ فی الحقیقت صحاح سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس کی صدافت بدیمی طور برنظا ہم ہوگئی۔ غرض جب حدیث کی پیشگوئی تی نگی تی نگی تی نگی تو پھر بھی اس میں شک کرناصر تک ہے ایمانی ہے۔ بدیمی طور برنظا ہم ہوگئی۔ غرض جب حدیث کی پیشگوئی تی نگی تو پھر بھی اس میں شک کرناصر تک ہے ایمانی ہے۔ بدیمی طور برنظا ہم ہوگئی۔ غرض جب حدیث کی پیشگوئی تی نگی تو پھر بھی اس میں شک کرناصر تک ہے ایمانی ہے۔

*€*~∠}

€r4}

&r2}

ہر یک مفتری مہدی موعودہونے کا دعولی کرے اور امر مشتبہ ہوجائے کیونکہ بعد میں مدعی ہونا مہل ہے اور جب بعد میں گی مدعی ظاہر ہو گئے تو صاف طور پر کوئی مصداتی ندر ہا۔ بلکہ صدیث کا مطلب سے ہے کہ مہدی موعود کے دعوی کے بعد بلکہ ایک مدت گزرنے کے بعد بینشان تا ئید دعوی کے طور پر ظاہر ہو جسیا کہ إِنَّ لہم ہدینا ایستین صاف دلالت کررہی ہے اور اس طور جسیا کہ إِنَّ لہم ہدینا ایستین مای لئائید دعوی مہدینا ایستین صاف دلالت کررہی ہے اور اس طور سے کسی مفتری کی پیش رفت نہیں جاتی اور کوئی منصوبہ چل نہیں سکتا کیونکہ مہدی کا ظہور بہت پہلے ہوکر پھر مؤید دعوے کے طور پر سورج گربن بھی ہوگیا۔ نہ بید کہ ان دونوں کو دکھ کر مہدی نے سر نکالا۔ اس قشم کے تائیدی نشان ہمارے سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی پہلی کتابوں میں لکھے گئے تھے جو آخر من سال اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہور میں آئے اور دعو کی کے مصدق اور مؤید ہوئے ۔غرض آخر ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ظہور میں آئے اور دعو کی کے مصدق اور مؤید ہوئے ۔غرض ایسے نشان قبل از دعو کی مہم کی نبوت کے بعد ظہور میں آئے اور دعو کی کے مصدق اور مؤید ہوئے ۔غرض اور بھی قبل اور بے کا رہوتے ہیں کیونکہ ان میں گنجائش افتر ابہت ہے۔ اور اس پر اور جو ہونا اور مہدی کا رمضان کے مہینے میں موجود ہونا خارق عادت تہیں۔

€M}

سرف کا فربلکہا کفر کہا گیا۔اییا ہیممکن ہے کہ پہلے بھی کسی مہینۂ میں جاندگر ہن اورسورج گر ہن انتظم ہو گئے ہوں مگریہ بھی نہیں ہوااور ہر گزنہیں ہوا کہ بجز ہمارے اس زمانہ کے دنیا کی ابتداء ہے آج تک بھی جا ندگر ہن اورسورج گر ہن رمضان کے مہینہ میں ایسےطور سے انتھے ہو گئے ہوں کہ اس وقت کوئی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت بھی موجود ہو۔اییا ہی اگر چہ پہلے بھی نصاریٰ سے مباحثات مذہبی ہوتے رہے ہیں کیکن جونصاریٰ نے اب شوخیاں دکھلا ئیں اور تمام ملک میں شیطانی آ وازیں سنا ئیں اور گدھوں پرسوار ہوئے اور بہر وپ بنائے ایسااستہزاان کی طرف سے بھی ظہور میں نہیں آیا اور نہاس استہزا کابدل جوخدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے جور ہّا نی آ واز ہے بھی ایبا ظاہر ہوا جسیا کہ بعداس کے ظاہر ہوگا۔ سننے والے یا در تھیں۔ابیا ہی اگر چہ بعض مسلمان جومنا فق طبع ہیں یا دریوں کے ساتھاس سے پہلے بھی مداہنہ کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں مگر جواب مولویوں اوران کے ناقص العقل چیلوں نے ان یا دری د جالوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائے اوران کو فتح یاب قر ار دیا اوران کی خوثی کے ساتھ خوشی منائی اور شوخی اور حیالا کی ہے صد ہااشتہار ککھے اور اہل حق پرلعنتیں بھیجیں اور ان لعنتوں ہے نصار کی کوخوش کیا اورنصار کی کوغالب قرار دیا اس کی نظیر تیرہ سوبرس میں کسی صدی میں نہیں یا ئی جاتی ۔ یس بہاسی پیشگوئی کا ظہور ہے کہ جوحدیثوں میں آیا ہ<mark>ے کہستر ہزارمسلمان کہلانے والے دجال کے</mark> ساتھ<mark>وں جائیں گے</mark>۔ابعلمائے مکفرین ہتلا دیں کہ بیہ باتیں پوری ہو کئیں یانہیں۔ بلکہ یہ دوعلامتیں لیعنی مہدی ہونے کے مدعی کو بڑے زوروشور سے کا فراور د جال کہنا اورنصار کی تا ئید کرنا اوران کوفتحیا ب قرار دینا سنے ہاتھ سےمولو یوں نے ایسےطور سے پور ہے کیں جن کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ نا دائی سے پہلے باہم مشورہ کر کے سوچ نہ لیا کہ اس طور سے تو ہم دونشانیوں کا آپ ہی ثبوت دے دیں گے جس شد ومکہ سے اس عاجز کی تکفیر کی گئی ہے اگر پہلے بھی کسی مہدی ہونے کے مدعی کی اس ز وروشور سے تکفیر ہوئی ہےاور پہلعن وطعن کی ہارش اور کافر اور د حال کہنا اور دین کا پیخ کن قمر ار دینا اور تمام ملک کےعلاء کااس برا تفاق کرنا اورتمام مما لک میں اس کوشیرت دینا پہلے بھی وقوع میں آیا ہےتو اس كى نظير پيش كريں جو طباب ق المنبعيل بالنعل كامصداق ہو ورنه مهدى موعود كى ايك خاص نشانى انہوں نے اپنے ہاتھ سے قائم کر دی اوراگر پہلے بھی ایبا اتفاق انہوں نے نصار کی ہے کیا ہے اور ان کو غالب قرار دیا ہے تو اس کی بھی نظیر بتلاویں۔ اور اگر پہلے بھی کسی ایسے شخص کے

& M9}

وفت میں جومہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو جا ندگر ہن اورسورج گر ہن رمضان میں انتظے ہو گئے ہوں تو اس کی نظیر پیش کریں ۔اوراگریہلے بھی کسی مہدی کے لوگوں اورنصاریٰ کا کچھ جھگڑا پڑا ہواورنصاریٰ نے اپنی فتح یا بی کے لئے ایسی شیطانی آ وازیں نکالی ہوں تو اس کی نظیر بھی بتلا ویں ۔اور ہم ہر جہار نظیروں کے پیش کرنے والے کے لئے ہزار روپیہ نقدانعام مقرر کرتے ہیں۔ہم اس رویبہ کے دینے میں کوئی شرط مقرر نہیں کرتے صرف اس قدر ہوگا کہ بعد درخواست بیہ ہزار روپیہ مولوی محمد حسن ب لدھیا نوی کے پاس تین ہفتہ کے اندر جمع کرا دیا جاوے گا اورمولوی صاحب موصوف ایک تاریخ پر جوان کی طرف سے مقرر ہوفریقین کواینے مکان پر بلا کر بلند آ واز سے تین مرتبہ شم کھا ئیں ، گےاورکہیں گے کہ میں اللہ جبلّ شانۂ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ بیدوا قعات جوپیش کئے گئے بےنظیرنہیں بیں اور جو کچھان کی نظیریں بتلائی گئی ہیں وہ واقعی طور پرضچے اور درست اور بقینی اور قطعی ہیں ۔اور بخدا ان نشانیوں کےمصداق ہونے کا مدعی در حقیقت کا فریبے اور میں بصیرت کا ملہ سے کہتا ہوں کہ ضروروہ کا فریے اورا گرمیں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے یروہ عذاب اور قہرالٰہی نازل ہو جوجھوٹوں پر ہوا کرتا ہے۔اور ہم ہریک مرتبہ کے ساتھ آمین کہیں گے اور واپسی روپیہ کی کوئی شرطنہیں اور نہ عذاب کے لئے کوئی میعا دمقرر ہے۔ ہمارے لئے بیرکا فی ہوگا کہ یا تو مولوی صاحب خدا تعالیٰ سے ڈریں اورقشم نه کھاویں اوریا تمام مکفروں کے سرگروہ بن کرقتم کھالیں اوراس کے ثمرات دیکھیں۔اور ہم اس جگہ علمائے وقت کی خدمت میں بہاد بعرض کرتے ہیں کہوہ تکفیراورا نکار میں جلدی نہ کریں۔ کیاممکن نہیں کہ جس کووہ جھوٹا کہتے ہیں اصل میں سجا وہی ہو۔ پس جلدی کر کے ناحق کی روسیاہی کیوں لیتے ہیں۔کیاکسی جھوٹے کے لئے آسانی نشان طاہر ہوتے ہیں یا بھی خدانے کسی جھوٹے کوالی کمبی مہلت دی کہوہ بارہ برس سے برابرالہام اور مکالمہ الہیہ کا دعویٰ کر کے دن رات خدا تعالیٰ برافتر اکرتا ہواور خدا تعالیٰ اس کونہ پکڑے بھلاا گر کوئی نظیر ہے تو ایک تو بیان کریں ورنہاس قا درمنتقم سے ڈریں۔جس کا غضب انسان کے غضب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بعض مسائل میں اختلاف ہےاور ذرہ دل میں سوچ لیں کہا گرمہدی موعود تمام مسائل رطب یابس میں علمائے وقت سے ا تفاق کرنے والا ہوتا تو کیوں پہلے سے احادیث میں بیکھا جاتا کہ علاءاس کی تکفیر کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیددین کی بیخ کنی کررہا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ مہدی کی تکفیر کیلئے علاءا پنے پاس اپنے فہم کے

**€**Δ•}

مطابق کچه وجوه رکھتے ہوں گے جن کی بناپراس کو کا فراور دجال قرار دیں گے۔فاتقوا اللّٰه یا اولی الابصار والسلام علی من خشی الرحمٰن واتقٰی واتّبع الحق واهتلای۔

## ہماراانجام کیا ہوگا

بجو خدا کے انجام کون بتلاسکتا ہے اور بجز اس غیب دان کے آخری دنوں کی کس کوخبر ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہوکہ بیخض ذلت کے ساتھ ہلاک ہوجائے اور حاسد کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہاس کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔لیکن پیسب لوگ اندھے ہیں اور عنقریب ہے کہان کے بدخیالا ت اور بداراد ہےانہیں پریڑیں ۔اس میں شکنہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہوجا تا ہے۔اور جو تخض کھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اوراس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں حالا نکہ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہاس کے الہام اور کلام سےمشرف ہےوہ بہت بُری موت سے مرتا ہے اوراس کا انجام نہایت ہی بداور قابل عبرت ہوتا ہے کیکن جوصا دق اوراس کی طرف ہے ہیں وہ مر کربھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے اور سچائی کی روح ان کے اندر ہوتی ہے۔اگر وہ آ ز مائشوں سے کیلے جائیں اوریسیے جائیں اور خاک کے ساتھ ملائے جائیں اور چاروں طرف سے ان پرلعن وطعن کی بارشیں ہوں اوران کے تباہ کرنے کے لئے سارا ز مانہ منصوبے کرے تب بھی ق<sup>قہ</sup> ہلاک نہیں ہوتے ۔ کیوں نہیں ہوتے ؟اس سیح پیوند کی برکت سے جو ان کومجوب حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے۔خداان پرسب سے زیادہ مصبتیں نازل کرتا ہے مگراس لئے نہیں کہ نتاہ ہو جائیں بلکہاس لئے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ ہریک جو ہرقابل کے لئے یہی قانون قدرت ہے کہ اول صد مات کا تختۂ مشق ہوتا ہے۔مثلاً اس زمین کو دیکھو جب کسان کئی مہینہ تک اپنی قلبہ رانی کا تختہ مثق رکھتا ہے اور ہل چلانے سے اس کا جگر پھاڑتا رہتا ہے یہاں تک کہوہ زمین جو پھر کی طرح سخت اور درشت معلوم ہوتی تھی سرمہ کی طرح پس جاتی ہے اور ہوااس کوادھرار الی ہے اور پریشان کرتی رہتی ہے اور وہ بہت ہی خشہ شکشہ اور کمز ورمعلوم ہوتی ہے اورایک انجان سمجھتا ہے کہ کسان نے چنگی بھلی زمین کوخراب کر دیا اور بیٹھنے اور لیٹنے کے لائق نہ رہی لیکن

& DI>

اس دانا کسان کافعل عبث نہیں ہوتا۔ وہ خوب جانتا ہے کہاس زمین کا اعلیٰ جو ہر بجز اس درجہ کی کوفت کے نمودار نہیں ہوسکتا۔اسی طرح کسان اس زمین میں بہت عمدہ قتم کے دانے تخم ریزی کے وقت جھیر دیتا ہےاوروہ دانے خاک میںمل کراپنی شکل اور حالت میں قریب قریب مٹی کے ہوجاتے ہیں اوران کاوہ رنگ وروپ سب جا تار ہتا ہے۔لیکن وہ دانا کسان اس لئے ان کومٹی میں نہیں چیئکتا کہوہ اس کی نظر میں ذلیل ہیں۔نہیں بلکہ دانے اس کی نظر میں نہایت ہی بیش قیت ہیں۔ بلکہ وہ اسلئے ان کومٹی میں پھینکتا ہے کہ تا ایک ایک دانہ ہزار ہزار دانہ ہوکر نکلے اور وہ بڑھیں اور پھولیں اور ان میں برکت پیدا ہواور خدا کے بندوں کو نفع بہنچے۔ پس اسی طرح وہ حقیقی کسان بھی اپنے خاص بندوں کومٹی میں پھینک دیتا ہےاورلوگ ان کےاویر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کیلتے ہیں اور ہریک طرح سے ان کی ذلت ظاہر ہوتی ہے۔تت تھوڑ ہے دنوں کے بعد وہ دانے سنر ہ کی شکل پر ہوکر نکلتے ہیں اور ایک عجیب رنگ اور آ پ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جوایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورطۂ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں ۔لیکن غرق کرنے کے لئے نہیں بلکہاس لئے کہ تاان موتیوں کے وارث ہوں کہ جو دریائے وحدت کے نیچے ہیں۔اوروہ آ گ میں ڈ الے جاتے ہیں۔لیکن اس لئے نہیں کہ جلائے جائیں بلکہاس لئے کہ تا خدا تعالٰی کی قدرتیں ظاہر ہوں۔اوران سےٹھٹھا کیا جاتا ہےاورلعنت کی جاتی ہے۔اوروہ ہرطرح سےستائے جاتے اور دکھ دئئے جاتے اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی حاتی ہیں۔اور بدخلنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہوہ سے ہیں بلکہ جو شخص ان کود کھ دیتا اور لعنتیں بھیجتا ہوہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ بہت ہی ثواب کا کام کرر ہاہے۔ پس ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا ر ہتا ہے۔اورا گراس برگزیدہ پربشریت کے تقاضا سے کچھبض طاری ہوتو خداتعالی اس کوان الفاظ سے سلی دیتا ہے کہ صبر کرجیسا کہ پہلوں نے صبر کیااور فرما تا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔پس وہ صبر کرتار ہتا ہے یہاں تک کہام مقدرانے مدت مقررہ تک پڑنچ جا تا ہے۔تپ غیرت الٰہی اس غریب کے لئے جوش مارتی ہےاورایک ہی بچلی میں اعداء کو یاش یاش کردیتی ہے سواوّل نوبت دشمنوں کی ہوتی ہےاوراخیر میں اس کی نوبت آتی ہے۔اسی طرح خداوند کریم نے بار ہامجھے تمجھایا کہنسی ہوگی اور مختلھا ہوگا اور لعنتیں کریں گے اور بہت ستائیں گے لیکن آخر نصرت الہی تیرے شامل ہوگی

€ar}

اور خدا دشمنوں کومغلوب اور شرمندہ کرے گا۔ چنانچہ براہین احمد یہ میں بھی بہت ساحصہ الہامات کا انہی پیشگو ئیوں کو بتلا رہا ہےاور م کا شفات بھی یہی بتلا رہے ہیں۔ جنانچہا کیک کشف میں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اوروہ کہتا ہے کہلوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تب میں نے اس کوکہا کہتم کہا<mark>ں</mark> <u>سے آئے تواس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جسئت میں حیصرہ الو تو لیعنی میں اس کی </u> طرف ہے آیا ہوں جواکیلا ہے تب میں اس کوایک طرف خلوت میں لے گیا۔اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں مگر کیاتم بھی پھر گئے تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔تب میں اس حالت <mark>سے منتقل ہو گیا ل</mark>یکن بیسب امور درمیانی ہیں اور جو خاتمہ امریر مقدر ہوچکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار کے الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہا تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روثن ہیں خداتعالیٰ نے میرے برظاہر کیا کہ میں آخر کار تجھے فتح دوں گااور ہریک الزام سے تیری بریت ظاہر کردوں گااور مجھے غلبہ ہوگا اور تیری جماعت قیامت تک اینے مخالفوں پر غالب رہے گی اور فر مایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سیائی ظاہر کروں گااور یا درہے کہ بیالہامات اس واسطےنہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کوقبول کر لے بلکہ اس واسطے کہ ہریک چیز کے لئے ایک موسم اوروفت ہے۔ پس جب ان الہامات کے ظہور کا وقت آئے گا۔ تواس وقت پہنچ پرمستعد دلوں کے لئے زیادہ ترایمان اورتسلی اوریقین کاموجب ہوگی۔

20

والسلام على من اتبع الهداي

## -ضميمها نوارالاسلام

بليمال المالي

## فتخ اسلام کے بارے میں مخضر تقریر

امرت سرکے مباحثہ میں جوعیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔اس میں جوہم نے پیشگوئی کی تھی۔اس کے دوجھے تھے۔

ا۔اوّل بیر کہ فریق مخالف جوحق پرنہیں۔ ہاویہ میں گرے گا۔اوراس کو ذلت پنچے گی۔

۲۔ دوسری مید کہ اگر حق کی طرف رجوع کرے گاتو ذلت اور ہاویہ سے پیج حائے گا۔

اب ہم فریق مخالف کی اس جماعت کا پیچھے سے حال بیان کریں گے جنہوں نے بنفس خود بحث نہیں کی بلکہ معاون یا حامی یا سرگروہ ہونے کی حیثیت سے اس فریق میں داخل سے سے اور پہلے ہم مختصر الفاظ میں مسٹر عبد اللّٰد آتھم کا حال بیان کرتے ہیں جوفریق مخالف سے خاص مباحثہ کے لئے اس فریق کی طرف سے تجویز کئے گئے تھے ان کی نسبت الہامی فقرہ خاص مباحثہ کے لئے اس فریق کی طرف سے تجویز کئے گئے تھے ان کی نسبت الہامی فقرہ



یعنی ہاویہ کے لفظ کی تشریح ہم نے بیہ کی تھی کہ اس سے موت مراد ہے بشرطیکہ حق کی طرف وہ رجوع نہ کریں۔ابہمیں خدا تعالیٰ نے اپنے خاص الہام سے جتلا دیا کہ انہوں نےعظمت اسلام کا خوف اور ہم اورغم اپنے دل میں ڈال کرکسی قدر حق کی طرف رجوع کیا۔جس سے وعدہ موت میں تا خیر ہوئی کیونکہ ضرورتھا کہ خدا تعالی اینے دل میں لحاظ رکھتا اور وہی رحیم اور کریم خدا ہے جس نے اپنی کتا ب مقدس میں فر مایا ہے کہ مَنْ یَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ لِ لَعِنِ جِوْخُصِ ایک ذرہ بھر بھی نیک کام کرے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔اورضروراس کا اجریائے گا۔سومسٹرعبداللّٰد آتھم نے الہا می شرط کے موافق کسی قدراسلامی سجائی کی طرف جھکنے سے اپنا اجریالیا۔ ہاں جب پھر بے با کی اور سخت گوئی اور گستاخی کی طرف میل کرے گا۔تو و ہ وعد ہ ضروراپنا کام کرے گا۔ اس ہمارے وعدے کا ثبوت اگرمسٹرعبد اللّٰہ آتھم صاحب نے اپنی خوفناک حالت اور وہم اور سراسیمگی اور شہر بشہر بھا گتے پھرنے سے آپ دکھا دیالیکن ہم اپنی فتح یا بی کاقطعی فیصلہ کرنے کے لئے اور تمام دنیا کو دکھانے کے لئے کہ کیونکر ہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی۔ بیہل اورآ سان طریق تصفیہ پیش کرتے ہیں کہا گرمسٹرعبداللہ آتھم صاحب کے نز دیک ہمارا یہ بیان بالکل کذب اور دروغ اور افترا ہے تو وہ مرد میدان بن کر اس اشتہار کے شائع ہونے سے ایکٹے ہفتہ تک ہماری مفصلہ

**(**+)

نو کئے ۔ ایک ہفتہ کی میعا و تھوڑ کی نہیں بلکہ بہت ہے کیونکہ امرتسر سے قادیان میں دوسرے دن خط پہنچ جاتا ہے اور ہر چنداس قدر میعا ددینا مصلحت کے برخلاف ہے کیونکہ جوفریق در حقیقت شکست یا فتہ ہے وہ انہیں چندروز میں سادہ لوحوں کو دھو کہ دے کر ہزاروں کو ورطہ ضلالت میں ڈال سکتا ہے۔ مگر اتماماً للحجة بیوسیج میعا ددی گئی ہے۔ ۱۲۔

ذیل تجویز کوقبول کر کے ہم کواطلاع دیں۔اور تجویزیہ ہے کہا گراس پندارہ مہینہ کے عرصہ میں بھی ان کوسیائی اسلام کے خیال نے دل پر ڈرانے والا اثر نہیں کیا اور نہ عظمت اورصدافت الہام نے گردا بغم میں ڈالا اور نہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اسلامی تو حید کو انہوں نے اختیار کیا اور نہان کواسلامی پیشگوئی سے دل میں ذرہ بھی خوف آیا اور نہ تثلیث کے اعتقاد سے وہ ایک ذرہ متزلزل ہوئے تو وہ فریقین کی جماعت کے روبرو تین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔اورعظمت اسلام نے ا یک لحظہ کے لئے بھی دل کونہیں پکڑااور میں مسیح کے ابنیّت اورالو ہیّت کا زور سے قائل ر ہااور قائل ہوں اور نثمن اسلام ہوں ۔اورا گر میں جھوٹ بولتا ہوں ۔تو میر بے پرایک ہی برس کے اندروہ ذلت کی موت اور تباہی آ وے جس سے بیہ بات خلق اللہ پر کھل جائے کہ میں نے حق کو چھیایا۔ جب مسٹرآ تھم صاحب بیا قرار کریں تو ہرایک مرتبہ کے ا قرار میں ہماری جماعت آمین کہے گی۔ تب اسی وفت ایک ہزار رویبی کا بدرہ با ضابطہ تمسک لے کران کو دیا جائے گا اور وہ تمسک ڈ اکٹر مارٹن کلارک اوریا دری عما دالدین کی طرف سے بطورضانت کے ہوگا جس کا بیمضمون ہوگا کہ بیہ ہزار روپیہ بطور ا مانت مسٹرعبداللد آتھم صاحب کے پاس رکھا گیا۔اوراگروہ حسب اقرارا پنے کے ایک سال کے اندر فوت ہو گئے تو اس روپیہ کوہم دونوں ضامن بلا تو قف واپس دے دیں گے اور واپس کرنے میں کوئی عذراور حیلہ نہ ہوگا۔

اورا گروہ انگریزی مہینوں کے روسے ایک سال کے اندر فوت نہ ہوئے تو پیرو پیدان کامِلک ہوجائے گا۔ اور ان کی فتح یا بی کی ایک علامت ہوگی۔ اور اگر ہمارا رجٹری شدہ اشتہار پاکر جو ان کے نام اور ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب

کے نام ہوگا۔ تاریخ وصول سے ایک ہفتہ تک انہوں نے اس مقابلہ کے لئے درخواست نہ کی تو سمجھا جائے گا کہ فتح اسلام پر انہوں نے مہر لگا دی۔ اور ہمارے الہام کی تصدیق کریل۔ یہ فیصلہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے سیجے بندوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے کرے گا۔اورجھوٹ کےمنصوبہ کو نابود کردے گا اور دروغ کے یتلے کو یاش پاش کر دے گا۔اوراس اقرار کے لئے ہم مسڑعبداللہ آ تھم صاحب کویہ تکلیف نہیں دیتے ہیں کہوہ امرتسر میں ہمارے مکان پرآ ویں۔ بلکہ ہم ان کے بلانے کے بعد معہ ہزار روپیہ کے ان کے مکان پر آ ویں گے اور ان کے بلانے کی تاریخ سے ہمیں اختیار ہوگا کہ تین ہفتہ تک کسی تاریخ میں رویبیہ لے کران کے یاس معدا نی جماعت کے حاضر ہو جائیں اوران پر واجب ہوگا کہ ہارے بلانے کے لئے رجسری شدہ خط جیجیں پھر ہم اطلاع یا کرتین ہفتہ کے اندر معہ ہزار روپیہ کے حاضر نہ ہوں تو بلاشبہ وعدہ خلاف کرنے والے اور کا ذبٹھہریں گے اور ہم خودان کے مکان پر آئیں گے اوران کوکسی قدم رنجہ کی تکلیف نہ دیں گے ہم ان کواتنی بھی تکلیف نہیں دیں گے کہاس اقر ارکیلئے کھڑ ہے ہو جا ئیں یا بیٹھ جا ئیں ۔ بلکہ وہ بخوشی اینے بستریر ہی لیٹے رہیں ۔ اور تین مرتبہ وہ ا قر ارکر دیں ۔ جولکھ دیا گیا ہے۔اور ہم نا ظرین کومکرریا د دلاتے ہیں ۔ کہمسٹر عبداللہ آئھم صاحب کی نسبت ہماری پیشگوئی کے دو پہلو تھے بعنی یا تو ان کی موت اوریاان کاحق کی طرف رجوع کرنا اور رجوع کرنا دل کافعل ہے جس کوخلقت نہیں جانتی ۔اورخدا تعالی جانتا ہےاورخلقت کے جاننے کے لئے یہ فیصلہ ہے جوہم نے کر دیا اور خدا تعالیٰ کی حکمت اورمصلحت نے مسٹرعبداللّٰد آتھم صاحب

**€**5≽

کواس بات کی طرف تحریک نه دی که وه اس اثناء میں بدز بانی اور سخت گوئی کو کمال تک پہنچا کرموت کے اسباب اینے لئے جمع کرتے بلکہ ان کے دل میں عظمت اسلام کا خوف ڈ ال دیا تاوہ اس شرط سے فائدہ اٹھالیں ۔ جور جوع کرنے والوں کے لئے الہا می الفاظ میں لکھے گئے تھے اور <mark>خدا تعالیٰ کومنظورتھا کہ عیسا ئیوں کو پچھ</mark> <mark>عرصہ تک جھوٹی خوشی پہنچاوے</mark> اور پھروہ فیصلہ کرے جس سے درحقیقت اندھے تکھیں یا ئیں گے اور بہروں کے کان کھلیں گے اور مردے زندے ہوں گے اور بخیل اور حاسد سمجھیں گے کہ انہوں نے کیسی غلطی کی ۔ امرت سر کے عیسائی اپنے ا شتہار میں لکھتے ہیں کہ خدا وندمسیح نے مسٹرعبداللّٰد آتھم کو بچالیا۔سواب اگر وہ اپنے تیں سیے خیال کرتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ مقابلہ سے ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر وہ مصنوعی خدا اُن کا درحقیقت بچانے والا ہی ہے تو ضروراس آ خری فیصلہ پر بچالے گا کیونکہ اگرموت وار دہوگئی تو سب عیسا ئیوں کی روسیا ہی ہے جا میئے کہ اپنے اس مصنوعی خداوند پرتو کل کر کے اپنی پیٹھ نہ دکھلا ویں لیکن یا در کھیں کہ ہرگز ان کو فتح نہیں ہوگی جو شخص آ ب فوت ہو گیا ہے وہ دوسرے کوفوت ہونے سے کب روک سکتا ہے۔ رو کنے والا ایک ہے جوحی قیوم ہے جس کے ہم پرستار ہیں۔ یہ تو ہم نے مسرُ عبد اللہ آتھم صاحب کا حال بیان کیا۔ جو فریق مخالف سے بحث کے لئے منتخب کئے گئے تھے۔لیکن اس جگہ سوال بیر ہے کہ اس فریق مخالف میں سے جولوگ بطورمعا ون یا جا می یا سرگر و ہ تھے ان کا کیا جال ہوا انہوں نے بھی کچھ ہا وید کا مز ہ چکھا ہے یا نہیں تو جوا ب یہ ہے کہ ضرور چکھا اور میعا د کے اندر ہرایک نے کامل طور سے چکھا۔ چنانچہ یا دری رائٹ صاحب جوبطور

سر گروہ تھے۔ میعاد کے اندر عین جوانی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے اور مسٹر عبداللہ آئھم صاحب اپنی مصیبت میں رہے غالبًا وہ ان کے جنازہ پر بھی حاضر نہیں ہو سکے۔ ڈ اکٹر مارٹن کلارک کے دل کو ان کی بے وقت موت کا ایسا صد مہ پہنچا۔ کہ بس مجروح کر دیا۔ اور فریق مخالف کے گروہ میں سے جو بطور معا ونو ں کے تھےان میں سے ایک یا دری ٹامس ہاول تھا۔جس نے بار بارمحرف کتابوں کو پڑھ کر اپنا حلق بھاڑ ااورلوگوں کا مغز کھایا۔ وہ مباحثہ کے بعد ہی ایسا کپڑا گیا اور الیی سخت بیاری میں مبتلا ہوا کہ مر مر کے بیجا اور ایک معاون عبد اللہ یا دری تھا جو چیکے چیکے قرآن شریف کی آیتیں دکھا تااورعبرانی کے ٹوٹے پھوٹے حرف پڑھتا تھا۔اس کوبھی میعا د کے اندرسخت بیاری نے موت تک پہنچایا۔اور معلوم نہیں کہ بچا یا گذر گیا۔ باقی رہایا دری عما دالدین اس کے گلے میں ہزار لعنت کی ذلت کالمبارسہ بڑا جو نبور الحق کے جواب سے عاجز ہونے سے اس کو اور اس کے تمام بھائیوں کونصیب ہوا۔ اب فرمائیے اس تمام فریق میں سے ہا و یہ سے کون بچاکسی ایک کا تو نشان دیں۔ ہارے یہ ثبوت ہیں جوہم نے لکھ دیئے۔ بالآ خرہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی مولوی مخالف جو اپنی بد بختی ہے عیسائی مٰد ہب کا مد د گار ہو یا کوئی عیسائی یا ہندویا آریہ یا کیسوں والا سکھ ہماری فتح نمایاں کا قائل نہ ہوتو اس کے لئے طریق پیہ ہے کہ مسٹر عبد اللہ آتھم صاحب کوقتم مقدم الذکر کے کھانے پر آ مادہ کرے اور ہزارروپیہ نقتر ا ن کو د لا دیے جس کے دینے میں ہم ان کے حلف کے بعد ایک منٹ کے تو قف کا بھی وعدہ نہیں کرتے اور اگر ایبا نہ کرے اورمحض او با شوں اور با زاری

фе.

بدمعا شوں کی طرح ٹھٹھا ہنسی کرتا پھر ہے توسمجھا جائے گا کہ و ہ شریف نہیں بلکہ اس کی فطرت میں خلل ہے سواگر بجز اس تحقیق کے تکذیب کرے تو وہ کا ذب ہے اور لعنةالله على الكاذبين كامصداق اورا گرمسرعبدالله آتھم صاحب كے ياس جانے کے لئے اس کو پچھ مسافت طے کرنی پڑتی ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ا پنے خرچ سے اس کے لئے بلّہ یا ٹُٹو یا ڈولی جو پچھ جا ہے مہیا کر دیں گے اور اگر وہ ہندو ہے یا کیسوں والاسکھ یا کوئی اورغیر مذہب والا ہے تو اس کی غذا کے لئے بھی ہم نقد دے دیں گے۔ بیے نہایت صفائی کا فیصلہ ہے اورکسی حلال زادہ کا کا م نہیں جو بغیر رعایت اس فیصلہ کے ہم کو حجموٹا اور شکست خور دہ قرار دے یا با زاروں میںٹھٹھا یا ہنسی کرتا پھرےاوربغلیں بجاتا پھرے ہاں جولوگ نا جا ئز طور کی عداوت رکھتے ہیں۔ وہ نا جائز تہتوں کا طومار باندھ کرناحق اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں مگر یا در کھیں کہ اسلام کا خداسیا خداہے۔ جو نہ کسی عورت کے پیٹ سے نکلا اور نہ بھی بھوکا اور پیاسا ہوا وہ ان سب تہتوں سے یاک ہے جواس کی نسبت کوئی خیال کرے کہ ایک مدت تک اس کی خدائی کا انتظام درست نہ تھا اور نجات دینے کی کوئی راہ اورسبیل اسے نہیں ملتی تھی ۔ بیانو مدت کے بعد گویا ساری عمر بسر کر کے سوجھی کہ مریم سے اپنا بیٹا پیدا کر ہے اور مریم کی پیدائش سے پہلے یہ کفارہ کی تدبیراس کے خیال میں نہ گذری اور نہ کامل خدا کی نسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف نام ہی کا پرمیشر ہے ور نہ سب کچھ جیواور پر کرتی وغیرہ آپ ہی آپ قدیم سے ہے نہیں بلکہ وہ قا درمطلق اورکل کا خالق ہے۔ اورا گرکوئی سوال کرے کہاس میں کیا بھید ہے کہ پیشگوئی کے دو پہلو میں سے موت کے پہلو کم

طرف خدا تعالیٰ نےمسٹرعبداللہ آئھم کے لئے رخ نہ کیا اور دوسرا پہلو لے لیا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ موت کا پہلو مجروح اور تختہ مثق اعتر اضات کا ہو گیا تھا۔کو ئی کہتا تھا کہ مرنا کیا نئی بات ہے۔ایک ڈاکٹر صاحب پہلے موت کا فتو کی دے چکے ہیں کہ چےمہینہ تک فوت ہو جاوے گا اور کوئی کہتا تھا کہ بڈ ھا ہے کوئی کہتا تھا کمزور ہے موت کیا تعجب ہے۔کوئی کہتا تھا کہ جا دو سے مار دیں گے بیٹخص بڑا جا دوگر ہے سوخدائے حکیم وعلیم نے دیکھا کہمغتر ضوں نے اس پہلو کو بہت کمز وراورمشکوک کر دیا ہے۔اور خیالات پر ہے اس کا اثر اٹھا دیا ہے اس لئے دوسرا پہلوا ختیار کیا اور اس پہلو سے جادو کا گمان کر نے والے بھی شرمند ہ ہوں گے کیونکہ دلوں کوحق کی طرف پھیرنا جا دوگروں کا کا م نہیں بلکہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا کام ہے سواس وقت تک خدا تعالیٰ نے مسٹرعبد اللّٰد آتھم صاحب کی موت کوان وجوہات سے ٹال دیا اورمسٹرعبد اللّٰد آتھم صاحب کے دل پرعظمت اسلام کا رعب ڈال کر پہلو ثانی سے اس کوحصہ دے دیالیکن اب عیسائیوں کی رامیں بدل گئیں اور بھولا بسرا خداوند مسیح کہیں ہے نکل آیا بیان زبانوں پر جاری ہو گیا کہ خداوند سیج بڑا ہی قا در خدا ہے جس نے مسڑعبداللہ آتھم کو بیجا لیا اس لئے ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ اس مصنوعی خدا کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرے کہ کیا ہیہ عاجز انسان جس کا نام ربنا آسیج رکھا گیا کسی کوموت سے بچا سکتا ہے۔سواب موت کے پہلو کا وقت آ گیا اب ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا خدا کہاں تک طاقت رکھتا ہے اور کہاں تک اسمصنوعی خدا پران لوگوں کا تو کل ہےاب ہم اسمضمون کوختم کرتے ہیں اورجواب كمنتظريي والسلام على من اتبع الهدى

المشتهر

خا کسارغلام احمداز قادیان ضلع گورداسپور

٩رستمبر٩٩ ١٨ء

فتح اسلام فتح اسلام فتح اسلام

# اشتهارانعامی دوتبزّارروپییمرتبهدوم

يه دو بزار رو پيه دُ پي عبد الله آتهم صاحب كے حلف پر بلا تو قف ان كے حواله كيا جائے گا مستر اللہ اللہ اللہ اللہ الرّ حَملنِ الرّ حِيْمِ (دو بزار كا اشتہار) اللہ الرّ حِملنِ الرّ حِيْمِ (دو بزار كا اشتہار)

### الحق مع آل محمدصلي الله عليه وسلم

ہم نے ۹ رستمبر ۱۹۸۷ء کے اشتہار میں لکھا تھا کہ آتھم صاحب نے ایام پیشگوئی میں ضرور حق کی طرف رجوع کرلیا اور اسلام کی عظمت کا اثر اپنے دل پرڈال لیا۔ اگر یہ بیج نہیں تو وہ نقد ایک ہزار رو پیدلیں اور شم کھالیں کہ انہوں نے اس خوف کے زمانہ میں رجوع نہیں کیا۔ چنا نچہ اس حقیقت کوخلق اللہ پر ظاہر کرنے کے لئے تین رجوع نہیں کیا۔ چنا نچہ اس حقیقت کوخلق اللہ پر ظاہر کرنے کے لئے تین رجٹری شدہ خط آتھم صاحب اور ڈاکٹر مارٹن کلارک اور پا دری عماد الدین

کم طرعبداللہ آتھم صاحب کی طرف خط: مسٹر آتھم صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس قد رجھوٹے بے ایمانوں نام کے مسلمان یا مولوی یا عیسائیوں نے بیخلاف واقع خبر اڑا دی ہے کہ آپ نے باوجود یہ کہ خدا تعالیٰ کے سچ اور پاک دین اسلام کی طرف کچھ بھی رجوع نہ کیا۔ پھر بھی وعید موت سے نج گئے اور عیسائی غالب رہے اور پیشگوئی جھوٹی نکلی اور اللہ جل شانہ جس کی عظمت اور ہیت سے زیمی اور آسان کا نیچ ہیں۔ اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ نے خوف کے دنوں میں نہایت ہم وغم کی حالت میں در پر دہ اسلام کی طرف رجوع کر لیا۔ یعنی اسلامی عظمت کو آپ نے دل ہم وغم کی حالت میں در پر دہ اسلام کی طرف رجوع کر لیا۔ یعنی اسلامی عظمت کو آپ نے دل

صاحب کی خدمت میں روانہ کئے گئے۔کل ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کی طرف سے وکیل کے طور پرانکاری خط آیا جس سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ آتھم صاحب کسی طور سے قسم کھانا نہیں جائے اور باوجود یکہ دس شمبر ۱۹۸۲ء سے ایک ہفتہ کی میعاد دی گئی تھی گروہ میعاد بھی گذر گئی مگر بجز ایک انکاری خط کے اور کوئی خطنہیں آیا۔ پس کیا اب بھی بیر ثابت نہیں ہوا ہے کہ

&r>

**بقیہ حاشیہ: می**ں بٹھالیا۔جس کوآ ب پوشیدہ رکھتے ہیںاس لئے اس نے جوغیوں کا جاننے والا اورانسان کے ممیق اور چھیے ہوئے خیالوں کود کیھنے والا ہےاہیے وعدہ اور شرط کے موافق اس عذاب سے آپ کو بچالیا جواس صورت میں نازل ہوتا جبکہ آپ اس شرط کے موافق کچھ بھی اپنی اصلاح نہ کرتے اور نہ اسلامی عظمت سے ہراساں ہوتے اورا گرنعوذ باللہ بہالہامالٰہی آپ کے نزد یک صحیح نہیں ہےتو میں آپ کواس ذات پاک کی قشم دیتا ہوں جس نے آ پ کو پیدا کیا اورجس کی طرف آ پ کو جانا ہے کہ عام جلسہ میں تین مرتبہ تنم کھا کرمیر ہے روبرواس کی تکذیب کردیںاورصاف کہد یں کہ بہالہام جھوٹا ہے۔اورا گرسجا ہےاور میں نے ہی جھوٹ بولا ہےتواہے قادرغیورخدامجھ کو سخت عذاب میں مبتلا کراورا ہی میں مجھ کوموت دے تب میں مع اپنے چند عاجز مخلصوں کے جولعنتوں کا نشانہ ہو رہے ہیں آمین کہوں گا اورربّ العرش سے حیا ہوں گا کہ میرااور آپ کاقطعی فیصلہ کردے جو پچھ میں نے الہام سنایا ہے بجز خدا تعالیٰ اور میر ہےاور آپ کے دل کےاورنسی کوخبز نہیں ۔سومیں اسی ما لک کی آپ کوقتم دیتا ہوں کہا گر آ پ میرے الہام کے مکذب ہیں تو میرے روبرو حلفاً اقرار مذکور کرکے آسانی فیصلہ کا دروازہ کھول دیں ہم ستائے گئے اور د کھ دیئے گئے اور ہم پرلعنتیں ہوئیں اور ہم جھو ئے تسمجھے گئے اس لئے ناچار میں تیسری مرتبہ آپ کوقتم دیتا ہوں کہ آپ کواس قادر توانا کی قتم ہے جس کے جلال سے ملائک پر بھی لرزہ پڑتا ہے کہ آپ حلفاً عام جلسہ میں میر بے روبرواس طور کی قتم کھا کر جو میں اشتہار میں بتلا چکا ہوں مجھ سے فیصلہ کروتا کا ذب ہلاک ہواور حجموثا تباہ ہو حائے ۔اورا گرابیا نہ کروتو آپ نے میری سجائی اور میری صدافت برمہر لگادی اوران شریرمسلمانوں اورعیسا ئیوں کا بھوٹا اورروساہ ہونا ثابت کر دیا کہ جو گدھے کی طرح زورز ور سے چینیں مارکر کہدرہے ہیں عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ ب دعا برختم کرتا ہوںا ہے جی وقیوم حق ظا ہر کراورا پنے وعدہ کےموافق جھوٹوں کو یا مال کردے ( آمین )

ہلا نوٹ ۔ الہامی پیشگوئی نہ صرف آتھ مصاحب کے متعلق تھی بلکہ اس تمام نخالف فریق کے متعلق تھی جواس جنگ مقد س کیلئے اپنے اپنے طور پرخدمتوں کیلئے مقرر تھے آتھ مصاحب کے ہاتھ میں تووہ نابکاراورشکستہ توار پکڑائی گئی جو سچائی کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتی تھی اور باقی فریق میں سے کوئی بطور معاون اور کوئی مشیر جنگ اور کوئی سر گروہ تھا پس آخراس جنگ کا سے نتیجہ ہوا کہ کوئی ان سے پندرہ مہینے کے اندر مارا گیا کوئی زخمی ہوا اور کوئی لعنت کی ہزار کڑی والی زنجیر میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کی ذلت کے قید خانے میں ڈالا گیا اور آتھ مصاحب خوف کھا کر بھاگ گئے اور اسلامی عظمت کے جھنڈے کے بنچ پناہ لی۔ ہمنہ

سڑعبداللّٰد آتھ مصاحب نےضرور پیشگوئی کے زمانے میں اسلامی عظمت کواینے دل میں جگ دے کرحق کی طرف رجوع کرلیاتھا مگراب بھی بعض متعصب ناقص الفہم لوگ شک رکھتے ہیں تواب ہم بیدوسرااشتہار دو ہزار روپیانعام کے شرط سے نکالتے ہیں اگرآ تھم صاحب جلسہ عام میں تین مرتبہ ہم کھا کر کہہ دیں کہ میں نے پیشگوئی کی مدت کےاندرعظمت اسلامی کو اییخه دل برجگه هونه نهبیل دی اور برابر دخمن اسلام ریاله اور حضرت عیسلی کی ابنیت اورالو هیت اور کفاره پرمضبوط ایمان رکھا تواسی وقت نقته دو مترارروپیدان کو به شرا نط قرار داده اشتهار ۹ رستمبر ۱۹۸۷ء بلاتو قف دیا جائے گااورا گرہم بعدقتم دونہزاررو پیپددینے میںایک منٹ کی بھی تو قف کریں تو وہ تمام تعنتیں جو نا دان مخالف کر رہے ہیں ہم پر وار د ہوں گی اور ہم بلاشبہ جھوٹے تھ ہریں گے اور قطعاً اس لائق تھ ہریں گے کہ ہمیں سزائے موت دی جائے اور ہماری کتابیں جلا دی جائیں اورملعون وغیرہ ہمارے نام رکھے جائیں اورا گراب بھی آتھم صاحب ہاوجود اس قدرانعام کثیر کے شم کھانے سے منہ پھیرلیں تو تمام دشمن ودوست یا در تھیں کہ انہوں نے تحض عیسائیوں سے خوف کھا کرحق کو چھیایا ہے اور اسلام غالب اور فتح یاب ہے پہلے تو ان کے حق کی طرف رجوع کرنے کاصرف ایک گواہ تھا یعنی ان کی وہ خوف ز دہ صورت جس میں انہوں نے بندرہ مہینے بسر کئے اور**دوسرا گواہ** ہیکھڑ اہوا کہانہوں نے باوجود ہزارروپیانقذ ملنے کے تتم کھانے سے انکار کیا ہے اب **تیسرا گواہ** بید دو ہنزار روپیہ کا اشتہار ہے اگر اب بھی <sup>قتم</sup> کھانے سے انکارکریں تورجوع ثابت۔کیا کوئی سجاموت سے ڈرکرا نکارکرسکتا ہے کیا ہرایکہ جان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں جبکہ عیسا ئیوں کا مقولہ ہے کہان کی جان سیجے نے بچائی اور ہم کہتے ہیں کنہیں ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔ بلکہ اسلامی عظمت کواینے دل میں جگہ دینے سے الہام کی شرط کے موافق جان نچ گئی تواب اس جھگڑے کا فیصلہ بجزان کی قشم کے اور کیونکر ہو۔ اگریہی بات سچی ہے کہ صرف مسیح نے ان پرفضل کیا۔تو اب اس معر کہ کی لڑائی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرطنہیں ضرور سے ان برفضل کرے گا۔اوراگریہ بات سچی ہے کہانہوں نے در حقیقت خوف کے دنوں میر

ینے دل میں اسلام کی طرف رجوع کرلیا تھا تواب منکرانے تسم کھانے کے بعد ضرور بغیر تخلف اور بغیراستناءکسی شرط کےان برموت آئے گی۔غرض بیہ فیصلہ تو نہایت ضرور ہے۔اس سےوہ کہال اور کیونکر گریز کرسکتے ہی<sup>ن</sup> اورا گراب بھی باو جوداس دو ہزارروییہ کے جونف**ر بلا تکلیف حلوا۔** بے دُود کی طرح ان کوملتا ہے تھم کھانے سے انکار کریں تو سارا جہان گواہ رہے کہ ہم کو فتح كامل ہوئى اورعيسائى كھلےطور برشكست يا گئے اور ہمارا توبية ق تھا كەاول دفعہ كے اشتہار برہى کفایت کرتے۔ کیونکہ جب ہزاررو پی نفتر دینے سے وہشم نہ کھا سکے تو صریح ان پر ججت پوری ہو گئی مگر ہم نے نہایت موٹی عقل کےلوگوں اور حاسدوں اور متعصبوں کی حالت پر رحم کر کے مکرر یہ دو ہزار روپیہ کا اشتہار بطور تبسرے گواہ اپنی صدافت کے جاری کیا ہے ہمارے مولوی مکفر جو عیسائیوں کی فتح کو بدل وجان جا ہتے ہیںسب مل کران کوسمجھا دیں کہضرورتشم کھاویں اوران کی بھی عزت رکھ لیں اورا بی بھی قطعی فیصلہ تو یہ ہے جوشم کے کھانے یا انکار کرنے سے ہونہ وہ کیطرفہالہام جس کےساتھ صریح شرط رجوع بحق کرنے کی گلی ہوئی تھی اور جس شرط پڑمل درآ مد کا ثبوت آتھم صاحب نے اپنی خوفناک حالت دکھلانے سے آپ ہی دے دیا۔ بلکہ نورافشاں ۴/رنتمبر۱<u>۹۹۸ء صفح۱۶ پہلے</u> ہی کالم کی پہلی ہی سطر میں ان کابیہ بیان کھھاہے کہ میرا خیال تھا کہ شاید میں مارابھی جاؤں گا۔اسی کالم میں بیجھی ککھا ہے کہانہوں نے بیہ باتیں کہہ کررودیا۔اوررونے ہے جتلایا کہ میں بڑے دکھ میں رہایس ان کارونا بھی ایک گواہی ہے کہان براسلامی پیشگوئی کا بہت سخت اثر رہاور نہاگر مجھ کو کا ذب جانتے تھے توالیمی کیا مصیبت پڑی تھی جس کویا د کر کے اب تک رونا آتا ہے پھراب سے بڑھ کر گواہ ہے کہ انہوں نے ہزاررو پیدلے کرفتم کھانا منظور نہیں کیا ورنہ جس شخص کووہ بندرہ مہینے کے متواتر تجربہ سے جھوٹا ثابت کر چکے ہیں اس کے سراسر جھوٹ بیان کے رد کرنے کے لئے خواہ نخواہ غیرت جوش مارنی چاہیئے تھی اور چاہیئے تھا کہ نہایک دفعہ بلکہ ہزار دفع تشم کھانے کو تیار ہوجاتے کیونکہ اپنے آپ کوسیا سمجھتے تتھاور مجھے صریح کا ذب۔

خیراب ہم الزام پر الزام دینے کے لئے ایک اور ہزاررو پینے ترج کردیتے ہیں اور ہیر اردو پینے ترج کردیتے ہیں اور ہمارے دو ہزاررو پینے کا اشتہار جو ہماری صدافت کے لئے بطور گواہ ثالث ہے جاری کرتے ہیں اور ہمارے مخالف یادر کھیں کہ اب بھی آتھم صاحب ہر گرفتم ہیں کھا کیں گے کیوں نہیں کھا کیں گے اپنے جموٹا ہونے کی وجہ سے اور یہ کہنا کہ شایدان کو یہ دھڑکا ہوکہ ایک برس میں مرناممکن ہے۔ پس ہم

«γ»

انوار الاسلام

بقیه حاشیه: نثان کے دیکھنے سے ضرورایئے عقائد کی اصلاح کرلیں گے یعنی دین اسلام قبول کرلیں گے ۔ سویہ خط بھی ایک گواہ ان کی اندرونی حالت کا ہے کہ وہ سچائی کے قبول کرنے کیلئے پہلے ہی سےمستعد تھے۔ پھر جب بیالہام اپنے پُر رعب مضمون میں انہیں کے بارہ میں ہوا اورانہیں پر یڑا۔ اور الہام بھی موت کا الہام جو بالطبع ہر یک پر گراں گزرتی ہے۔ اور ہریک اپنی چند روزہ زندگی کوعزیز رکھتا ہے۔اور بیاینے اسلام لانے کا وعدہ انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نشان مطلوب انہیں کی موت کے بارے میں ہوگا۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کریں۔اور وہ الہام نہایت شدو مداور تا کید سے اورا پسے برز ورالفاظ میں سایا گیا جس سے بڑھ کرممکن نہیں ۔ تو کیا بینہایت قریب قیاس نہیں کہایسے مستعداور قابل انفعال دل پر ایسی پرز ورتقریر نے بہت ٹرااثر کیا ہوگا۔اورانہوں نے ایسےمنذ رالہام کوس کرضرورمتاثر ہوکر اندر ہی اندراینی اصلاح کی ہوگی جیسے ان کے دوسر ہےمضطر بانہ حالات بھی اس پرشامہ ہیں اور نیز اس خط سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ ہر گزیشلیث اور سیح کے خون اور کفارہ پرمطمئن نہیں تھے۔ کیونکہ ایک ایباشخص جواینے عقائد پر سیجے دل سے مطمئن ہووہ ہرگزیہ بات زبان پرنہیں لاسکتا کہ بعض نشا نوں کے دیکھنے سے ان عقا ئدکوتر ک کر دوں گا۔اصل خط ان کے ہاتھ سے *لکھا ہوا ہمار* ہے یاس موجود ہے۔ جوصاحب شک رکھتے ہیں دیکھ لیں۔ منه

**€**۲**}** 

حلّ الا شکال: بعض مخالف مولوی صاحبوں نے اعتراض کیا ہے کہ بیدایک دشنام دہی کی قتم ہے کہ مخالف مولو یوں اوران کے پیروؤں کواس طور سے اوراس شرط سے بداصل اور ولد الحرام قرار دیا ہے

کہتے ہیں کہ کون مارے گا کیاان کا خداوند سے یا اور کوئی پس جبکہ بید دوخداؤں کی لڑائی ہے ایک سچا خدا جو ہمارا خدا ہے اور ایک مصنوعی خدا جو عیسائیوں نے بنالیا ہے۔ تو پھر اگر آتھم صاحب حضرت سے کی خدائی اور اقتدار پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ آز ما بھی چکے ہیں تو پھر ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اب اس قطعی فیصلہ کے وقت میں مجھ کو ضرور زندہ رکھیو۔ یوں تو میں عرض کر دیں کہ اب اس قطعی فیصلہ کے وقت میں مجھ کو ضرور زندہ رکھیو۔ یوں تو

**صاشیہہ** : کہ نہ تو وہ اس خلاف حق کلمہ سے منہ بند کریں کہاسلام اور عیسائیت کی بحث میں عیسائیوں کی فتح ہوئی۔اور نہمسٹر آتھم صاحب کوشم کھانے پر آ مادہ کریں۔اور وجہاعتراض یہ بیان کی گئی ہے کہ آتھ مصاحب پر ہمارا کچھز وراور حکم تونہیں تا خواہ نخو اقشم کھانے پران کومستعد کریں۔تواس کا جواب یہی ہے کہا ہے بے ایمانو اور دل کے اندھواور اسلام کے دشمنوا گر آتھم صاحب قتم کھانے سے گریز کررہے ہیں تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پیشگوئی حجموٹی نکلی یا یہ نتیجہ کہ درحقیقت آتھم صاحب نے دل میں اسلام کی طرف رجوع کرلیا ہے۔ تبھی تو وہ جھوٹی قتم کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں ۔جبکہتم نیم عیسائی ہوکر بدل و جان زورلگارہے ہو کہ آتھم صاحب کسی طرح اقرار کر دیں کہ میں در حقیقت ایام میعاد پیشگوئی میں الله و رسول صلی الله علیه وسلم کا دشمن ریا اور عاجز انسان کوخدا جانتا ر ہا۔ تو پھراگر آتھ مصاحب درحقیقت کے عیسائی اور دشمن اسلام ہیں ۔ تو ان کوالیمی قتم سے کون روکتا ہے جس کے کھانے کے ساتھ دو ہزارروپی نفتران کو ملے گا اور جس کے نہ کھانے سے بیٹا بت ہوگا کہ عظمت اسلام ضروران کے دل میں ساگئی۔اورعیسائیت کے باطل اصول ان کی نظر میں حقیر اور مکروہ ہ معلوم ہوئے اے نیم عیسا ئیو ذرہ اور زور لگاؤ۔اور آتھم صاحب کے بیروں پر سرر کھ دوشایدوہ مان لیں اور یہ پلیدلعنت تم سے ٹل جائے ۔ ہائے افسوس عیسائی گریز کریں اورتم اصرار کروعجیب سرشت ہے۔اے نیم عیسائیو آج تم نے وہ پیشگو ئی پوری کردی۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا جوستر ہزارمیری امت میں ہے دجّال کے ساتھ مل جائے گا۔سو آج تم نے د جالوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی تا جواس پاک زبان پر جاری ہوا تھا وہ پورا ہو جائے ۔تمہیں وہ حدیث بھی

«٣»

موت کی گرفت سے کوئی بھی با ہزئیں اگر آتھم صاحب چوسٹھ برس کے ہیں تو عاجز قریباً ساٹھ برس کا ہے اور ہم دونوں پر قانون قدرت کیسال موٹر ہے لیکن اگراسی طرح کی قتم کسی راستی کی آز مائش کے لئے ہم کو دی جائے تو ہم ایک برس کیا دس براس تک اپنے زندہ رہنے کی قشم کھا سکتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ دینی بحث کے وقت میں ضرور خدا تعالی ہماری مدد کرے گا اور ایسا شخص تو سخت بے ایمان اور دہریہ ہوگا کہ جس کو ایسی بحث میں بی خیال آوے کہ شاید میں اتفاقاً مرجاؤں کیا زندہ رہنا اور مرنا اس کے خدا کے ہا تھ نہیں ۔ کیا بغیر تعم حاکم کے یوں ہی اتفاقی طور پر لوگ مرجاتے ہیں ۔ اور نیز اتفاقی اور امکان تو دونوں کہا ورکھتا ہے مرنا اور نا مرنا بھی بلکہ نامر نے کا پہلو تو ی اور غالب ہے کیونکہ مرجانا تو ایک بیا حادثہ ہے جو ہنوز معدوم ہے اور زندہ رہنا ایک معمولی امر ہے جو موجود بالفعل ہے پھر

بقیہ حاشیہ: بھول گئ جس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں عیسائی کہیں گے کہ ہماری فتح ہوئی اور مہدی کے لوگئ کہ ہماری فتح ہوئی اور عیسائیوں کیلئے شیطان گواہی دے گا کہ المحق فی آل عصمد۔ المحق فی آل عصمد۔ سواب وجو کہ وہی وقت آگیا۔عیسائیوں نے شیطانی مکا ندسے پنجاب اور ہندوستان میں کیا پچھنہ کیا۔ یہی شیطانی آ واز کے منتظر ہو۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

€r}

یقیناً سمجھنا چا ہیے کہ ہماراالہام کی روسے آتھم صاحب کی پوشیدہ حالت پراطلاع پانا کہ انہوں نے ضروراسلامی عظمت اور صدافت کی طرف رجوع کیا ہے آتھم صاحب کے واسطے ایک نشان ہے اور اگر چہ کوئی دوسرا سمجھے یا نہ سمجھے مگر آتھم صاحب کا دل ضرور گواہی دے گا کہ بیہ وہ پوشیدہ امر ہے جوان کے دل میں تھا اور خدا تعالیٰ نے جو علیم و حکیم ہے اپنے بندہ کواس سے اطلاع دی اور ان کے اس غم وہم سے مطلع فر مایا جو محض اسلامی شوکت اور صدافت کے قبول کرنے کی وجہ سے تھا نہ کسی اور وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ میر سے سامنے ہرگز مقابل پرنہیں آئیں گے کے وکلہ میں صادق ہوں اور الہام سچا ہے۔ منہ

موت سے ثم کرنا صریح اس امر کا ثبوت ہے کہا پنے خدا کے کامل اقتد ارپر ایمان نہیں حضرت بیرتو دوخداؤں کی لڑائی ہے اب وہی غالب ہوگا جوسجا خدا ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کی ضرور یہ قدرت ظاہر ہوگی کہ اس قتم والے برس میں ہم نہیں مریں گے لیکن اگر آتھم صاحب نے جھوٹی قشم کھا لی تو ضرور فوت ہو جائیں گے تو جائے انصاف ہے کہ آتھ صاحب کے خدا پر کیا حادثہ نازل ہو گا کہ وہ ان کو بچانہیں سکے گا اور منجی ہونے سے استعفٰی دے دے گا۔غرض اب گریز کی کوئی وجہنہیں یا تومسیح کو قا در خدا کہنا حچیوڑیں اور یافتیم کھالیں ۔ ہاں اگر عام مجلس میں بیا قرار کر دیں کہان کے مسیح ابن اللّٰہ کو برس تک زندہ رکھنے کی تو قدرت نہیں مگر برس کے تیسر بے حصہ یا تین دن تک البتہ قدرت ہے اور اس مدت تک اپنے پرستار کو زندہ رکھ سکتا ہے تو ہم اس ا قرار کے بعد حارمہینہ یا تین ہی دن تسلیم کرلیں گے اگر اب بھی بیر دو ہزار رویبہ کا اشتہار یا کرمنہ پھیرلیا توہریک جگہ ہ**اری کامل فتح** کا نقارہ بچے گا اور عیسائی اور نیم عیسائی سب ذلیل اور پست ہو جا ئیں گے اور ہم اس اشتہار کے روز اشاعت ہے بھی ایک ہفتہ کی میعا دآ تھم صاحب کودیتے ہیں اور باقی وہی شرا کط ہیں جواشتہا ر9 رسمبریم <u>۹۸</u>۱ء میں بتقریح لکھ چکے ہیں والسلام علٰی من اتبع الهدای۔ المشتهر

۲۰رستمبر ۱۸۹۳ء

ميرزاغلام احمة قادياني

مطبوعه رياض هنديريس امرتسر

بسم الله الرّحمٰن الرحيم. نحمده ونصلى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين الله الرّحمٰن الرحيم.

### ۔۔۔۔ انعامی تین ہزاررو پیپہ

#### بمرتبه سوئم

اس تحریر میں آتھم صاحب کے لئے تین ہزار روپیہ کا انعام مقرر کیا گیا ہے اوریہ انعام بعدقتم بلا تو قف دومعتبرمتمول لوگوں کا تحریری ضانت نامہ لے کر ان کے حوالہ کیا جاوے گا اور اگر جا ہیں توقتم سے پہلے ہی با ضابطة تحریر لے کربیدرو پیدان کے حوالہ ہوسکتا ہے یا ایسے دو شخصوں کے حوالہ ہوسکتا ہے جن کووہ پیند کریں اور اگر ہم بشرا بُط مٰد کورہ بالا روپیہ دینے سے پہلوتہی کریں تو ہم کا ذب تھہریں گے مگر چا بیئے کہ ایسی درخواست روز اشاعت سے ایک ہفتہ کے اندر آ وے اور ہم مجاز ہوں گے کہ تین ہفتہ کے اندرکسی تاریخ پر روییہ لے کر آتھم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں لیکن اگر آئقم صاحب کی طرف ہے رجسٹری شدہ خط آ نے کے بعد ہم تین ہفتہ کے اندر تین ہزاررو پیپہ نقتر لے کرامرتسریا فیروزیوریا جس جگہ پنجاب کے شہروں میں سے آتھم صاحب فر ماویں ان کے پاس حاضر نہ ہوں تو بلا شبہ ہم جھوٹے ہو گئے اور بعد میں ہمیں کوئی حق باقی نہیں رہے گاجوانہیں ملزم کریں بلکہ خودہم ہمیشہ کے لئے ملزم اور مغلوب اور حھوٹے متصور ہول گے۔

**€**۲}

ہماری استح ریے دو حصے ہیں **یہلا حصہ**ان مولو یوں اور نا وا قف مسلما نو ا اورعیسا ئیوں سے متعلق ہے جوخوا ہنخواہ عیسا ئیوں کو فتح یا ب قرار دیتے ہیں اور ہماری فتح کے دلائل قاطعہ کو کمز ور خیال کرتے ہیں اور اپنی خبث باطنی اور بخل اور غباوت کی وجہ سے اس سیدھی اور صاف بات کونہیں سمجھتے جو نہایت بدیہی اور واضح ہے اور د **وسر بے حصہ میں آتھ م**صاحب کی خدمت م**یں ایک خط ہے** جس میں ہم نے ان پر ج**جت الله** پوری کر دی ہے۔اب سمجھنا حاہیئے کہ بخیل مولو یوں اور نا واقف مسلما نوں اورعیسائیوں کےاعتراض بہ ہیں جوہم ذیل میںلکھ کر دفع کرتے ہیں۔ (۱)اعت**راض اول ـ** پشگو ئي تو حجو ڻي نکلي اب تا ويليس کي جاتي ٻيں ال**جواب** منصف بنواورسو چواور خدا تعالیٰ سے ڈرواور آئکھیں کھول کراس الہام کویڑھو جومباحثہ کے اختتام پرلکھایا گیاتھا کیااس کے دو پہلوتھے یاایک تھا کیااس میںصریح اورصا ف طور یرنہیں لکھاتھا کہ ہاویہ میں گرایا جاوے گابشر طیکہ تق کی طرف رجوع نہ کرے۔ات قسمًا کہوکیا اس کوتا ویل کہہ سکتے ہیں یا صرح شرط موجود ہے کیا خدا تعالیٰ کا اختیار نہ تھا کہ دو پہلومیں سے جس کو جا ہتا اسی کو پورے ہونے دیتا کیا ہم نے پیچھے سے تا ویل کے طور پر کوئی بات بنالی یا پہلے سے صاف اور کھلی کھلی شر طرموجو د ہے۔ (۲) اعتراض دویم - بشک شرط موجود تو ہے مگرید کہاں سے اور کیونکر ثابت ہوا کہ آتھ مصاحب نے خوف کے دنوں میں رجوع اسلام کی طرف کرلیا تھا اوراسلامی عظمت کو دل میں بٹھالیا تھا کیاکسی نے اس کوکلمہ پڑھتے سنا یا نما زیڑھتے دیکھا بلکہوہ تو اب بھی اخباروں میں یہی چھپوا تا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا۔**الجواب آ**تھم صاحب کا بیان بحثیت شامد مطلوب ہے نہ بحثیت مدعا علیہ بس آتھم صاحب بغیر اس قتم غلیظ کے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کے لئے اب ہم **تین ہزار** رو پیپ**رنقر**ان کودیتے ہیں جو کچھ بیان فر مارہے ہیں یا اخباروں میں چھپوارہے ہیں وہ

ب بیان ایک مدعا علیہ کی حیثیت میں ہےاور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تواپنی ذاتی اغراض اور سوسائٹی اور اپنے دوسرے دنیوی مصالح کے لحاظ سے ندایک دفعہ بلکہ لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے برآ مادہ ہوسکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت حلف دروغی کا مجرم نہیں،اس قانون قدرت کو ہریک شخص جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ قسم کے وقت دروغ گوکوضرور پکڑتا ہےاس لئے اگر حجوٹے بےایمان کوکوئی قشم غلیظ دی جاوے مثلاً بیٹا مر جانے کی ہی قشم ہوتو ضروراس وقت وہ ڈرتا ہےاور حق کا رعب اس پر غالب آ جاتا ہے لیس یہی مبب ہے کہ آتھ مصاحب منتم ہیں کھاتے اور صرف بحثیت مدعاعلیہ انکار کئے جاتے ہیں۔ پیس **اس** عجیب تماشا کولوگ دیچه لیس که هم توان کو بحثیت گواه کھڑا کر کےاور گواہوں کی طرح ایک قشم غليظ دے كراس الہام كافيصله كرنا جاہتے ہيں جس سے وہ منكر ہيں اور وہ بار بار بحثيت ايك مدعا علیہ کے اپناعیسائی ہونا ظاہر کرتے ہیں بیکس قدر دھوکا ہے جولوگوں کو دتے رہے ہیں <mark>۔اس دجّالی</mark> <mark>رقے کے مکروں کودیکھوجو کیسے باریک ہیں ہمارامدعا تو بیہے کہا</mark> گروہ در حقیقت خوف کے دنوں میں اوران دنوں میں جود یوانوں کی طرح وہ بھاگتے پھرتے تھےاور جبکہان پر بہت سااثر دہشت يرا مهوا تها در حقيقت اسلامي عظمت اور صدافت معمتا ترنهيس تصقو كيول اب بحيثيت ايك كواه کے کھڑے ہوکوشمنہیں کھاتے اور کیوں اس طریق فیصلہ ہے گریز کررہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس طور سے نشم کھانے 🖈 سےان کی جان نکلتی ہے جس طور کوہم نے اپنے اشتہار ہزاررویبیہ اور پھراشتہار دو ہزار روپیہ میں بتصریح بیان کیا ہے یعنی بیے کہوہ عام مجمع میں ہماری حاضری کے وقت ان صاف اور صریح لفظوں میں قتم کھا جاویں کہ میں نے میعاد پیشگوئی میں اسلام کی

است استم کا نام شم آمینی ہے بعنی وہ شم مؤکد بعذ اب موت کھا ئیں اور ہم آمین کہیں آخری فیصلہ شم کے ان خان میں کہیں ہورکھا ہے۔ مند ہے اس کئے قانون انگریزی نے بھی ہریک قوم عیسائی وغیرہ کے لئے عندالضرورت قسم پر حصرر کھا ہے۔ مند

**∢**r≽

طرف ایک ذرہ رجوع نہیں کیااور نہاسلامی صدافت اورعظمت نے میرے دل پر کوئی ہولنا کہ اثر ڈالا اور نہاسلامی پیشگوئی کی روحانی ہیت نے ایک ذرہ بھی میرے دل کو پکڑا بلکہ میں مسیح کی الوہیت اور ابنیت اور کفارہ پر پورا اور کامل یقین رکھتا ر ہااورا گر میں خلاف واقعہ کہتا ہوں اور حقیقت کو چھیا تاہوں تواہے قادر خدامجھے ایک سال کے اندرایسے موت کے عذاب سے نابود کر جوجھوٹوں پرنازل ہونا چاہیئے بیتم ہےجس کا ہم ان سےمطالبہ کرتے ہیںاورجس کے لئے ہم **اشتہارشائع** کرتے کرتے آج تین ہزارروپی<sub>ی</sub>تک پہنچے ہیں۔ہم **قسمی**ہ کہتے ہیں کہ ہم باضابطہ نحریر لے کر یعنی حسب شرا نطاشتہارنہم شمبر ۱۸۹۷ء تمسک ککھوا کرییٹین ہزار رویبیشم کھانے سے بلے دے دیں گےاور بعد میں قتم لیں گے۔ پھر کیوں آتھم صاحب براس بات کے سننے سے نثی پرغشی طاری ہورہی ہے کیااب وہمصنوی خدافوت ہوگیا جس نے پہلے نجات دی تھی یااس سے اب منجی ہونے کے اختیار چھین لئے گئے ہیں۔ہمیں بالکل سمجھنہیں آتا کہ کیسی شوخی اور د حالیت ہے کہ بوں تو آتھم صاحب بحثیت ایک مدعاعلیہ کے بہت باتیں کریں یہاں تک کہ اسلام کوجھوٹا ند ہب بھی قرار دے دیں اور نیخی کی باتیں منہ سے نکالیں مگر جب بحثیت شاہد گھہرا کربطرز مذکورہ بالا ان ہے قتم لینے کامطالبہ ہوتو ایسی خاموثثی کے دریا میں غرق ہوجا ئیں کہ گویا وہ دنیامیں ہی نہیں رہے۔ **کیا اے ناظرین** ان کے اس *طر زطریق سے* ثابت نہیں ہوتا کہ ضرور دال میں کالا ہے۔غضب کی بات ہے کہ ایک ہزاررویبہدینا کیااور**ر جسٹری** کرکےاشتہار بھیجا مگروہ حیب رہے پھردو ہزارروییہ دینا کیااور رجسڑی کر کےاشتہار بھیجا پھربھی ان کی طرف سے کوئی آ واز نبیس آئی اور دونوں **میعادیں گذر گئیں** اب به تین ہزار روییه کااشتہار جاری کیا جاتا ہے کیائسی کوامید ہے کہ اب وہ شم کھانے کیلئے میدان میں آئیں گے ہر گرنہیں ہر گرنہیں۔وہ تو جھوٹ کی موت سے مرگئ**ے اب قبر سے کیونکر نکلیں۔**ان کوتو بیر باتیں س کرغش آتا ہے کیونک وہ جھوٹے ہیںاورایک عاجز اور خاکی انسان کوخدا بنا کراس کی پرستش کررہے ہیں۔ابتدامیں جسہ میعاد کی **زندان** سے نکلے بولتے بھی نہیں تھے اور سرنگوں رہتے تھے پھر رفتہ رفتہ **شیطانی سوسائٹی** 

**(۴**)

سے مل کراور د جالی ہوا کے لگنے سے دل سخت ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے احسان کو بھلا دیا پس ان کی مثال الیم ہے کہ جیسےا یک سخت دل اور دنیا پرست آ دمی ایک ایسے **مقدمہ م**یں چھنس جائے جس سے اس کو س ہونے کاخوف ہوتب وہ دل میں خدا تعالیٰ کو یکار تار ہےاوراینی بدافعالیوں سے بازرہےاور پھر جب رہائی یا جائے تو اس رہائی کو بخت اورا تفاق برحمل کرےاور خداتعالیٰ کے احسانوں کو بھلادیوے قرآن کو کھول کردیکھو کہ خداتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے کہ جو فرعونی صفت کا کوئی شعبہ اپنے اندرر کھتے ہیں کس قدر مثالیں دی ہیں چنانچہ تجملہ ان کے ایک مشتی کی بھی مثال ہے جبغرق ہونے گئی۔ پس اب آتھم صاحب اپنی دہریت پرناز نہ کریں ذرہ تسم کھاویں پھر عنقریب دیکھیں گے کہ **خدا ہے اور وہی خدا ہے جس کواسلام نے پیش کیا ہے** نہ وہ کہ کروڑ ہااور بے شار برسوں کے بعد**مریم عاجزہ** کے پیٹے سے نکلااور پھرحیاب کی طرح نایدید ہو گیا۔ (۳) اعتراض سوم بیه که بداکثر دیکهاجا تا ہے کہ سینڈت یا ہندے پارمّال باجفری کی پیشگوئی بربھی جب کسی کی موت کی نسبت وہ بیان کرے تو ضرور بوجہ بشریت اس پیشگوئی کا خوف اور دہشت دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھراگر آئتھ صاحب کے دل پر بھی اسلامی پیشگوئی کی دہشت طاری ہوئی ہوتو کیوںاس خوف کوبھی بشریت کی طرف منسوب نہ کیا جاوے**الجواب** بشرتو بشریت سے بھی منفک نہیں ہوتا کیکن جب بقول آ پ کے اسلامی پیشگوئی کی عظمت اور صدافت نے آتھ مصاحب کے دل براثر کیااوران کوایک شدیدخوف میں ڈال دیا تو بموجب تصریح قرآن کریم کے بیجی ایک رجوع کی قتم ہے کیونکہ اسلامی پیشگوئی کی تصدیق در حقیقت اسلام کی تصدیق ہے مثلاً منجم کی پیشگوئی سے وہ شخص ڈرتا ہے جونجوم کو کچھ چیز سمجھتا ہے اور رمّال کی پیشگوئی سے وہی تخص خائف ہوتا ہے جورمل کو پچھ حقیقت خیال کرتا ہے اسی طرح اسلامی پیشگوئی سے وہی شخص ہراساں اورلرزاں ہوتا ہے جس کا دل اس وقت اسلام کا مکذب نہیں بلکہ مصدق ہےاورہم بار بارلکھ چکے ہیں کہاس قدراسلام کی عظمت اورصداقت کو مان لینااگر چہنجات اخروی کیلئے مفیزنہیں مگر

عذاب دنیوی سے رہائی یانے کے لئے مفید ہےجبیبا کہ قرآن کریم نے اس بارہ میں بار بار مثالیں پیش کی ہیں اور بار ہا فرمایا ہے کہ ہم نے خوف اور تضرع کے وقت کفار کو عذاب سے نجات دے دی حالانکہ ہم جانتے تھے کہ وہ پھر کفر کی طرف عود کریں گے پس اسی قر آنی اصول کے موافق آتھم صاحب شدیدخوف میں مبتلا ہوکر پچھ دنوں کے لئے موت سے نجات پاگئے کیونکہ انہوں نے اس وقت عظمت اور صداقت اسلامی کو قبول کیا اور ردنہ کیا جبیبا کہ علاوہ ہمارےالہام کےان کاپریشان حال ان کی اس اندرونی حالت بر گواہ ر ہااورا گریہ با تیں صحیح نہیں ہیں اور اسلام کا خداان کے نزد یک س**جا خدا**نہیں توقعم کھانے سے کیوں وہ بھا گتے ہیں اور کون سا پہاڑان برگرے گاجوانہیں کچل ڈالے گا کیاوہ تجربہہیں کرچکے جوہم جھوٹے ہیں پس جھوٹوں کے مقابل برتو پہلے سے زیادہ دلیری کے ساتھ **میدان میں آ**نا چاہئے 🖈 مگر حقیقت ہے کہ وہی جھوٹے اوران کا **فد ہب** جھوٹا اوران کی ساری باتیں جھوٹی ہیں اوراس پریہی دلیل کافی ہے كرجيبا كه جھوٹے بردل اور ہراسال ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں كہائيے جھوٹ كى شامت سے سے کچے مرہی نہ جائیں یہی حال ان کا ہور ہاہے اگر آگھم صاحب پندرہ مہینہ کے تجربہ سے مجھے كاذب معلوم كرليتے توان سے زيادہ ميرے مقابل براوركوئى بھى دلير نہ ہوتا اور وہ تسم كھانے کے لئے مستعدہ وکراس طرح میدان میں دوڑ کرآتے کہ جس طرح چڑما کے شکار کی طرف باز دور تا ہے۔مطالبة تم بران كوباغ باغ موجانا چاہئے تھا كەاب جھوٹا وتمن قابوميس آگيا مگريدكيا

﴿ حاشیه: بعض خالف مولوی نام کے مسلمان اوران کے چیلے کہتے ہیں کہ جب کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کی فتح ہوچکی تو پھر بار بار آتھم صاحب کا مقابلہ پر آنا انصافاً اُن پر واجب نہیں تو اس کا جواب ہہ ہے کہ اے بایمانو نیم عیسائیو دجال کے ہمراہیواسلام کے دشمنو کیا پیشگوئی کے دو پہلونہیں تھے پھر کیا آتھم صاحب نے دوسرے پہلور جوع الی الحق کے احتمال کواپنے افعال اوراپنے اقوال سے آپ تو ی نہیں کیا۔ کیا وہ نہیں ڈرتے رہے کیا انہوں نے اپنی زبان سے ڈرنے کا افر ارنہیں کیا پھراگروہ ڈرانسانی تلوارسے تھانہ آسانی تلوارسے تو ان کیا کو عدہ نقد کی طرح میں اس شبہ کے مٹانے کے کون شمنہیں کھاتے پھر جبکہ اس طرف سے ہزار ہاروپیہ کے انعام کا وعدہ نقد کی طرح

**€**Y}

آ فت برطی کیوں اب تجربہ کے بعد مقابل برنہیں آتے یہی سبب ہے کہ انہیں میرے الہام کی حقیقت معلوم ہے دوسر ہ**ا<sup>جم</sup>ق** عیسائی اورمسلمان نہیں جاننے مگروہ خوب جانتے ہیں۔ ناظرین! کیاتم سمجھتے ہو کہ وہ میدان میں قتم کھانے کے لئے آجائیں گے ہرگز نہیں آئیں گے۔ کیاتم نہیں جانتے کہ بھی جھوٹے بھی ایسی **بہا دری** دکھلاتے ہیں جو**ایمانی** قوت بہبنی ہوان کے تو ڈرڈر کے دست نکلتے رہے خشی برغشی طاری ہوتی رہی سوخدانے جو سزا دینے میں دھیما اور رحم میں سب سے بڑھ کر ہے اپنی الہامی شرط کے موافق ان سے معاملہ کیا اب چڑیا اینے پنجرہ سے نکلی ہوئی پھر کیونکر اسی پنجرہ میں داخل ہوجائے۔ پیارے ناظرین! کیاتم ہماری تحریروں کوغور سے نہیں دیکھتے کیا سیائی کی شوکت تہہیں ان کے اندرمعلوم نہیں ہوتی کیا **نور فراست** تمہارا گواہی نہیں دیتا کہ بدایمانی قوت اور شجاعت اور بداستقلال دروغگو ہے بھی ظاہر نہیں ہوسکتا کیا میں یا گل ہو گیایا میں دیوانہ ہوں کہا گرفطعی طور پر مجھے علمنہیں دیا گیا تو بوں ہی **تین ہزاررو پیپ**ر با دکرنے کو تیار ہو گیا ہوں۔ ذرہ سوچواور ا بینے سی وجدان سے کام لواور بیر کہنا کہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کا اثر عبداللہ آتھم پر ہوا ہوکس قدرصدافت کا خون کرنا ہے اگر اثر نہیں تھا تو کیوں آتھم صاحب چوروں کی طرح بھا گتے پھرےاور کیوں اپنی سچائی کی بناپراب شم کھانے کے لئے میدان میں نہیں آتے خط یرخط رجسڑی کرا کر بھیجے گئے وہ مردے کی طرح بولتے نہیں۔ (۴) **چوتھا اعتراض** ۔ بیہے کہایک صاحب اپنے اشتہار میں مجھ کو نخاطب کر کے کھتے ہیں کہتم نے مباحثہ میں آتھم صاحب کو مخاطب کر کے کہاتھا کہتم عمداً حق کو چھیار ہے ہو پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس وفت بھی بقول تمہار بےاسلام کوحق جانتے تھے پس پشگوئی کی میعاد میں کون سی نئ بات ان سے ظہور میں آئی الجواب جانا جا سے بقیه حاشیه: یا کر پر بھی قتم سے انکار اور گریز ہے تو عیسائیوں کی فتح کیا ہوئی کیا تمہاری ایس نیس سے۔ منه

کہامن کی حالت میں اینے کفر کی حمایت کر کے حق کو چھیانا اور اپنے مخالفانہ دلائل کو کمز ورسمجھ ک پھر بھی بحث کے وقت انہیں کوفر وغ دینا اور اسلامی دلائل کو بہت قوی یا کر پھر بھی ان سے عمدًا حق پوشی کی راہ سے منہ پھیرنا بیاور بات ہے کیکن خوف کے دنوں میں در حقیقت اسلامی صدافت کا خوف اینے دل پر ڈال لینا یہاں تک کہ شدت خوف سے دیوانہ سا ہو جانا ہیاور چیز ہےاور دونوں ہاتوں میں زمین وآسان کافرق ہےاورموجبالتواءعذاب تق دوم ہےنہ تق اول۔ (۵) پانچوا**ںاعتراض** ہیہ کہ ایک سال کی میعاد کی کیا ضرورت ہے خداایک دن میں جھوٹے کو مارسکتا ہے **الجواب**: ہاں بے شک خدائے قادر ذوالجلال ایک دن میں کیا بلکہ ایک طرفۃ العین میں مارسکتا ہے گر جب اس نے الہا می تفہیم سے ایناارادہ ظاہر کر دیا تو اس کی پیروی کرنالازم ہے کیونکہ وہ حاکم ہے مثلاً وہ اپنی قدرت کے رویے ایک دن میں انسان کے نطفہ کو بچہ بناسکتا ہے لین جب اس نے اپنے قانون قدرت کے ذریعہ سے ہمیں تمجھا دیا کہ یہی اس کا ارادہ ہے کہنومہینہ میں بچہ بناوے تو بعداس کے نہایت حالا کی اور گتاخی ہوگی کہ ہم ایسااعتراض کریں کیا ہمیں خدا تعالیٰ کےارادوں اور حکموں کی پیروی کرنالا زم ہے یا بیہ کہا پنے ارادوں کا اس کو پیرو بناویں اس کی قدرت تو دونوں پہلور کھتی ہے جاہے توا بک طرفۃ العین میں کسی کو ہلاک کر دےاور حا<sup>ہے</sup> تو کسی اور مدت تک مثلاً ایک سال تک سی پرموت وارد کرے اور پھر جب اسی کی تفہیم سے معلوم ہوا کہ اپنی قدرت کے وارد نے میں اس نے ایک سال کی مدت کوارا دہ کیا ہے تو بیہ کہنا سخت بے جاہے کہ بیدارا دہ اس کی قدرت کے نخالف ہے صد ہا کام ہیں جووہ ایک دم میں کرسکتا ہے گرنہیں کرتا دنیا کو بھی چھ دن میں بنایااور کھیتوں کو بھی اس مدت تک یکا تا ہے جواس نے مقرر کرر کھی ہےاور ہراک شے کے لئے اس کے قانون قدرت میں اجل مقرر ہے پس قانون الہام بھی اسی قانون قدرت کے مشابہ صفات باری کوظا ہر کرتا ہے کیکن بیسیا یا ایسے لوگ کیوں کررہے ہیں جو حضرت میسے کو

۷۸

& Z }

قادر مطلق خیال کرتے ہیں کیاان کاوہ مصنوعی خداایک سال تک آتھم صاحب کو بچانہیں سکتا حالانکہان کی عمر بھی کچھالیں بڑی نہیں ہے بلکہ میری عمر سےصرف چندسال ہی زیادہ ہیں پھر اس مصنوعی خدا پرکون سی نا توانی طاری ہو جائے گی کہ ایک سال تک بھی ان کو بچانہیں سکے گا ایسے خدایر نجات کا بھروسہ رکھنا بھی سخت خطرناک ہے جوایک سال کی حفاظت سے بھی عاجز ہے کیا ہم نے عہر نہیں کیا کہ ہمارا خدااس سال میں ضرور ہمیں مرنے سے بچائے گااور آتھم صاحب کو اس جہان سے رخصت کر دے گا کیونکہ وہی قادر اور سیا خدا ہے جس سے بدنصیب عیسائی منکر ہیں اور اپنے جیسے انسان کوخدا بنا بیٹھے ہیں تبھی تو ہز دل ہیں اور ایک سال کے لئے بھی اس پر بھروسہ نہیں آ سکتا اور سچ ہے باطل معبودوں پر بھروسہ کیونکر ہو سکے اور نور فطرت کیونکر گواہی دیوے کہاںیاعا جزمعبودا یک سال تک بچا سکے گا بلکہ ہم نے تواشتہار ۲۰ ستمبر ۸۹۴ ماء میں بیھی لکھ دیاہے کہا گرآ تھم صاحب اینے مصنوی خدا کواپیاہی کمزوراور گیا گذرایقین کربیٹھے ہیں تواتنا کہہ دیں کہوہ ابن اللہ کے نام کا خدا ایک سال تک مجھے بچانہیں سکتا تو ہم اس اقر ارکے بعد **تین دن** ہی **منظور کرلیں گے** مگر وہ کسی طرح میدان میں نہیں آویں گے کیونکہ جھوٹے کواپیے جھوٹ کا دھڑ کاشروع ہوجا تا ہےاور سیج کے مقابل برآنااس کوایک موت کامقابلہ معلوم ہوتا ہے۔ (۲) **چھٹا اعتواض ۔** یہ ہے کہ کیا خدا آتھم کے منافقا نہ رجوع سے اپنے زبر دست وعده كوٹال سكتا تھا حالاتكہ وہ خود ہى فرما تا ہے۔ وَكَنْ يُتُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا كِ یعنی جب وعدہ پہنچ گیا تو کسی جان کومہلت نہیں دی جاتی ۔**الجواب آ** پسن چکے ہیں کہوہ وعدہ خدا تعالیٰ کے الہام میں قطعی وعدہ نہ تھا اور نہ فیصلہ ناطق تھا بلکہ مشروط بشرط تھا اور بصورت یا بندی شرط کے وہ شرط قرار دادہ بھی وعدہ میں داخل تھی۔ سوآ تھم نے خوف کے دنوں میں بے شک حق کی طرف رجوع کیا اور وہ رجوع منافقانہیں تھااس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کےموافق موت میں تاخیر ڈال دی۔ افسوس کہ نادان لوگ اس بات

**€**∧}

کونہیں شجھتے کہانسان کی فطرت میں ہیجھی ایک خاصہ ہے کہوہ باوجودشقی از لی ہونے کے شدت خوف اور ہول کے وقت میں خدا تعالی کی طرف رجوع کر لیتا ہے لیکن اپنی شقاوت کی وجہ سے پھر بلا سے رہائی یا کراس کا دل سخت ہوجا تا ہے جیسے فرعون کا دل ہریک رہائی کے وفت سخت ہوتار ہاسوایسے رجوع کا نام خداتعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں منافقانہ رجوع نہیں رکھا کیونکہ منافق کے دل میں کوئی سیاخوف نازل نہیں ہوتا اوراس کے دل پرحق کارعب اثر نہیں ڈالتالیکن اس شقی کے دل میں راہ راست کی عظمت کو خیال میں لا کرایک سجا خوف پیشگوئی کے سننے کے وقت میں بال بال میں پھر جاتا ہے مگر چونکہ شقی ہے اس لئے بیخوف اسی وفت تک رہتا ہے جب تک نزول عذاب کا اس کواندیشہ ہوتا ہے اس کی مثالیں قر آن کریم اور بائبل میں بکثرت ہیں جن کوہم نے رسالہ **انوار الاسلام می**ں بتفصیل لکھ دیا ہے غرض منافقانہ رجوع درحقیقت رجوع نہیں ہے کیکن جوخوف کے وقت میں ایک شقی کے دل میں واقعی طور پرایک ہراس اور اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو خدا تعالیٰ نے رجوع میں ہی داخل رکھا ہےاورسنت اللہ نے ایسے رجوع کودنیوی عذاب میں ناخیر پڑنے کا موجب تھہرایا ہے گواخروی عذاب ایسے رجوع سےٹل نہیں سکتا مگر دنیوی عذاب ہمیشہ ٹلتا رہا ہے اور دوسرے وقت پر پڑتا رہا ہے۔قرآن کوغور سے دیکھواور جہالت کی باتیں مت کرواور باد رہے کہ آیت کَنُ یُّوَجِّرَ اللّٰہُ نَفْسًا لِ کواس مقام سے پچھلق نہیں اس آیت کا تو معاہیہ ہے کہ جب نقد برمبرم آ جاتی ہے توٹل نہیں سکتی مگراس جگہ بحث نقد برمعلق میں ہے جومشروط بشرائط ہےجبکہ خدا تعالیٰ قر آن کریم میں آپ فر ما تاہے کہ میں استغفاراورتضرع اورغلبہ خوف کے وفت میں عذاب کو کفار کے سریر سے ٹال دیتا ہوں اور ٹالتار ہا ہوں پس اس سے بڑھ کر سچا گواہ اور کون ہےجس کی شہادت قبول کی جائے۔

(2) سا تواں اعتراض۔ یہ ہے اگر رجوع کے بعد عذاب ل سکتا ہے تواب بھی

**€9** 

اگرآ تقمقتم کھا کر پھراندر ہی اندررجوع کر لے تو حابئے کہ عذاب ٹل جائے تواس صورت میں ایک شریرانسان کے لئے بڑی گنجائش ہےاور ربانی پیشگوئیوں کا بالکل اعتباراٹھ جائے گا **الجواب**قشم کھانے کے بعد خداتعالی کاوعدہ ہے کہ فیصلہ طعی کرے سوشم کے بعدایسے مکار کا پوشیدہ رجوع ہرگز قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایک دنیا کی تناہی ہے اورتشم فیصلہ کے لئے ہے اور جب فیصلہ نہ ہوا اور کوئی مکار پوشیدہ رجوع کر کے قق پر بردہ ڈال سکا تو دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی اس لئے قتم کے بعدخداتعالی کاعز مًا بیاراده ہوتا ہے کہتی کو باطل سے علیحدہ کردے تاامر مشتبہ کا فیصلہ ہوجائے۔ (۸) آٹھواں اعتراض ۔ پیہے کہا گرصدافت کاصرف اقبال یا قرار باعث تاخیر موت ہے تو ہم اہل اسلام کو بھی موت نہیں آنی ج<mark>ا ہئ</mark>ے کیونکہ صدافت کے بیرو ہیں۔جبکہ دشمن خداذ راسے منافقاندر جوع کے باعث جودہ بھی پوشیدہ ہے موت سے نے جائے توہم جو علی رؤس الاشھاد رجوع کئے بیٹھے ہیں۔ بے شک حیات جاودانی کے مستحق ہیں الجواب عزیز من جولوگ سیجے ول سے لا المہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ کے قائل ہیں اور پھر بعداس کے ایسے کا منہیں کرتے جواس کلمہ کے مخالف ہیں بلکہ تو حید کواینے دل پر وارد کر کے **رسالت محمریہ** کے جھنڈے کے <u>نیچ</u>الی **استقامت** سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہولناک آ واز بندوق یا توپ کی ان کواس جگہ سے جنبش نہیں دے سکتی اور نہ تیز تلواروں کی چمکیں ان کی آئکھوں کوخیرہ کرسکتی ہیںاور نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوکراس **جھنڈے** سے باہر آسکتے ہیں بیشک وہ لوگ حی**ات** جاودانی پائیں گے س خببیث نے کہا کنہیں یائیں گے اور وہ دائمی زندگی کے ضرور ہی وارث ہوں گےکون **ملعون کہتا**ہے کنہیں وارث ہوں گےلیکن کا فریا فاسق کا خوف کے دنوں میں پچھ مدت تک عذاب سے پچ جانا پیخدارجیم کی طرف سے ایک مہلت دینا ہے تا شایدوہ ایمان لاوے یااس پر ججت پوری ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ ایک کافر کو اپنے غضب کی آگ سے ہلاک کرنا چاہے تو

اس کی یہی سنت قدیم ہے کہ وہ خوف سے بھرے ہوئے رجوع کے وقت خواہ وہ رجوع بعدایا م خوف قائم رہنے والا ہو یانہ ہوضر ورعذاب کوسی دوسرے وقت برٹال دیتا ہے مگر مومنوں کی موت اگراس کاوفت پہنچے گیا ہوتو وہ بطورعذا بنہیں ہوتی بلکہوہ ایک پُل ہے جوحبیب کوحبیب کی طرف پہنچا تا ہے اور وہ مرنے کے بعداس لذت اور راحت کے وارث ہوجاتے ہیں جس کی نظیراس دنیا میں نہیں مگر کا فرکے لئے موت جہنم کا پہلازینہ ہے جواس سے گرتے ہی واصل ہاویہ ہوتا ہے۔ (9) نسواں اعتسراض بیہ ہے کہا گریا دری رائٹ فریق مخالف میں سے پیشگوئی کی میعاد میں مرگئے تواس کے مقابلہ میں آپ کے کئی مقرب عیسائی ہوگئے **الجواب** اےصاحب آپ متوجه ہوکرسنیں اور ہم سچ کہتے ہیں اور کا ذب پر لعنت اللہ ہے کہ ہمارا کوئی مقرب یا بیعت کا سچا تعلق رکھنے والا عیسائی نہیں ہوا ہاں **دو بدچلن** اور خراب اندرون آ دمی آ نکھوں کے اند ھے جن کودین سے کچھ بھی تعلق نہیں تھامنا فقانہ طور کے بیعت کرنے والوں میں داخل ہو گئے تھ<mark>ے</mark> سیکن ہم نے بیہ علوم کر کے کہ بیہ بدچلن اورخراب حالت کے آ دمی ہیں ان کوایئے مکان سے نکال دیا تھااور نایا ک طبع یا کر بیعت کےسلسلہ سے الگ کر دیا تھا۔اب فر مائیئے کہان کا ہم ہے کیاتعلق رہااوران کےمرتد ہونے سے ہمیں کیارنج پہنچا۔ یا دریوں پر بیچھی زوال آیا کہان کوانہوں نے قبول کیااور آخر دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکاتا ہے۔حرام خور آ دمی کسی قوم کیلئے جائے فخنہیں ہوسکتا اگر آپ کواس بیان میں شک ہوتو قادیان میں آویں اور ہم سے بور الورا ثبوت لے لیں لیکن رائٹ تواپنی اس حیثیت منصبی اور سرگروہی کی عزت سے معطل نہیں کیا گیا تھااور وہی تھا جس نے مباحثہ کے پہلے انگریزی میں شرائط لکھے تھے پھرآ پ کیوں الیی صریح اور چمکتی ہوئی صداقت برخاک ڈالتے ہیں یہ بات نہایت صاف ہے کہاس جنگ میں جس کا نام یا در یوں نے خوداینے منہ سے جنگ مقدس رکھا تھا شکست کی جاروں صورتیں ان بندہ پرست

نصرانیوں کونصیب ہوئیں کیونکہ کوئی ان میں سے مارا گیا اور کوئی زخمی ہوا یعنی بیار شدید ہوا اورمرمر کے بیچااورکوئی لعنتوں کے زنجیر میں گرفتار ہوااور کوئی بھاگ گیااوراسلامی حجنٹہ ہے کے نیچے پناہ لے کر جان بچائی اس کھلی کھلی اور فاش شکست سے اٹکار کرنا نہ صرف حماقت بلکہ لے درجہ کی بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہے لیکن اگر مغلوب اور ذلیل یا دریوں کوخواہ نخواہ ب قرار دینا ہے تو ہم آ پ کی زبان کونہیں پکڑ سکتے ورنہ سچے تو یہی ہے کہاس پیشگوئی کے بعد یا در یوں پر بہت ہی ذلت کی مار بڑی ہے عین میعاد پیشگو کی میں یا دری رائٹ صاحب عین جوانی میں جہنم کی رونق افروزی کے لئے اس دنیا سے بلائے گئے اور ان کی موت براس قدرسایے اور دردناک نوحے ہوئے کہ عیسائیوں نے آپ اقرار کیا کہ بے وقت ہم پر قہر نازل ہوا پھر دوسری ذلت دیکھو کہ پچاس برس کی مولویت کا دعویٰ جس کی بناء پرعماد الدین وغیرہ کا اسلامی تعلیم میں دخل دینا جاہلوں کی نظر میں معبتر سمجھا جاتا تھا نجاست کی طرح حجوٹ کی بد بوسے بھراہوا نکلا اور یکد فعہ بوسیدہ بنیا دکی طرح گر گیا اور ہزارلعنت کارسہ ہمیشہ لئے تمام ان یا دریوں کے گلے میں پڑ گیا جوعلم عربی میں دخل رکھنے کا دم مارتے تھے کیا یہ الیی ذلت اوررسوائی ہے جوکسی کے چھیانے سے جھپ سکے اور کیا بیروہ پہلی ذلت نہیں ہے جو یا در یوں کو ہندوستان میں اور پنجاب میں نصیب ہوئی جس کے اشتہارات پورپ اور امریکہ اور تمام بلاد میں بھیل کر عام طوریر جہالت اور دروغگو ئی ان یا دریوں کی جومولوی کہلاتے تھے ثابت ہوئی اور ہمیشہ کیلئے بیداغ ان کی پیٹانی پرلگ گیا جواب ابدالد ہرتک دورنہیں ہوسکتا۔ کیا ایسی ذلت کی کوئی نظیر ہمارے فریق میں پیشگوئی کے بعد آپ نے دیکھی۔ بھلا ذراکلمہ طیبہ پڑھ کربیان تو کروتا ہم بھی سنیں اور پھریہ ذلتیں اور رسوائیاں ابھی ختم کہاں ہوئیں ہمارااشتہار پراشتہار نکالنا یہاں تک کہ تین ہزار تک انعام دینااورآ تھم صاحب کی شم کھانے سے جان نکلنا کیااس سے اسلام کی ہیبت اور صداقت بدیمی طور پر ثابت نہیں کیا ببھی عیسائیوں کے ذلیل اور جھوٹے ہونے میں کچھ سرباقی رہ گئی ہےاور آپ کا پیر کہنا کہ

**411** 

رات کوآ تھم کی موت کے لئے دعائیں مانگنا یہ بھی ایک عذاب تھا۔ سجان اللہ کس قدر مسلمان کہلا کر بے ہودہ باتیں آ پ کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ سپے مسلمان ہمیشہ غلبہ اسلام کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی ان کورفت طاری ہوتی ہے اور آ یت یَبِیْتُوْنَ لِرَ بِسِھِ مُسُجَّدًا وَّ قِیَامًا لِ کا مصداق ہوتے ہیں اگر یہی عذاب ہے تو ہماری دعا ہے کہ قیامت میں بھی یہ عذاب ہم سے الگ نہ ہو دعا کرنا ہمیشہ نبیوں کا طریق اور صلحاء کی سنت ہے اور عین عبادت ہے اس کانام عذاب رکھنا آئیں لوگوں کا کام ہے جود نیا کے کیڑے ہیں اور روحانی جہان سے بخبر ہیں میں بھی بھی کہتا ہوں کہ مؤمن کام ہے جود نیا کے کیڑے ہیں اور روحانی جہان سے بخبر ہیں میں بھی بھی کہتا ہوں کہ مؤمن صادق پراس وقت دکھاور عذاب کی حالت وار دہوتی ہے کہ جب نماز کی رفت اور پُر رفت دعااس سے فوت ہوجاتی ہے۔ اے عافلو یہ تو دین داروں اور راستیا زوں کا بہشت ہے نہ کہ عذاب ہر دم براہ جانان سوزیست عاشقان را زجہان چہ دید آن کس کہ ندیداین جہان را

(۱۰) دسوان اعتراض یہ کہ پادری عمادالدین توایک جاہل آدی ہے اور عرفی سے بہرہ وہ بے چارہ عرفی کتابوں کا جواب کیونکر لکھتا۔ الجواب ایبا جاہل ایک مدت دراز سے مولوی کہلاتا تھا اور ہزاروں نادان اس کومولوی سجھتے تھے تو کیا اس کی ان تالیفات سے ذلت نہیں ہوئی اور کیا وہ بباعث عاجز رہ جانے کے اس ہزارلعنت کا مستحق نہ ہوا جونورالحق کے چارصفی میں لکھی گئی ماسوااس کے اے حضرت اس سے توان تمام پادریوں کی ناک کٹ گئی جومولوی کہلاتے تھے اور مولویت کے دھو کہ سے جاہلوں پر بداثر ڈالتے تھے۔ نہ صرف عمادالدین کا ناک۔ کیا ایسی ثابت شدہ ذلت اور لعنت کی نظیر ہماری جماعت کو بھی پیش آئی آئی سے عیسائیوں کے حامی تو بینے اب حلفاً پورا پورا جواب دیں۔

(۱۱) گیارواں اعتراض بیے کہ ایک ہندوزادہ سعد اللہ نام لدھیانہ سے اپنے اشتہار ۱۲ ردسمبر ۱۸۹۸ء میں لکھتا ہے کہ صرف دل میں حق کی عظمت کو ماننا اور اپنے عقائد باطلہ

€1**r**}

كوغلط سمجھنا كسى طرح عمل خيرنہيں بن سكتا بيد حبال قادياني كائى كام ہے كهاس كا نام رجوع تجق ر کھے۔**الجواب**اےاحمق دل کے اندھے دجال تو تو ہی ہے جو قر آن کریم کے برخلاف بیان کرتا ہے اور نیز اپنی قدیم بے ایمانی سے ہمارے بیان کومحرف کر کے لکھتا ہے ہم نے کب اور کس وقت کہا جوابیار جوع جوخوف کے وقت میں ہواور پھرانسان اس سے پھر جائے نبجات اخروی کیلئے مفید ہے بلکہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ایسار جوع نجات اخروی کے لئے ہرگز مفید نہیں اور ہم نے کب آتھم نجاست خوار شرک کو بہش**ی قرار دیا ہے** یہ تو سراسر تیرا ہی افتر ااور بے ایمانی ہے ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کےموافق صرف بہ بیان کیا تھا کہ کوئی کافراور فاسق جب عذاب کے اندیشہ سے عظمت اور صدافت اسلام کا خوف اینے دل میں ڈال لے اور اپنی شوخیوں اور بے با کیوں کی کسی قدرر جوع کے ساتھ اصلاح کر لے تو خدا تعالی وعدہ عذاب دنیوی میں تاخیر ڈال دیتا ہے یہی تعلیم سار بے قرآن میں موجود ہے جیسا کہ اللہ جلّ شانہ کفار کا قول ذکر کرکے فرماتا برَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ لِي .... اور پر جواب مين فرماتا ب إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ لِلَّ سورة الدخان الجزونمبر٢٥ ليعني كافر عذاب کے وقت کہیں گے کہاہے خدا ہم سے عذاب دفع کر کہ ہم ایمان لائے اور ہم تھوڑا سایا تھوڑی مدت تک عذاب دور کر دیں گے مگرتم اے کا فرو پھر کفر کی طرف عود کرو گے۔ پس ان آ بات سےاوراییا ہی ان آیتوں سے جن میں قریب الغرق کشتیوں کاذ کر ہے صریح منطوق قر آئی سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب دنیوی ایسے کافروں کے ہم پر سے کل جاتا ہے جوخوف کے دنوںاور وقتوں میں حق اور تو حید کی طرف رجوع کریں گوامن یا کر پھر بےایمان ہوجا ئیں بھلاا گر ہمارا یہ بیان صحیحنہیں ہےتواینے معلم شیخ بٹالوی کو کہو کوشم کھا کربذر بعیۃ کریر پیطا ہر کرے کہ ہمارا میربیان غلط ہے کیونکہ تم تو جاہل ہوتم ہرگزنہیں سمجھو گے اور وہ سمجھ لے گا اور یا در کھو کہ وہ ہرگزفشم نہیں کھائے گا کیونکہ ہمارے بیان میں سیائی کا نور دیکھے گا اور قرآن کے مطابق یائے گا پیں اب بتلا کہ کیا د جال تیرابی نام ثابت ہوایا کسی اور کا حق سے از تارہ آخرا مے مردار دیکھے گا کہ تیرا کیا انجام ہوگا

اے عدواللہ تو مجھ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے بخدا مجھے اسی وقت ۲۹رسمبر<u>۹۸ م</u>اء کو تیری نسبت الہام ہواہے ان شانئک هو الابتر اور ہم نے اس طرح یرآ تھم کارجوع تجق ہونا بے ثبوت نہیں کہا۔ کیا تو سوچتانہیں کہا گروہ سیا ہے تو کیوں قشم نہیں کھا تا۔ اگریہی سچ ہےتووہ تیجیشم کھانے سے کس پہاڑ کے نیجےآ کر دب جائے گااور ہم بیان کر چکے ہیں کہآ تھم صاحب کا صرف بحثیت مدعا علیه انکار کرتے رہنا تچھ بھی چیز نہیں جھوٹ بولنا نصار کی کی سرشت میں داخل ہےا گربندہ پرست لوگ جھوٹ نہ بولیں تو اور کون بولے مگر ہمارا تو بیہ مطلب اور مدعا ہے کہ بحثیت ایک گواہ کے کھڑا ہو کرمجمع عام میں اس مضمون کی قشم کھا جا 'میں جس کی ہم باربارتعلیم کرتے ہیں مگر کیااس نے اب تک قشم کھائی ہر گزنہیں اور تعجب کہ ہم نے لکھاتھا کہ جو ولدالحلال ہےاور درحقیقت عیسائی مذہب کوہی غالب سمجھتا ہے تو حیا مپیئے کہ ہم سے دوہزار روپیہ لےاورآ تھم صاحب سے ہمارے منشاء کےموافق قتم دلاوے پھر جو کچھ جیا ہے ہمیں کہتارہے ورنه یوں ہی اسلامی بحث برمخالفانه حمله کرنااور زبان سے مسلمان کہلا ناکسی ولد الحلال کا کامنہیں مگرمیاں سعداللہ صاحب نے آج تک آتھم صاحب کوشم کھانے پرمستعدنہ کیا مگر عیسائیوں کو غالب سمجهتار ہااوراینے بر دانستہ وہ لقب لےلیا جس کوکوئی نیک طینت لے نہیں سکتا اور پھریہ نادان کہتا ہے کہا گرمرنا ہی عذاب کی نشانی کی ہےتو قادیانی بھی ضرورایک دن اس عذاب میں مبتلا ہوگا اے احمق تیری کیوں عقل ماری گئی کیا تو قر آن نہیں پڑھتا۔ یوں تو انبیاء بھی فوت ہو گئے بلکہ بعض شہید ہوئے اوران کے رشمن فرعون اورابوجہل وغیرہ بھی مر گئے یا مارے گئے لیکن وہ موت جومقابلہ کے وقت اہل حق کی دعاہے یا اہل حق کے ایذا سے یا اہل حق کی پیشگوئی سے اشقیا پروار دہوتی ہےوہ عذاب کی موت کہلاتی ہے کیونکہ جہنم تک پہنچاتی ہے مگراہل حق اگر شہید بھی ہوجائیں تو وہ خدا کے فضل سے بہشت میں جاتے ہیں۔ (۱۲) بارواں اعتراض -اس ہندوزادہ کا پیہے کہ جب کوئی عمل نہ چلاتو ڈھکوسلا بنالیا کہ آتھم نے رجوع بحق کیا ہے **الجواب** ہاں اے ہندوزادہ اب ثابت ہو گیا کہ

Y

ضرورتو حلال زادہ ہے ہماری اس شرط پر کہ کوئی آتھم کوشم دینے سے پہلے تکذیب نہ کرے خوب ہی تو نے مل کیا آفرین آفرین ۔ بھی کہہ کہ یہ ڈھکوسلا اب بنالیا یا الہمام میں پہلے سے شرط تھی اور کیا اس شرط کے تصفیہ کے لئے ضرور نہ تھا کہ آتھم تھی کھالیتا۔ کیا تسم کے دوحرف منہ پرلا نااور تین ہزارروپید نقد لیناایک بھی آدمی کے لئے کچھ مشکل ہے!!!

(۱۳) بعض شبہات ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جواخلاص رکھتے ہیں کین بباعث کی معلومات بے خبر ہیں ہیں ہم اس جگہان کے اوہام کو بھی بطور قولہ اقول دفع کر دیتے ہیں۔ قول ہے: آگھم اسلام کی طرف رجوع کرنے سے صرح اپنے خط مطبوعہ میں انکار کرتا ہے صرف شم کھالینا اور روتے لینا باقی رہا ہے۔

اقول: یہانکار برنگ شہادت انکار نہیں بلکہ ایسے طور کا انکار ہے جیسے بدمعاملہ مدعاعلیہم کیا کرتے ہیں پس ایسا انکاراس دعوے کوتوڑ نہیں سکتا جوخود آتھ مصاحب کی حالی شہادت سے فاہت ہے کیااس میں پچھشک ہے کہ آتھ مصاحب نے اپنی سراسیم گی اور دن رات کی پریشانی اور گریہ و بکا اور ہر وقت مغموم اور اندو ہناک رہنے سے دکھا دیا کہ وہ ضرور اس پیشگوئی سے متاثر اور خاکف رہے ہیں بلکہ آتھ مصاحب نے خودرور وکر مجلسوں میں اس بات کا اقر ارکیا ہے متاثر اور خاکف رہے ہیں بلکہ آتھ مصاحب نے خودرور وکر مجلسوں میں اس بات کا اقر ارکیا ہے مہینہ میں وہ اقر ار نور افشاں میں چھپ بھی گیا ہے جس کی اب وہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ پیشگوئی سے ہمیں خوف نہیں تھا اور نہ اسلامی عظمت کا اثر تھا بلکہ یہ خوف تھا کہ کوئی مجھو کو مار نہ دیو سے ہمیں ذوف نہیں تھا اور نہ اسلامی عظمت کا اثر تھا بلکہ یہ خوف تھا کہ کوئی مجھو کو مار نہ دیو سے ان کو حیوانوں کی طرح بنار کھا تھا کیا سارا مداراس کا صرف اس وہم پرتھا کہ کوئی مجھو کوئل نہ کر دیو ہے پس جبہ ہماری پیشگوئی کے بعد یہ سارا خوف تھا جس کے وہ خود اقر ار کی ہیں جس کو دیوں جس کے دو خود اقر ار کی ہیں جس کو دیوں جس کے دو خود اقر ار کی ہیں جبہہاری پیشگوئی کے بعد یہ سارا خوف تھا جس کے وہ خود اقر ار کوئی ہیں جس کو دو خود اقر ار کی ہیں جس کو دو ہو کہ کوئی ہیں جس کو دو خود اقر ار کی ہیں جس کو دیا ہیں جبہہاری پیشگوئی کے بعد یہ سارا خوف تھا جس کے وہ خود اقر ار کی ہیں جس کو دو خود اقر ار کی ہیں جبہہاری پیشگوئی کے بعد یہ سارا خوف تھا جس کے وہ خود اقر ار کی ہیں جس کو

€11°}

یاد کر کے اب بھی وہ زارزارروتے ہیں تو ہمارایی ہے کہ ہم ان کی اس تاویل کو لا نسلم کی مَد میں رکھ کران سے وہ ثبوت مانگیں جوموجب تسلی ہو کیونکہ جب کہ وہ نفس خوف کےخودا قراری ہیں تو ہمیں انصافاً وقانو ناً حق پہنچتا ہے کہان سے وہشم غلیظ لیں جس کے ذریعہ سے وہ حق بیان کرسکیں اور بغیرشم کےان کے بیانات لغو ہیں کیونکہ وہ باتیں بحثیت مدعاعلیہ کے ہیں۔ قوله آتھم صاحب کے ذمہاس طرح پرتشم کھاناانصافاً ضروری نہیں۔ **اقول** جبکہ آتھ مصاحب کے وہ حالات جو پیشگوئی کی میعاد میں ان پر وارد ہوئے جنہوں نے ان کو مارےخوف کے دیوا نہ سابنا دیا تھا بلند آ واز سے یکاررہے ہیں کہایک ڈ رانے والا اثر ضروران کے دل پر وار د ہوا تھا اور پھر بعداس کے ان کی زبان کا اقرار بھی نورا فشاں میں حییب گیا کہ وہ ضروراس عرصہ میں خوف اور ڈر کی حالت میں رہے اور جو ڈ ر کے وجوہ انہوں نے بیان کئے ہیں وہ ایبادعویٰ ہے جس کو ثابت نہیں کر سکے ۔ پس اس صورت میں وہ خود انصا فاً و قانو نا اس مطالبہ کے پنیج آ گئے کہ وہ اس الزام سے فتم کے ساتھ اپنی ہریت ظاہر کریں جوخو دان کے افعال اور ان کے بیان سے شبہ کے طوریران کے عاید حال ہوتا ہے پس ان کی بریت اس شبہ سے جس کوانہوں نے اپنے ہاتھوں سے آ ب پیدا کیا اسی میں ہے کہ وہ الیی قشم جو مجھ مدعی کومطمئن کرسکتی ہو یعنی میرے منشا کے موافق ہو جلسہ عام میں کھالیں اور یاد رہے کہ درحقیقت ان کے ایسے افعال سے جوان کی خوفناک حالت پر اور ان کے ڈر سے بھرے ہوئے دل پریندرہ مہینہ تک گواہی دیتے رہےاوران کےایسے بیان سے جوروروکراس زمانہ کی نسبت بتلایا جونو را فشاں ماہ سمبر <u>م ۹۸</u>ء میں حجیب گیا۔ بیام قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ضرور ایام پیشگوئی میں ڈرتے رہے پس ان کا ب**ہ دعوے** کہ وہ عظمت حق کے خوف سے نہیں

é10}

ڈرے بلکہ قبل کئے جانے سے ڈرے اس دعوے کا بار ثبوت قانونی وانصافاً انہیں کے ذمہ تھا جس سے وہ سبکہ وشنہیں ہو سکے لہذا ہمارے لئے بہ قانونی حق حاصل ہے کہ ایک قابل اطمینان ثبوت کے لئے ان کوشم پر مجبور کریں اور ان پر قانو نا واجب ہے کہ وہ اس طریق فیصلہ سے گریز نہ کریں جس طریق سے پورے طور پران کے سرپر سے ہمارا شبہ اور الزام اٹھ جائے۔ یہی وہ طریق ہے جس کو قانون وانصاف چا ہتا ہے۔ اہتم خواہ کسی وکیل یا بیرسٹر یا جج کو بھی پوچھ کرد کھے لو ہاں اگر آتھ م صاحب اب حسب تجویز قرار دادہ ہماری کے شم کھالیں تو بلا شبہ ان کی صفائی ہوجائے گی اور اگر قسم کے ضرر سے نے گئے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ واقعی طور پر اسلامی پیشگوئی سے ذرہ نہیں ڈرے بلکہ وہ اس لئے خاکف رہے کہ ان کو یہ پرانا تجربہ تھا کہ یہ عاجز خونی آدمی ہے ہیشہ ناحق کے خون کرتا رہا ہے لہذا اب ان کا بھی ضرورخون کردے گا۔

قوله-اس سم كى تحدى اور پھر خفى طريقول سے اس كا ثبوت ـ

اقول عقلمند کے لئے یہ خفی طریقہ نہیں جس حالت میں پندرہ مہینہ تک آتھم صاحب کے خوف کے قصے اور ان کی سراسیمگی کی حالت دنیا میں مشہور ہوگئی پھراب تک وہ زبان سے بھی رورو کر اقر ارکرتے ہیں کہ میں ضرور ڈرتار ہا مگر تلواروں کا خوف تھا کو یاکسی راجہ یا نواب یاکسی ڈاکو نے ان کوتل کی دھمکی دی تھی اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ کمال درجہ کا خوف جوآپ سے ظاہر ہواا گریہ تلوار کا خوف تھا ہے دین کی عظمت اور قبرالہی کا خوف نہیں تھا تو آپ تھم کھالیں کیونکہ اب آپ کے یہ دل کا بھید بجرفتم کے فیصلہ نہیں پاسکتا تو آپ تھم کھانے سے کنارہ کررہے ہیں نہ ہزار روپیہ لیس نہ دوہزار دوپیہ اس غرض سے تین ہزار روپیہ کا اشتہار جاری کیا گیا مزشم کی اب بھی امید نہیں۔ تو اب انصافاً فرمائے کہ کیا اب بھی ہمارے ثبوت کا طریقہ پوشیدہ ہے نہیں۔ تو اب انصافاً فرمائے کہ کیا اب بھی ہمارے ثبوت کا طریقہ پوشیدہ ہے

دشمن تواسی وقت سے بکڑا گیا کہ جباس نے خوف کا اقرار کر کے پھوشم کھانے سےا نکار کیا اور آ پ کویاد ہوگا کہ حدید ہے قصہ کوخدا تعالیٰ نے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا ہے اور فر مایا ہے۔ إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ فَتُمَّا مُّبِينًا لِ وَهُ فَيَّا كَثِرْ صَحَابِهِ يربهي مَخْفَى هَي بلكه بعض منافقين كارتداد کی موجب ہوئی مُکر دراصل وہ فتح مبین تھی گواس کے مقد مات نظری اور عمیق تھے پس دراصل یہ فتح بھی حدیدہ کی فتح کی طرح نہایت مبارک فتح اور بہت سی فتو حات کا مقدمہ اور بعض کے لئے موجب اہتلاءاور بعض کے لئے موجب اصطفاء ہے اوراس پیشگوئی کوبھی بوری کرتی ہے جس كي بالفاظ بين كما لحق في آل محمّد اور الحق في آل عيسلي اورجولوگ ابتلاء میں گرفتار ہوئے انہوں نے اپنی بلصیبی سے اس پیشگوئی کےسارے پہلوغور سے نہیں د کیھےاور قبل اس کے جوغور کریں محض جہالت اور سادگی سے اپنی کم عقلی کایر دہ فاش کر دیا اور کہا کہ یہ پشکوئی ہرگزیوری نہیں ہوئی۔اگروہ اس سنت اللہ سے خبرر کھتے جس کوقر آن کریم نے پیش کیا ہے جیبا کہ وہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ لِ الجزونمبر ۲۵ سورة الزخرف تو جلدي كرك اين تنين ندامت كے گڑھے ميں نہ ڈالتے مگر ضرورتھا كه جو بجھآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے ہمارےاس زمانہ کے لئے پہلے سے فرمایا تھاوہ سب بورا موااور دوسرا دهو کاان کیچمعتر ضول کوبی<sup>ب</sup>ھی لگا کہوہ پیشگوئی کی عظمت اور کمال ظہور کوصرف اسی حد تک ختم کر بیٹھے حالانکہ جس الہام پراس پیشگوئی کی کیفیت مبنی ہے اس میں پیفقرات بھی ہیں۔ اطلع الله على همه وغمه و لن تجد لسنة الله تبديلا. و لا تعجبوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. و بعزتي و جلالي انك انت الاعلى. و نمزق الاعداء كل ممزق. و مكر اولئك هو يبور. انا نكشف السر عن ساقه. يومئذ يفرح المؤمنون. ثلة من الاولين و ثلة من الأخرين

ل الفتح:۲ ٢ الزخوف:۵۱

و هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ديموانوارالاسلام صفح.٦\_

یہ یادرکھنا چاہیے کہ ہرایک الہام کے لئے وہ سنت اللہ بطورا مام اور مہیمن اور پہیشرو کے ہے جوقر آن کریم میں وارد ہو چی ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کوتو ڈکر ظہور میں آ وے کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے پھر جبکہ قرآنی تعلیم نے صاف طور پر بتلا دیا کہ ایبار جوع بھی دنیوی عذاب میں تاخیر ڈال دیتا ہے جومحض دل کے ساتھ ہواور معندالک ایباناقص بھی ہوجوامن کے ایام میں قائم ندر ہے تو پھر کیونکر ممکن تھا کہ آتھ ماپنے اس رجوع سے فائدہ نہ اٹھا تا بلکہ اگریہ شرط الہام میں بھی موجود نہ ہوتی تب بھی اس سنت اللہ سے فائدہ اٹھا نا ضروری تھا کیونکہ کوئی الہام ان سنتوں کو باطل نہیں کرسکتا جوقر آن کریم میں آچکی ہیں بلکہ ایسے موقع پر الہام میں شرط مخفی کا اقرار کرنا پڑے گا جیسا کہ اس پر تمام اصفیاء اور اولیاء کا اتفاق ہے۔

(۱۴) اعتراض چو دواں ۔ دراصل آئھ صاحب کے حواس قائم نہیں ہیں اور اب تک پکھدہ شت زدہ ہیں اس لئے پادری صاحبان ان کوشم کھانے پر آ مادہ نہیں کر سکتے اس اند بیشہ سے کہ شاید شم کھانے کے وقت اسلام کا اقرار ہی نہ کرلیں الجواب اگر آتھ مصاحب کے حواس میں خلل ہے تو سوال ہے ہے کہ آیا یہ خلل پیشگوئی کے پہلے بھی موجود تھایا بیشگوئی کے بعد ہی ظہور میں آیا اگر پیشگوئی کے پہلے موجود تھا تو ایسا خیال بدیمی البطلان ہے کیونکہ وہ اس حالت میں بحث کے لئے کیونکر اور کیوں منتخب کئے گئے اور طرفہ تربیہ کہ خود و اکثر نے ان کو اس بحث کے لئے منتخب کیا تھا تو بجز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت و اکثر مارش کلارک کے حواس میں بھی خلل تھا اور اگر بی خلل پیشگوئی کے بعد میں پیدا ہوا تو پھر وہ پیشگوئی کی تا شیرات میں سے ایک تا شیر جھی جائے گی اور عذاب مقدر کا ایک جز ومتصور وہ پیشگوئی کی تا شیرات میں سے ایک تا شیر جھی جائے گی اور عذاب مقدر کا ایک جز ومتصور

**€1**∠}

ہوگا اور اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جیسا کہ اکثر وں کا خیال ہے کہ جوتح ریں آتھم صاحب کی طرف سے نور افغال میں شائع کی گئیں ہیں یا جوان کے خطوط بعضوں کو پہنچ ہیں یہ باتیں ان کے دل و د ماغ سے نہیں نکلیں بلکہ طوطے کی طرح ان کے منہ سے نکلوائی گئیں یا لکھوائی گئیں ہیں ورنہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے منہ سے کیا نکلا یا ان کے قلم نے کیا لکھا کیونکہ جبکہ حواس میں خلل ہے تو کسی بات پر کیا اعتماد۔

دوسرا حصّہ اس اشتہار کا خاص طور پر آتھم صاحب کی خدمت میں بطور خط کے ہے اوروہ یہ ہے

ازطرف عبداللہ الا حداجہ عافاہ اللہ واید۔ آتھم صاحب کو معلوم ہو کہ میں کے آپ کا وہ خط پڑھا جو آپ نے نورا فشاں ۲۱ رستمبر ۱۹ ۱۹ء کے صفحہ امیں چھپوایا ہے گرافسوس کہ آپ اس خط میں دونوں ہاتھ سے کوشش کررہے ہیں کہ حق ظاہر نہ ہو میں نے خدا تعالیٰ سے سچا اور پاک الہام پاکریقینی اور قطعی طور پرجسیا کہ آفاب نظر آجا تا ہے معلوم کرلیا ہے کہ آپ نے میعاد پیشگوئی کے اندراسلامی عظمت اور صدافت کا سخت اثر اپنے دل پرڈالا اور اسی بناء پر پیشگوئی کے وقوع کا ہم ونم کمال درجہ پر آپ کے دل پر غالب ہوا۔ میں اللہ جل شانہ کی قشم کھاکر کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور خدا تعالیٰ کے مکالمہ سے جھے کو یہ اطلاع ملی ہے اور اس یاک ذات

&1A}

نے مجھے پیاطلاع دی ہے کہ جوانسان کے دل کے تصورات کو جانتا اوراس کے پوشیدہ خیالات کود کھتا 🖈 ہےاورا گرمیں اس بیان میں حق پرنہیں تو خدا مجھ کوآ پ سے پہلے موت دے۔ پس اسی وجہ سے میں نے حایا کہ آپ مجلس عام میں قتم غلیظ مؤ کد بعذاب موت کھاویں ایسے طریق سے جومیں بیان کر چکا ہوں تامیرااور آپ کا **فیصلہ ہوجائے** اور دنیا تاریکی میں نہرہےاوراگرآ ب جاہیں گےتو میں بھی ایک برس یا دوبرس یا تین برس کے لئے قتم کھالوں گا۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ سچا ہر گز ہر با دنہیں ہوسکتا بلکہ وہی ہلاک ہوگا جس كوجھوٹ نے يہلے سے ہلاك كرديا ہے۔اگرصدق الہام اورصدق اسلام پر مجھے تم دی جائے تو میں آپ سے ایک پیپہنہیں لیتالیکن آپ کے قشم کھانے کے وقت ت**ین ہزار** کے بدرے پہلے بیش کئے جائیں گے یاتح ریاضابط لے کر پہلے ہی دے دیئے جائیں گے اگر میں رویبید دینے میں ذرہ بھی تو قف کروں تو اسی مجلس میں جھوٹا کھہر جاؤں گا **مگروہ** روپیرایک سال تک بطور امانت آپ کے ضامنوں کے پاس رہے گا۔ پھر آپ زندہ رہے تو آپ کی ملک ہوجائے گا۔اوراگراس کے سوامیرے لئے میرے کا ذب نکلنے کی حالت میں سزائے موت بھی تجویز ہوتو بخدااس کے بھکتنے کے لئے بھی تیار ہوں مگرافسوں سے لکھتا ہوں کہاب تک آ باس قتم کے کھانے کے لئے آ مادہ نہیں ہوئے اگر آ ب سیے ہیں اور میں ہی جھوٹا ہوں تو کیوں میرے روبر وجلسہ عام میں قتم مؤکد بعذاب موت نہیں کھاتے مگر آپ کی یتح ریس جوا خباروں میں کہ یا خطوط کے ذریعہ سے آپ شائع کررہے ہیں بالکل

اندری بیان اوان کہتے ہیں کہ بیالہام پندرہ مہینہ کے اندر کیوں شائع نہ کیا سوواضح ہوکہ پندرہ مہینہ کے اندر ہی بیالہام ہو چکا تھا پھر جبکہ الہام نے اپنی صدافت کا پورا ثبوت دے دیا تو ثابت شدہ امر کا انکار کرنا ہے ایمانی ہے۔ منه

سچائی اور راست بازی کے **برخلاف ہ**یں کیونکہ یہ باتیں بحثیت ایک مدعاعلیہ کے آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں جو ہرگز قابل اعتبار نہیں اور میں جا ہتا ہوں کہ بحثیت ایک گواہ کے جلسہ عام میں حاضر ہوں یا چندا بیسے خاص لوگوں کے جلسہ میں جن کی تعدا دفریقین کی منظوری سے قائم ہوجائے آپ خوب سجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لئے اخیری طریق حلف ہے،اگر آپاس فیصله کی طرف رخ نه کریں تو آپ کوحت نہیں پہنچتا که آئندہ بھی **عیسائی کہلاویں** مجھے حیرت برحیرت ہے کہ اگر واقعی طور برآ ب سیے اور مکیں مفتری ہوں تو پھر کیوں ایسے فیصلہ ہے آ ب گریز کرتے ہیں جو آ سانی ہوگا اور صرف سے کی حمایت کرے گا اور **جھوٹے کو** نا بود كردے گابعض نادان عيسائيوں كايه كهنا كه جو هونا تھا هو چكا عجيب حماقت اور بے ديني ہےوہ اس امرواقعی کو کیوں کراور کہاں چھیا سکتے ہیں کہوہ پہلی پیشگوئی دو پہلو پرمشتل تھی پس اگر**ایک ہی پہلویر مدار فیصلہ رکھا جائے** تو اس سے بڑھ کرکون سی بے ایمانی ہوگی اور دوسرے پہلو کےامتحان کا وہی ذریعہ ہے جوالہی تفہیم نے میرے برِظا ہر کیا یعنی ہیر کہ آ پے تسم مؤ كد بعذاب موت كھاجا ئىيں اب اگر آي تى نە كھائىيں اور يوں ہى **فضول گومد عاعليہو ل** کی طرح اپنی عیسائیت کا اظہار کریں توایسے بیانات شہادت کا حکم نہیں رکھتے بلکہ تعصب اور حق پوشی پربنی سمجھے جاتے ہیں سواگر آ یہ ہیں تو میں آ یکواس یا ک قا در ذوالجلال کی **قشم دیتا ہوں** کہآ پضرور تاریخ مقرر کر کے جلسہ عام یا خاص میں حسب شرح بالاقشم مؤکد بعذابموت کھاویں تاحق اور باطل میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے فیصلہ ہوجائے۔ ا ب میں آ پ کی اسمہمل تقریر کی جوآ پ نے پرچپۂ نورا فشاں ۲۱ رستمبر س<u>م ۱۸۹</u> ء میں چھپوا کی ہے حقیقت ظاہر کرتا ہوں کیا وہ ایک شہا دت ہے جو فیصلہ کے لئے کارآ مد ہو سکے ہرگزنہیں وہ تو مدعاعلیہو ں کے رنگ میں ایک **یک طرفہ** 

بیان ہے جس میں آ پ نے حجوٹ بو لنے اور حق پوشی سے ذرا خوف نہ کیا کیوں کہ آ پ جانتے تھے کہ یہ بیان بطور بیان شامد تشم کے ساتھ مؤکد نہیں بلکہ جاہلوں کے لئے ایک طفل تسلی ہے پھر آ پ زبان دبا کریہ بھی اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ **میں عام** ع**یسا ئیوں کےعقیدہ ابنیت والو ہیت کےساتھ متفق** نہیں اور نہ میں ان عیسا ئیوں ہے متفق ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ بے ہودگی کی اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ قریب ننتر برس کی میری عمر ہے اور پہلے اس سے اسی سال کے کسی پر چہنو رافشاں میں چھیا تھا کہ آ پ کی عمر چونسٹھ برس کے قریب ہے پس میں متعجب ہوں کہ اس ذکر سے **کیا** فائدہ کیا آپ عمر کے لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ شاید میں فوت ہو جاؤں مگر آپ نہیں سوچتے کہ بجز **ارادہ قادر مطلق کوئی فوت نہیں ہوسکتا** جبکہ میں بھی قتم کھا چکا اور آ ہے بھی کھا ئیں گے تو جوشخص ہم دونوں میں جھوٹا ہوگا وہ دنیا پر**اثر مدایت** ڈالنے کے لئے اس جہان سے اٹھالیا جائے گا۔اگر آپ چونسٹھ برس کے ہیں تو میری عمر بھی قریباً ساٹھ کے ہو چکی دوخداؤں کی لڑائی ہے ایک <mark>اسلام کا اور ایک عیسائیوں کا</mark> پس جو سچ**ا** اور قا در خدا ہوگا وہ ضرورا پنے بندہ کو بچالے گا۔اگر آپ کی نظر میں کچھ عزت اس مسیح کی ہے جس نے مریم صدیقہ سے تولّد یا یا تو اس عزت کی سفارش پیش کر کے پھر میں آ پ کو خدا وند قا درمطلق کی قشم دیتا ہوں کہ آپ اس اشتہار کے منشاء کے موافق عام مجلس میں قشم مؤکد بعذ اب موت کھا ویں لیعنی پہ کہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی قشم ہے کہ میں نے پیشگو ئی کی میعا دیمیں اسلا می عظمت اور صدافت کا کچھا ٹر اپنے دل پرنہیں ڈالا اور نہاسلامی پیشگوئی کی حقّانی ہیت میرے دل پر طاری ہوئی اور نہ میرے دل نے ا سلام کو هقا نی مذہب خیال کیا بلکہ میں درحقیقت مسیح کی ابنیت اور الوہیت اور کفار ہ

پریفین کامل کے ساتھ اعتقا در کھتا رہا اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو اے
قا در خدا جو دل کے تصورات کو جا نتا ہے اس بے باکی کے عوض میں سخت
فز لت اور دکھ کے ساتھ عذا ب موت ایک سال کے
اندر میرے پرنازل کراوریہ تین مرتبہ کہنا ہوگا اور ہم
تین مرتبہ آمین کہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ کومسے کی عزت کا کچھ بھی پاس ہے
آپ کومسے کی عزت کا کچھ بھی پاس ہے
اینہیں زیادہ کیا لکھوں ﷺ
الهدی

﴿ نوٹ : - میں اس جگہ ڈاکٹر مارٹین کلارک اور پادری عماد الدین صاحب اور دیا ہوں اور پادری عماد الدین صاحب اور دیا دری صاحبان کو بھی حضرت عیسیٰ مسے ابن مریم کی عزت اور و جا ہت کو اپنے اس قول کا درمیانی شفیع تھہرا کر خداوند قادر ذوالجلال کی قتم دیتا ہوں کہ وہ آتھم صاحب کو حسب منشاء میری قتم کھانے کے لئے آ مادہ کریں ورنہ ثابت ہوگا کہ ان کے دل میں ایک ذرہ تعظیم حضرت مسے کی عزت اور و جا ہت کی نہیں ہے۔ منہ

راقم میرزاغلام احداز قادیان ضلع گورداسپور ۱۵ راکو بر ۱۸۹۸ و

## بالمالح الميا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

## اشتهارانعامی جار ہزاررو پیہ بمرتبہ چہارم

یہ چار ہزار روپیہ حسب شرائط اشتھار ۹ ستمبر ۱۸۹۳ء و ۲۰ ستمبر ۱۸۹۳ء و ۲۰ ستمبر ۱۸۹۳ء و ۲۰ ستمبر ۱۸۹۳ء و ۲۰ ستمبر کی دیا جائے گا

ناظرین! اس مضمون کوغور سے پڑھو کہ ہم اس سے پہلے تین اشتہار انعامی دو ہزارروپیہ انعامی زرکثیر یعنی اشتہارانعامی ایک ہزارروپیہ اوراشتہارانعامی دو ہزارروپیہ اوراشتہارانعامی دو ہزارروپیہ مسٹرعبداللہ آتھم صاحب کے شم کھانے کے لئے شائع کر بچے ہیں اور بار بارلکھ بچے ہیں کہ اگر مسٹر آتھم صاحب ہمارے اس الہام سے منکر ہیں جس میں خدا تعالی کی طرف سے ہم پر بیا ظاہر ہوا کہ آتھم صاحب ایام پشگوئی میں اس وجہ سے بعذ اب الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف بیشگوئی میں اس وجہ سے بعذ اب الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف بیشگوئی میں اس وجہ سے بعذ اب الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف نہیں بیرجوع کر لیا تو وہ جلسہ عام میں قتم کھالیں کہ یہ بیان سرا سرا فتر اسے اور اگر افتر الشہیں بلکہ حق اور منجانب اللہ ہے اور میں ہی جھوٹ بولتا ہوں تو اے خدائے قادر

اس جھوٹ کی سزا مجھ پریہ نازل کر کہ میں ایک سال کے اندر سخت عذاب اٹھا کر مرجاؤں۔غرض یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کھول کر تحریر کر چکے ہیں کہ قانون انساف آتھ مصاحب پر واجب کرتا ہے کہ وہ اس تصفیہ کے لئے ضرور قتم کھاویں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صدافت سے خائف نہیں ہوئے بلکہ برابر بندہ پر شکھ ہی بیشگوئی کے ایام میں اسلامی صدافت سے خائف نہیں ہوئے بلکہ برابر بندہ پر شکھ ہی

🖈 🏠 نوٹ: عیسائی لوگ اس لئے بندہ پرست ہیں کئیسلی سے جوایک عاجز بندہ ہے ان کی نظر میں وہی خدا ہےاور یہ قول ان کا سراسرفضول اور نفاق اور دروغ گوئی برمبنی ہے جووہ کہتے ہیں کہ ہم عیسلی کوتو ایک انسان سجھتے میں مگراس بات کے ہم قائل ہیں کہاس کے ساتھ**ا قنوم ابن** کاتعلق تھا کیونکہ سے نے انجیل میں کہیں بید دعویٰ نہیں کیا کہ اقنوم ابن سے میراا یک خاص تعلق ہے اور وہی اقنوم ابن اللہ کہلا تا ہے نہ میں بلکہ انجیل بیہ بتلاتی ہے کہ خودمسے ابن اللہ کہلاتا تھا اور جب سیح کوزندہ خدا کی قتم دے کرسر دار کا ہن نے یو چھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہےتو اس نے یہ جواب نہ دیا کہ میں تو ابن الٹذہیں بلکہ میں تو وہی انسان ہوں جس کوئیس برس سے دیکھتے چلے آئے ہو ہاں ابن اللہ وہ اقنوم ٹانی ہے جس نے اب مجھ سے قریباً دوسال سے تعلق بکیڑ لیا ہے بلکہاس نے سردار کا ہن کو کہا کہ ہاں وہی ہے جوتو کہتا ہے پس اگرابن اللہ کے معنی اس جگہ وہی ہیں جوعیسائی مراد لیتے ہیں تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سے نے خدائی کا دعویٰ کیا پھر کیونکر کہتے ہیں کہ ہم سے کوانسان سجھتے ہیں۔کیاانسان صرف جسم اور ہڈی کا نام ہے۔**افسوس** کہاس ز مانہ کے جاہل عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمارےعقیدہ کونہیں سمجھا حالانکہ وہ خوداس بات کے قائل ہیں کہ سے نے ۔ خوداینے منہ سے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ظاہر ہے کہ سر دار کا بمن کا ریکہنا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس کا مدعا یہی تھا کہ تو جوانسان ہے پھر کیونکرانسان ہوکر خدا کا بیٹا کہلاتا ہے کیونکہ سردار کا بہن جانتا تھا کہ بیہ ایک انسان اور ہماری قوم میں سے بوسف نجار کی بیوی کالڑ کا ہے لہذا ضرور تھا کہ سے سردار کا بن کاوہ جواب دیتا جواس کے سوال اور د لی منشاء کے مطابق ہوتا کیونکہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ سوال دیگر اور

&r2

رہے کیونکہ جبکہ ڈرنے کاان کوخودا قرارہے چنانچہوہ اس اقرار کوکئی مرتبہرورو کرظا ہر کر چکے ہیں تو اب یہ بار شبوت انہیں کی گردن پرہے کہ وہ الہا می پیشگوئی آوراسلامی صدافت سے نہیں ڈرے بلکہ اس لئے ڈرتے رہے کہ ان کومتوا تربہ تجربہ ہو چکا تھا کہ اس پیشگوئی سے پہلے اس عاجز نے ہزاروں کا خون کر دیا ہے اور اب بھی اپنی بات پوری کرنے کے لئے ضرور ان کا خون کردے گا

«٣»

بقیہ حاشیہ : جواب دیگر ہو۔ پس عیسائیوں کے مصنوعی اصول کے موافق ہے جواب جا بینے تھا کہ جیسا کہتم نے گمان کیا ہے یہ غلط ہے اور میں اپنی انسانیت کی روسے ہرگز ابن اللہ نہیں کہلا تا بلکہ ابن اللہ تو اقتوم دوم ہے جس کا تمہاری کتابوں کے فلاں فلاں مقام میں ذکر ہے۔ لیکن مین نے ایسا جواب نہ دیا بلکہ ایک دوسرے مقام میں یہ کہا ہے کہ تمہارے بزرگ تو خدا کہلائے ہیں۔ پس ثابت ہے کہ دوسرے نبیوں کی طرح مین نے بھی اپنے انسانی روح کے لحاظ سے ابن اللہ کہلایا اورصحت اطلاق لفظ دوسرے نبیوں کی طرح مین نے بھی اپنے انسانی روح کے لحاظ سے ابن اللہ کہلایا اورصحت اطلاق لفظ کشتہ نبیوں کا حوالہ دیا۔ پھر بعداس کے عیسائیوں نے اپنی غلط نبی سے مین کو در حقیقت خدا کا بیٹا شہمی کیا اور دوسروں کو بیٹا ہونے سے باہر رکھا پس اسی واقعہ چھے کی قرآن مجید نے گواہی دی اوراگر کوئی یہ کہے کہ اقتوم ثانی کا مین کی انسانی روح سے ایسا اختلاط ہوگیا تھا کہ در حقیقت وہ دونوں ایک ہی چیز ہوگئے متے اس لئے مین کی کا مین کی وجہ سے جواس کی ذات کا عین ہوگیا تھا خدائی کا دعو کی کر دیا تو اس تقرم ثانی اس کے مقار کی خدا ہے تواس سے بہی نتیجہ ذکلا کہ مین خداب تو میں ضلالت کی راہ ہے منہ وجود کا عین ہوگیا اور اقتوم ثانی نہا کہ ہو گئے اور قرآن نے درست فرمایا کہ یہ بندہ پرست ہیں۔ منہ جس سے پہلے اور پی چھلے عیسائی ہلاک ہو گئے اور قرآن نے درست فرمایا کہ یہ بندہ پرست ہیں۔ منہ جس سے پہلے اور پیچھلے عیسائی ہلاک ہو گئے اور قرآن نے درست فرمایا کہ یہ بندہ پرست ہیں۔ منہ

ہے آتھم صاحب نے اپنی متوارتح ریوں میں میرے پراور میرے بعض مخلصوں پر بیالزام لگایا ہے کہ وہ اس لئے اپنی متوارتح ریوں میں میرے پراور میرے بعض دوست ان کے قبل کرنے کیلئے مستعد تھاور گویا انہوں نے گئی دفعہ برچیوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ کرتے بھی دیکھا تو اس صورت میں اگروہ اپنے بے جا الزاموں کو ثابت نہ کریں تو کم سے کم وہ اس جرم کے مرتکب ہیں جس کی تشریح دفعہ ۵۰۰ تعزیرات میں درج ہے وہ خوب جانتے تھے کہ بھی میرے پر ڈاکویا خونی ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا گیا

یس اسی وجہ سے ہمیں قانو ناوانصافاً حق پہنچا جوہم پبلک پراصل حقیقت ظاہر کرنے کے لئے آتھ صاحب سے قتم کا مطالبہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں مداخلت بے جا کرتا ہوا کپڑا جاوےتو صرف بیا پنا ہی عذراس کا سنانہیں جائے گا کہوہ مثلاً حقّہ پینے کے لئے آگ لینے آیا تھا بلکہ اس کی بریت اور صفائی کے لئے کسی شہادت کی حاجت ہوگی۔سو اسی طرح جب آتھم صاحب نے اپنے پندرہ مہینہ کے حالات اور نیز اقر ارسے ثابت کر دیا کہوہ ایام پیشگوئی میں ضرور ڈرتے رہے ہیں تو بے شک ان سے بدایک ایسی بے جاحرکت صادر ہوئی جوان کی عیسائیت کے استقلال کے برخلاف تھی اور چونکہ وہ حرکت پیشگوئی کے ز مانہ میں بلکہ بعض نمونوں کو دیکھ کر ظہور میں آئی اس لئے وہ اس مطالبہ کے بنیجے آ گئے کہ کیوں پہیقین نہ کیا جائے کہ پیشگوئی کے رعب ناک اثر نے ان کا بیرحال بنا دیا تھا اورضرور انہوں نے اسلامی عظمت کا خوف اینے دل پر ڈال لیا تھا پس اسی وجہ سے انصاف اور قانون دونوں ان کومجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے منشاء کےموافق قشم کھا کراپنی ہریت ظاہر کریں مگروہ ایک جھوٹا عذر پیش کرر ہے ہیں کہ ہمارے م*ذہب میں قتم کھا ناممنوع ہے پ*س ان کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک چور بے جامدا خلت کے وقت میں پکڑا جائے اوراس سے صفائی کے گواہ مانگے جائیں تو چور حاکم کو پیر کے کہ میرے مذہب کی روسے بیرنع ہے کہ میں صفائی کے گواہ پیش کروں یا اپنی بریت کے لئے قسم کھاؤں اس لئے میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے یوں ہی چھوڑ دو۔ پس جیساوہ احتی چور قانون عدالت کے برخلاف باتیں کر کے

بقیہ حاشیہ: اور میراباپ گورنمنٹ میں ایک نیک نام رئیس تھا تو کیا اب تک وہ اس بے جاالزام سے زیر مطالبہ نہیں آئے اور کیاوہ اس بے ہودہ عذر سے جونتم کھا نامیر سے مذہب میں درست نہیں قانونی جرم سے مَری ہوسکتے ہیں اور ان کے حق میں موت کی پیشگوئی ان کی درخواست سے تھی نہ خود بخو دکیونکہ انہوں نے الہامی نشان مانگا تھا۔ منہ &r>

ہے طبع خام دل میں لاتا ہے کہ میں بغیرا بنی بریت ظاہر کرنے کے یوں ہی چھوٹ جاؤں گا اسی طرح آئتھم صاحب اپنی سادہ لوحی سے بار بارانجیل پیش کرتے ہیں اوراس الزام سے بری ہونے کا ان کو ذرہ فکر نہیں جوخودان کے اقرار اور کردار سے ان پر ثابت ہو چکا ہے انہیں اس پیشگوئی ہے پہلے جوان کی نسبت کی گئی خوب معلوم تھا کہ احمد بیگ کی نسبت جو موت کی پیشگوئی کی گئی تھی جس کوایڈیٹرنورافشاں نے حیمای بھی دیا تھااور جس کے بہت ہے اشتہار بھی شائع ہو چکے تھے وہ کیسی صفائی ہے بوری ہوئی ان کوخوب یا دہوگا کہ انہیں ایا مانعقادمباحثه میں اس پیشگوئی کا پورا ہونا بذر بعدایک خط کے ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا پس اسی سبب سے اس پیشگوئی کاغم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہُوا کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے مگر میری قاتلانہ سیرت کی نسبت توان کے پاس کوئی نمونہ اور کوئی ثبوت نہ تھا کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تھا کہ میں جس کی نسبت موت کی پیشگوئی کرتا ہوں اس کوخو دقل کر دیتا ہوں ۔ پھر کیا کسی عقلمند کا قیاس اس بات کو باورر کھسکتا ہے کہ جس بات کا ان کے یاس کھلا کھلانمونہ تھا بلکہ عیسائی پرچہ بھی اس کا گواہ تھااس تجربہ کردہ اور آ زمودہ بات کا تو کچھ بھی خوف ان کے دل پرطاری نہ ہوا مگرقتل کرنے کاخوف دل برطاری ہو گیا جس کی تصدیق کے لئے کوئی نموندان کے پاس موجود نہ تھا اور نہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ بھی میں نے کوئی ظالمانہ حرکت کی یاا د نی ز دوکوب کا استغاثہ بھی میرے بیردائر ہوا۔ پس جبکہ میرے سابقہ اعمال کسی 🛱 نوٹ: وہ فلاسفر جن کا قول ہے کہ خدارحم ہےا ور خدامحبت ہے وہ بھی اس مقام میں سمجھ سکتے ہیں ا ہ ایک انسان اگر ایک وقت میں نہایت سرکشی اورظلم اور بےایمانی اور بے باکی کی حالت میں ر دوسر ہے وقت میں وہی انسان نہایت خوف اور تضرع اور رجوع کی حالت میں ہوتو ان دونوں مختلف حالتوں کا ایک ہی نتیجہ ہر گزنہیں ہوسکتا پس کیونکر ممکن ہے کہ وہ تھم سزا کی پیشگوئی شر کا حمّال نہیں پیدا کرتے تھے اور دوسری طرف پیشگوئی کے پورے ہونے کا احمّال آتھم صاحب کی نظر میں کئی وجوہ سے تو ی تھا کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے اور اس پیشگوئی کی کیفیت میرے اشتہارات اور پرچہ نور افشاں میں پڑھ چکے تھے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کی نسبت پیشگوئی جس قوت اور شوکت اور پرزور دعویٰ سے بیان کی گئی وہ بھی ان کومعلوم تھا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تمام با تیں مل کر ایبا دل پرقوی اثر ڈالتی ہیں جو تا زہ بتازہ خمونہ ظاہر ہے کہ یہ تمام با تیں مل کر ایبا دل پرقوی اثر ڈالتی ہیں جو تا زہ بتازہ خمونہ

بقیه نوٹ:جوسرکشی اور بے باکی کی حالت میں ہوئی تھی وہ اطاعت اور خوف کی حالت میں قائم رہے اور اطاعت اور خوف کی حالت کے موافق کوئی پُررحم امر صادر نہ ہو۔ منہ

ایک حصہ پیشگوئی کا تفاوہ نورافشاں میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ غرض احمہ بیگ کئی اوراحمہ بیگ کی نسبت جو ایک حصہ پیشگوئی کا تفاوہ نورافشاں میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ غرض احمہ بیگ میعاد کے اندرفوت ہوگیا اوراس کا فوت ہوئیا اور سے تو بہ کا فوت ہونا اس کے داماد اور تمام عزیز دل کیلئے ہوت ہم غم کا موجب ہوا چنا نچیان لوگوں کی طرف سے تو بہ اور جوع کے خط اور پیغام بھی آئے جسیا کہ ہم نے اشتہار ۲/۱ کتوبر ۱۹۸۲ء میں جو خلطی سے ۲ رخمبر معلی ایک خط اور پیغام بھی آئے جسیا کہ ہم نے اشتہار ۲/۱ کتوبر ۱۹۸۲ء میں جو خلطی سے ۲ رخمبر معرف اللہ کے خط اور پیغام بھی آئے جسیا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ انذ ار اور تخویف کی پیشگویوں میں سنت اللہ کے موافق تا خیر ڈالی گئی جسیا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ انذ ار اور تخویف کی پیشگویوں میں سنت اللہ ہے کیونکہ خدا کر یم ہے اور وعید کی تاریخ کوتو بہ اور رجونکہ اس از کی وعدہ کی روسے بیتا خیر خدا ہے کریم کی ایک سنت ٹھہرگئی ہے جواس کی تمام کی بیا کوں میں موجود ہے اسلئے اس کا نام تخلف وعدہ نہیں بلکہ ایفاء وعدہ ہے کیونکہ سنت اللہ کا وعدہ اس سے پورا ہوتا ہے۔ بلکہ تخلف وعدہ اس صورت میں خدا تعالی کی تمام کی ابول کا باطل ہونالازم آتا ہے۔ منہ ابیا ہونامکن نہیں کیونکہ اس صورت میں خدا تعالی کی تمام کی ابول کا باطل ہونالازم آتا ہے۔ منہ ابیا تا مگر

د کیھے جائے پس جبکہا یک طرف خوف اور ڈر کے بیاسباب موجود ہوں اور دوسری طرف خود ا قرار ہو کہ میں ایام پیشگوئی میں **ضرور ڈرتار ہا**۔ پس کیا اب تک وہ اس **مطالبہ** کے <u>نی</u>خ ہیں آ سکے کہ ممیں وہشم کھا کرمطمئن کریں کہاس قشم کا ڈرجس کےاسباب اورمحرک اورنمونے ان کی نظر کے سامنے موجود تھےوہ ہرگزان کے دل برغالب نہیں ہوا بلکہان تلواروں اور برچھیوں نے ان کوڈرایا جن کا خارج میں کچھ بھی وجود نہ تھا۔ بہر حال اس دعویٰ کا بار ثبوت ان کی گردن یر ہے کہ بیرجان کا خوف جس کا وہ کئی دفعہ اقرار کر چکے اسلامی عظمت کے اثر اور پیشگوئی کے رعب سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھالیکن افسوس کہ آتھ مصاحب نے باوجود ت**ین اشتہار** جاری ہونے کے اب تک اس طرف توجہ نہیں کی اور اپنی بریت ظاہر کرنے کے لئے اس اطمینان بخش طریق کواختیار نہیں کیا جس سے مجھ**ی دار**مطالبہ کی تسلی ہوسکتی کیا اس میں کچھ شک ہے کہ مجھے بے جاالزام لگانے کی وجہ سے قانوناً وانصافاً دعر فاً حق طلب ثبوت حاصل ہےاور کیااس میں کچھشبہ ہے کہاس بات کا بار ثبوت ان کے ذمہ ہے کہوہ کیوں پندرہ مہینہ تک ڈرتے رہے اور میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ڈرنے کی ثابت شدہ وجوہات میرے الہام کی صریح مؤید ہیں کیونکہ پیشگوئی کی شوکت اور قوت میرے پُر زورالفاظ سے ان کے دل میں جم چکی تھی اور پیشگوئی کی صداقت کانمونہ مرزااحمہ بیگ کی **موت** تھی جس کی سچائی ان پر بخو بی کھل چکی تھی لیکن تلواروں سے قبل کئے جانے کا کوئی نموندان کی نظر کے سامنے نہ تھا سوآ تھم

بقیہ نوٹ: نہ چاہا بلکہ وہ سب گتاخی اور استہزا میں شریک ہوئے سویہی قصورتھا کہ پیشگوئی کوئ کر پھر ناطہ کرنے پرراضی ہوئے اور شخ بٹالوی کا بیے کہنا کہ زکاح کے بعد طلاق کیلئے ان کوفہمالیش کی گئ تھی۔ بیسراسرافتر اہے بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کوحقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور اشتہار تو گئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔ منہ

صاحب برواجب تھا کہاس الزام کوشم کھانے سےاپنے سر پر سےاٹھا لیتے لیکن عیسائیت کی قدیم بددیانتی نے ان کواس طرف آنے کی اجازت نہیں دی بلکہ پیچھوٹا بہانہ پیش کردیا کوشم کھانا جارے ندہب میں منع ہے گویا ایس تسلی بخش شہادت جوشم کے ذر تیہ سے حاصل ہوتی اورخصومت کوقطع کرتی اورالزام سے بری کرتی اورامن اور آرام کا مو جب ہوتی ہےاور جوحق کے ظاہر کرنے کا نتہائی ذریعیہاورمجازی حکومتوں کےسلسلہ میں آ سانی عدالت کارعب یا د دلاتی ہے اور جھوٹے کا منہ بند کرتی ہے وہ انجیلی تعلیم کے رو سے حرام ہے جس سے عیسائی عدالتوں کو پر ہیز کرنا جا میئے ۔ لیکن ہریک داناسمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل حضرت عیسیٰ پر بہتان ہے حضرت عیسیٰ نے بھی گواہی اور گواہی کے لوازموں کا دروازہ بندنہیں کرنا جاہا حضرت عیسیٰ خوب جانتے ﷺ کفتم کھانا شہادت کی روح ہےاور جوشہادت بغیرقشم ہےوہ مدعیا نہ بیان ہے نہشہادت، پھروہ الیی ضروری قسموں کوجن پر نظام تحقیقات کا ایک بھارا مدار ہے کیونکر بند کر سکتے تھے۔ الہی قانون قدرت اورانسانی صحیفہ فطرت اورانسانی کانشنس خودگواہی دے رہاہے کہ خصومتوں کے قطع کے لئے انتہائی حدثتم ہی ہے اور ایک راستباز انسان جب کسی الزام اور شبہ کے نیچے آ جاتا ہے اور کوئی انسانی گواہی قابل اطمینان پیش نہیں کرسکتا تو بالطبع وہ خدا تعالیٰ کی

﴿ نوٹ: کوئی تچی اور هانی تعلیم مجرموں کو پناہ نہیں دے سکتی پس جبکہ آتھم صاحب نے اس ڈر کا اقر ارکر کے جس کو وہ کسی طرح سے چھپانہیں سکتے یہ مجر مانہ عذر پیش کیا کہ یہ عاجز کئی دفعہ اقد ام قتل کا مرتکب ہوا تھا اس لئے دل پرموت کا ڈرغالب ہوگیا تو کیا انجیل آتھم صاحب کواس مطالبہ سے بچالے گی کہ کیوں انہوں نے بے جا الزام لگایا۔ پھر کیونکر انجیل ان کواسی قتم سے روک سکتی ہے جس سے ان کی بریت ہو۔ منہ

گواہی سےاپنی راستبازی کی بنیاد پر مددلیتا ہےاور خدا تعالیٰ کی گواہی یہی ہے کہوہ اس ذات عالم الغیب کی قشم کھا کراینی صفائی پیش کرے اور جھوٹا ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ کی لعنت اینے پر وارد کرے یہی طریق آخری فیصلہ کا نبیوں کے نوشتوں سے **ٹابت** ہوتا ہے مگر آتھ تھم صاحب کہتے ہیں کوشم کھاناممنوع اورا بما نداری کے برخلاف ہے۔اب ہم د کھنا جا ہتے ہیں کہ بیعذران کا بھی صحیح ہے یانہیں کیونکہا گرصیح ہےتو پھروہ فی الحقیقت قشم کھانے سےمعذور ہیںلیکن اس بات سے تو کسی کوا نکارنہیں کہ عیسا ئیوں کے ہریک مرتبہ کے آ دمی کیا مذہبی اور کیا دنیوی جب کسی شہادت کے لئے بلائے جائیں توقشم کھاتے اور انجیل اٹھاتے ہیں اور ایک بڑے سے بڑا یا دری جب کسی عدالت میں کسی شہادت کے ادا لئے بلایا جائے تو تہھی پیعذ رنہیں کر تا کہ انجیل کی روسے شمنع ہے بلکہ بطیب خاطر قتم کھا تا ہے بلکہانگریزی سلطنت کے گل متعہد عہدے داراوریارلیمنٹ کےممبریہاں تک کہ گورنر جنزل سب حلف اٹھانے کے بعدایئے عہدوں پر مامور ہوتے ہیں تو پھر کیا خیال کیا جائے کہ بیرتمام لوگ تعلیم انجیل پر ایمان رکھنے سے بے بہرہ ہیں اور صرف ایک آتهم صاحب مردسيحي دنياميس موجود ہيں جوحضرت عيسلي كي تعليم پراييا ہي كامل ايمان ان كو میب ہےجبیبا کہ پطرس حواری اور پولس رسول کونصیب تھا بلکہا گریہ بات فی الواقع سے ہے کہ شم کھانا انجیل کے رو سے منع ہے تو پھر آتھم صاحب کا ایمان پطرس اور پولس رسول کے ا بمان سے بھی کہیں آ گے بڑھا ہوا ہے کیونکہ آتھم صاحب کے نز دیک قتم کھانا ہے ایمانی ہے لیکن متی ۲۷ با ب۲۷ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پطرس حواری بہشتی تنجیاں والے نے بھی اس بےایمانی سےخوف نہیں کیااور بغیراس کے کہ کوئی قشم کھانے پراصرار کرے آپ ہی قشم کھالی لیکن اگر آتھم صاحب کہیں کہ پطرس راستباز آ دمی نہیں تھا کیونکہ حضرت مسیح

نے اس کو **شیطان کا لقب** بھی دیا ہے گر میں راستباز ہوں اور **پطرس سے بہتر** اس لئے <sup>وس</sup> کھانا ہےا بمانی سمجھتا ہوں تو ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ آ پ کے پولس رسول نے بھی جو بقول عیسائیاں حضرت مولی " ہے بھی بڑھ کر ہے تتم کھائی ہے اگر اس کو بھی آ پ ا بمان سے جواب دیں تو خیر آپ کی مرضی اور اگریپسوال ہو کہ تسم کھانے کا ثبوت کیا ہے تو قرنتیان۵اباب۳۱ آیت د کیولیں جس میں پولس صاحب فر ماتے ہیں مجھے تمہارےاس فخر کی جو ہمارے خداوند سیے یسوع سے ہے تتم کہ میں ہرروز مرتا ہوں۔اس جگہ ناظرین خوب غور ہےسوچیں کہ جس حالت <mark>میں بطرس اور پولس رسول قشم کھائییں اور آتھم صاحب قشم کھا</mark>نا بےایمانی قرار دیں یعنی شرعی ممنوعات کی مدمیں رکھیں جس کاار تکاب بلاشبہ ہےایمانی ہےتو کیااس سے بینتیج نہیں نکلتا کہ حسب قول آئھم صاحب سیح کے تمام حواری اور پولس رسول سب ممنوعات انجیل کے مرتکب اور ایمانی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے کیونکہ بعضوں نے ان میں سے قشمیں کھائیں اور بعض اس طرح پر بے ایمانی کے کاموں میں شریک ہوئے کفتم کھانے والوں سے جدا نہ ہوئے اور نہامرمعروف اور نہی منکر کیالیکن آج تک بجزآ تھم صاحب کے کسی عیسائی نے اس اعتقاد کو**شائع** نہیں کیا کہ حضرت مسیح کے تمام حواری یہاں تک کہ پولس رسول بھی ایمانی دولت سے تھی دست اور بے نصیب اور منوعات انجیل م**یں مبتلا ت**ھے صرف اٹھارہ سوبرس کے بعد آتھم صاحب کو بدایمان دیا گیا تعجب کہاس قوم کے جھوٹ اور بددیانتی کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی کہا پنے نفس کے بچاؤ کے لئے اپنے بزرگوں کو بھی دولت ایمان سے بے نصیب قرار دیتے ہیں اگر آتھم صاحب جان بچانے کے لئے صرف یہ بہانہ کرتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں سال تک مرنہ جاؤں تو اس صورت میں لوگوں کو فقط اتنا ہی خیال ہوتا کہ اس شخص کا ایمان مسیح کی طاقت اور قدرت برضعیف ہےاور درحقیقت اپنے دل میں اس کو قا درنہیں سمجھتالیکن آتھم صاحب

کا یہ ممانعت قشم کا بہانہان کی بددیانتی اورردی حالت کی <u>کھلے</u>طور برقلعی کھولتا ہے کیونکہاس بہانہ کوکوئی بھی باور نہیں کر سکتا کہ سیج کے تمام حواری اور پولس رسول ممنوعات انجیل میں گرفتار ہوکرا یمانی دولت سے بےنصیب رہےاور بیا یمان آتھم صاحب کے ہی حصہ میں آیااور پھر مجھے بید دعویٰ بھی سراسرجھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ آتھم صاحب نے اب تک سی عدالت میں قتم نہیں کھائی اور تمام حکام اس بات برراضی رہے کہ آتھم صاحب کسی شہادت کے ادا کرنے کے وقت بغیرفشم اظہار ککھوا دیا کریں اور نہ میں بیہ باور کرسکتا ہوں کہا گر آتھم صاحب اب بھی کسی شہادت کے لئے بلائے جائیں تو بی عذر پیش کریں کہ چونکہ میں یارلیمنٹ کے ممبروں اور تمام متعہد عیسائی ملازموں حتّے کہ گورنر جنرل سے بھی زیادہ ایماندار ہوں اس لئے ہرگزفتم نہیں کھاؤں گا۔ آتھ مصاحب خوب جانتے ہیں کہ بائیل میں نبیوں کی قشمیں بھی مذکور ہیں خو**د سے قشم کا یا بند ہوا** دیکھومتی ۲۷ باب۲۳ آیت خدا نے قشم کھائی دیکھو اعمال کے باب ۲ آیت کا۔اور خدا کافتم کھانا بہو جب عقیدہ عیسائیوں کے سیح کافتم کھانا ہے کیونکہ بقول ان کے دونوں ایک ہیں اور جوشخص سیح کے نمونہ پراپنی عا دات اورا خلاق نہیں رکھتا وہ سے میں سے نہیں ہے۔اور رمیا کی تعلیم کی روسے شم کھانا عبادت میں داخل ہے دیکھوریمیا باب ۴ آیت۲۔اور**ز بور می**ں لکھا ہے کہ جوجھوٹا ہے وہی قشم نہیں کھا تا دیکھو زبور ۲۳ آیت اا۔ سو آتھم صاحب کے جھوٹا ہونے یر داؤد نبی حضرت عیسی کے دادا صاحب بھی گواہی دیتے ہیں۔فرشتے بھی قتم کھاتے ہیں دیکھوم کا شفات <mark>آ</mark> پھر **عبر انیوں** کے م چھ باب ۱۱ آیت میں مسیحیوں کامعلم کہتا ہے کہ ہریک قضیہ کی حدثتم ہے یعنی ہریک جھکڑا آخر قتم پر فیصلہ یا تا ہے۔ **توریت م**یں خدا نے برکت دینے کے لئے قتم کھائی۔

نوٹ: وہ بولا خداوند کی قتم جس کے آ گے میں کھڑا ہوں ۔سلاطین ۲ ار۵۔

**& < >** 

د کیھو **پیدائش ۲۲** اور پھراینی حیات کی قشم کھائی ۔غرض کہاں تک ککھیں اور مضمون کوطول دیں ۔ بائکیل میں خدا کی قتمیں فرشتوں کی قتمیں نبیوں کی قتمیں موجود ہیں اورانجیل میں مسیح کی قشم بطرس کی قشم یولس کی قشم یائی جاتی ہے۔اسی جہت سے عیسا ئیوں کے علماء نے **جوازنشم** پرفتوی دیاہے۔ دیکھوتفسیرانجیل مؤلفہ یا دری کلارک اوریا دری عما دالدین مطبوعہ ہے ۱۸۷ءاورمسے نے خدا تعالیٰ کی سجی قشم سے کسی جگہ منع نہیں کیا بلکہ اس بات سے منع کیاہے کہ کوئی آ سان کی قشم کھاوے یاز مین کی یا پروشلم کی یا اپنے سر کی اور جوشخص ایسا سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی سچی قسم کسی گواہی کے وقت کھانامنع ہے وہ سخت احمق ہے اور سی کے منشاءکو ہر گزنہیں سمجھا۔ا گرسے کا منشاءخدا تعالیٰ کیشم کی ممانعت ہوتی تو وہ اپنی تفصیلی عبارت میں ضروراس کا ذکر کر تالیکن اس نے متی ۵ باب۳۳ آیت میں'' کیونکہ'' کے لفظ سے صرف بیسمجھانا حیا ہا کہتم آ سان اور زمین اور بروشکم اور اینے نفس کی قشم مت کھاؤ۔خدا تعالیٰ کی قشم کااس میں ذکر بھی نہیں اور موسیٰ کی تعلیم پراس میں پی تصریح زیادہ ہے کہصرف جھوٹی قشم کھا نا حرام نہیں بلکہا گر غیر اللّٰہ کی قشم ہوتو اگر چیہ تیجی ہووہ بھی حرام ہے یہی وجہ ہے کہاس تعلیم کے بعد حضرت مسے کے حواری قشم کھانے سے بازنہیں آئے اور ظاہر ہے کہ حواری انجیل کا مطلب آتھم صاحب سے بہتر سمجھتے تھے اور ابتداء سے آج تک جوازقتم پرمسیحیوں کے اکثر فرقوں میں اتفاق چلا آیا ہے۔ پھراب سوچنا جا میئے کہ جبکہ پطرس نے قشم کھائی پولس نے قشم کھائی مسیحیوں کے خدا نے قشم کھائی فرشتوں نے قسم کھائی نبیوں نے قسمیں کھائیں اور تمام یا دری ذرہ ذرہ مقدمہ پرقسمیں کھاتے ہیں یارلیمنٹ کےممبرقتم کھاتے ہیں ہریک گورنر جنر ل قتم کھا کر آتا ہے تو پھر آتھم صاحب ایسے ضروری وقت میں کیوں قتم نہیں کھاتے حالا نکہ وہ خود اپنے اس اقرار سے کہ میں پیشگوئی کے بعد ضرور موت سے ڈرتا رہا ہوں ایسے الزام کے پنچے آ گئے

ہیں کہ وہ الزام **بجرقسم** کھانے کے کسی طرح ان کے سریر سے اٹھ نہیں سکتا 🖈 کیونکہ ڈ رنا جو**ر جوع** کی ایک قِسم ہےان کے اقر ار سے ثابت ہوا پھر بعداس کے وہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ صرف قتل کئے جانے سے ڈرتے تھے نہانہوں نے حملہ کرتے ہوئے کسی قاتل کو پکڑا نہانہوں نے بی ثبوت دیا کہ ان سے پہلے بھی اس عاجز نے چند آ دمیوں کا خون کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے دل میں بھی دھڑ کا بیٹھ گیا کہ اسی طرح میں بھی مارا جاؤں گا بلکہا گر کوئی نمونہان کی نظر کے سامنے تھا تو بس یہی کہایک پیشگوئی موت کی یعنی مرزااحد بیگ ہوشیار پوری کی موت ان کے سامنے ظہور میں آئی تھی لہذا جیسا کہ الہام الٰہی نے بتلایا ضرور وہ پیشگوئی کی عظمت سے ڈرے اور بیہ بات روئدا دموجودہ سے بالکل برخلاف ہے کہوہ پیشگوئی کی صدافت تج یہ شدہ سے نہیں ڈرے بلکہ ہماراخونی ہونا جوایک تجربہ کے روسے ایک تحقیقی امرتھا اس سے ڈر گئے پس اس الزام سے وہ بجز اس کے کیونکر بری ہوسکتے ہیں کہ بحثیت ایک ش**اہد** کے تشم کھا ئیں اور بہو جب قول پولس رسول کے جو ہریک مقدمہ کی حدثتم ہے اس مشتبدا مرکا فیصلہ کرلیں لیکن بینہایت درجہ کی مگاری اور بددیا نتی ہے کہ تشم کی طرف تو رجوع نہ کریں اور یوں ہی حق پوثی کے طوریر جا بجا خط بھیجیں اورا خباروں میں چھیوا ئیں کہ **میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا۔** ا ہے صاحب! آپ کیوں خلق اللہ کو دھو کا دیتے ہیں آپ کی ان مدعیا نہ

تقریروں کو وہی لوگ قبول کریں گے جن کا شیطانی ما دہ پہلے سے یہی جا ہتا ہے کہ حق ظاہر نہ ہو ورنہ ہریک منصف عقلمند جانتا ہے کہ آیکا بیان صرف بحثیت شامد

🖈 نوٹ:الہامی پیشگوئی کی عظمت ہے ڈرنا بمو جب تصریح قر آن کریم اور بائبل کے رجوع میں داخل ہےاورر جوع عذاب میں تاخیر ڈالتا ہےاس پرقر آن اور بائبل دونوں کااتفاق ہے۔ منه

**«Λ**»

معتر ہوسکتا ہے نہ ان فضول باتوں سے جوآپ شائع کررہے ہیں دنیا میں عیسائی مذہب جمعوٹ بولنے میں اول درجہ پر ہے جنہوں نے خدا کی کتابوں میں بھی ہے ایمانی کرنے سے فرق نہیں کیا اورصد ہا جعلی کتابیں بنالیں پس کیا ایک بھلا مانس ان کے معیانہ بیان کو قبول کرسکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اگر ایک شخص راست باز بھی ہوتو وہ ایک فریق مقدمہ بن کراس بات کا ہرگز مستحق نہیں کہ اس کا بیان جو بحثیت مدعی یا مدعا علیہ ہے اس طور سے قبول کیا جائے جسیا کہ گواہوں کے بیانات قبول کئے جاتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو عدالتوں کو گواہوں کی پھر بھی ضرورت نہ ہوتی۔ قانون شہادت میں ایک اگریز نے یہ بات خوب کسی ہے کہ اگر فلاں تاجر ضرورت نہ ہوتی۔ قانون شہادت میں ایک اگریز نے یہ بات خوب کسی ہے کہ اگر فلاں تاجر

نوٹ: ایک صاحب پیثاور سے لکھتے ہیں کہ اگر عذاب کی پیشگوئی رجوع بدل کرنے سے ٹل جاتی ہے تووہ ہرگز میعارصداقت نہیں ٹھہرسکتی اوراس پرتحدی نہیں ہوسکتی۔گرافسوس کہ وہنہیں سمجھتے کہ عنداللہا ا کارتشم بھی جب منکر برقشم انصافاً واجب ہوا یک میعارصدافت ہے جس کو کتاب اللہ نے منکر برحد شرعی حاری کرنے کے لئے معتبر سمجھا ہے پھر جس شخص نے حیار ہزار روپیہ تک اتمام حجت کی رقم لے کرفتم کھانے کے لئے جرأت نہ کی تو کیااس نے اپنے افعال سے ثابت نہ کر دیا کہ ضروراس نے رجوع بحق کیا تھااور جس قانونی مطالبہ سے یعنیقتم سےملزم نے سخت گریز کی تو کیا وہ معیارصدافت نہیں اور کیا وہ اب تک ابیار جوع رہا جس پرکوئی بھی دلیل نہیں اور پیکہنا کہا ہا تک وہ انکار کئے جاتا ہے کیسی بدنہی ہےا گروہ حقیقی طور پرمنکر ہوتا تو پھرالیں قشم کے کھانے ہے جس کا کھانااس پرانصافاً واجب تھا کیوں گریز کرتا پس اس کاقشم نہ کھانا یہی ا قرار ہے جس کوعقل سلیم بھتی ہےاور یہ کہنا کہاس کی کوئی نظیر نہیں یہ دوسری نافہمی ہے۔مما ثلت کی نظیریں بتلا دی گئی ہیںغور سے پڑھواور بہ کہنا کہ ایک جھوٹا بھی ایسی پیشگوئی موت کی کر کے آخر عدم وقوع کے وقت بہ عذر پیش کرسکتا ہے کہ دلی رجوع کے باعث عذاب ٹل گیا ہے یہ بھی انصاف اور تدبر سے بعید ہے بلکہ ق اورایمان کی بات بیہ ہے کہا گرکوئی اور شخص بھی ایسی ہی پیشگوئی کرے اور یہی تمام واقعات ہوں تو قانون انصاف سے بعید ہوگا کہ ایش خص کوہم کا ذب کہیں جس کا صدق ملزم کے گریز سے ظاہر ہور ہا ہو بلکہ جھوٹا وہی کہلائے گا جو اس مطالبہ سے گریز کرے جو انصافاًاس پر عائد ہوتا ہے(باقی ا گلے صفحہ پر) جوکروڑ ہارو پیدکی مالی عزت رکھتا ہے اور صد ہارو پیدروز صدقہ کے طور پر دیتا ہے اگر کسی پر ایک پیسہ کا دعویٰ کرے تو گووہ کیسا ہی متمول اور مخیر ّ اور سخی سمجھا گیا ہے مگر بغیر کامل شہادت کے ڈگری نہیں ہو سکتی۔

تواب بتلاؤ کہ آتھ مصاحب کا کیک طرفہ بیان جوصرف دعوی کے طور پراغراض نفسانیہ سے بھراہوااورروئیدادموجودہ کے مخالف ہے کیونکر قبول کیا جائے اور کون می عدالت اس پراعتاد کرسکتی ہے بیخدا تعالی کافضل ہے کہ صرف ہمارے الہام پرمداز ہیں رہا بلکہ آتھ مصاحب نے خودموت کے خوف کا اقر اراخباروں میں چھپوا دیا اور جا بجا خطوط میں اقر ارکیا۔ اب یہ بوجھ آتھ مصاحب کی گردن پر ہے کہ اپنے اقر ارکو بے ثبوت نہ چھوڑیں بلکہ قتم کے طریق سے جواکی ہمل طریق ہے اور جو ہمار نے زدیک قطعی آور بھینی ہے ہمیں مطمئن کردیں کہ وہ پیشگوئی کی عظمت سے نہیں ڈرے بلکہ وہ فی الحقیقت ہمیں ایک خونی انسان یقین کرتے اور بیشگوئی کی عظمت سے نہیں ڈرے بلکہ وہ فی الحقیقت ہمیں ایک خونی انسان یقین کرتے اور ہم المیک ہرار رو پہید بشرا لکا اشتہار ۹ سمبر ۱۹۹۳ و ۲۰ سمبر ۱۹۹۳ اور کا سمبر ۱۹۹۳ کی مما فعت ہے شخت ہے دھری اور ہم نے بایمانی ہے کہ ان کا بیعذر کہ سیحیوں کوشم کھانے کی مما فعت ہے شخت ہے دھری اور بایس اور بہت سے عیسائی راست باز جواول زمانہ میں گذر کر یہ کے کہ سیکی نہیں سے یا وہ بے ایمان سے کیا آتھم صاحب اس گورنمنٹ میں کسی ایک کے کھی سیکی نہیں سے یا وہ بے ایمان سے کیا آتھم صاحب اس گورنمنٹ میں کسی ایک

بقیہ نوٹ: یعنی قتم نہ کھاوے پھر خدا تعالیٰ نے اس پیشگو ئی کو <del>صرف یہاں تک تو محد و دنہیں رکھا</del> اوراس کے کاموں میں عمیق حکمتیں اور مصالح ہیں اور انجام نمایاں فتح ہے پس ان پرافسوس جو جلد بازی سے اپنے ایمان اور عاقبت کو ہر با دکررہے ہیں اور جس قدر ایک کسان مولی گا جرکا نتج بوکرایک وقت تک مولیوں گا جروں کی انتظار کرتا ہے ان لوگوں میں اتنا بھی صبر نہیں۔ ہند

☆ **نوٹ: یہ چار ہزار روپیہ آئقم صاحب کی درخواست آنے کے بعد پانچ ہفتہ میں ا**ن کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ منہ

**49** 

معززعیسائی کا حوالہ دے سکتے ہیں جس نے شہادت کے لئے عاضر ہوکر قتم کھانے سے انکار
کیا ہو۔ اب مناسب ہے کہ اگر آتھم صاحب کو بہر حال حیلہ سمازی ہی پیند ہے اور کی
طرح قتم کھانائہیں چاہتے تو اس عذر ہے ہودہ کو اب چھوڑ دیں کہ قتم کھانا ممنوع ہے کیونکہ
پورے طور پہم نے اس کی نیخ کی کر دی ہے بلکہ چاہیے کہ اپنے دجالوں کے مشورہ سے جان
بچانے کے لئے کوئی نیا عذر پیش کریں اور نیم عیسائی یا در کھیں کہ آتھم صاحب بھی قتم نہیں
کھائیں گے بلکہ اس عذر کو چھوڑ کر کوئی اور دجّالی حیلہ نکالیں گے کیونکہ ہماری نسبت وہ اپنے
دل میں جانے ہیں کہ ہم سچے اور ہماراالہام سچاہے کین کوئی عذر پیش نہیں جائے گاجب
تک میدان میں آ کر ہمارے روبرو آ کر قتم نہ اٹھاویں یقیناً آتھم صاحب تمام پا در یوں اور
نیم عیسائیوں کے منہ پرسیابی مل رہے ہیں جو شم نہیں کھاتے۔

ایک عیسائی صاحب لکھتے ہیں کہ روپید یناصرف لاف وگزاف ہے۔ لیعنی آتھ مصاحب فتم تو کھالیں مگران کو بید دھڑ کہ ہے کہ روپیٹیں ملے گا۔ سویا در ہے کہ یہ بالکل فضول گوئی اور وٹوموں کی طرح صرف رندانہ کلام ہے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قسم کھانے سے پہلے باضابطہ تمسک لے کر حسب شرا لکھا اشتہار ۹ رستمبر ۱۹۹۸ء و ۲۰ سمبر ۱۹۹۶ کی روپید آتھ مصاحب کے مامنوں کے حوالہ کر دیں گے اور ہمیں منظور ہے کہ آتھ مصاحب کے دو داماد ہیں جو معزز عہدوں پر ہیں ضامن ہوجا کیں اگر ہم تحمیل تمسک کے بعدا کی طرفۃ العین کی بھی روپیہ دینے میں تو قف کریں تو بلا شبہ ہم جھوٹے گھریں گے اور ضامنوں کو اختیار ہوگا کہ ہمیں قریب معزز گواہ کے روپر واور آئی وساطت سے روپیہ وصول نہ کرلیں اور ایسا انتظام ہوگا کہ دس معزز گواہ کے روپر واور آئی وساطت سے روپیہ دیا جائے گا اور تھسک لیا جائے گا اور ان دین گواہوں کی اس تمسک پر شہادت ہوگی اور وہ تمسک

چندا خباروں میں چھیوا دیا جائے گا اور استمسک میں ضا منوں کی طرف سے ب ا قرار ہوگا کہ اگر تاریخ تمسک ہے ایک سال تک پیشگوئی پورٹی نہ ہوئی اور 📗 ﴿١﴾ آتھم صاحب صحیح وسالم رہے تو پیکل روپیہ آتھم صاحب کی ملکیت ہو جائے گا۔ ور نہ ضامن کل روپیہ بلا تو قف وا پس کریں گے۔ا ب آخر میں ہم پھرآ تھم صاحب کو حضرت عیسلی مسیح کی عزت بطور سفارشی پیش کر کے اس زندہ خدا کی قشم دیتے ہیں ۔ جو جھوٹوں اور پیجوں کو خوب جانتا ہے کہ اس طریق تصفیہ کو ہرگز رد نہ کریں ۔ وہ تو بقول خود ہما را حجوٹا ہونا اور ہما رے الہام کا باطل ہونا اور سیح کا معین و مد د گا رہو نا تج بہ کر چکے ا ب کیوں بعد تج بہ کے مرے جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میری عمر قریب ۲۴ یا ۲۸ برس کی ہے اے صاحب بموجب قول سا ٹھا یا ٹھا کے آ یا تو ابھی جیجے ہیں کون سے بڑی عمر ہوگئی ہے۔ ماسوا اس کے ہم یو چھتے ہیں کہ کیا زندہ رکھنا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیسی ہے ایمان قوم ہے جوا پنے تنین سچاسمجھ کر پھر بھی خدا تعالی پر تو کل نہیں کرسکتی۔ دیکھومیری عمر بھی تو قریب ساٹھ برس کے ہے اور ہم اور آتھم صاحب ایک ہی قانون قدرت کے پنچے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مقابلہ کے وقت ضرور مجھے زندہ رکھ لے گا کیونکہ ہمارا خدا قا دراور حتی و قیّوم ہے مریم عاجزہ کے بیٹے کی طرح نہیں اور ہم اس اشتہار کے بعد پھرایک ہفتہ تک انتظار کریں گے ۔ ا سے ہاری قوم کے اندھونیم عیسائیو کیاتم نے نہیں سمجھا کہ کس کی مختم ہوئی ۔ کیاحق بجانب آ دمی کی وہ نشانیاں ہیں جو آتھم صاحب ظاہر کرر ہے ہیں یا پینشانیا ں جو ان پُر ہیب اورمتو ایر اشتہارات سے روشن ہور ہی ہیں ۔ کیا بہا ستقامت کسی جھوٹے میں آسکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگریہ کہو کہ بیرسب سچ مگر نشان کون سا ظاہر ہوا

تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ کھھ جکتے ہیں کہ اس پیشگو ئی کے قوی اثر نشان کے طور برضر ورفریق مخالف پریڑے اور جبیبا کہ شکست خور دہ لوگوں کا حال ہوتا ہے یہی برا حال اس جنگ مقدس میں ان کو پیش آیا اور حیار وں صورتیں **ذلت اور** نت**ا ہی** کی ان کو پیش آ گئیں ۔ اور ہنوز **بس نہیں** کیونکہ خدا تعالیٰ وعد ہ فر ما تا ہے **کہ** میں بس نہیں کروں گا جب تک اپنے قوی ہاتھ کو نہ دکھلا وُں اور شکست خور دہ گروہ کی سب پر ذلت ظاہر نہ کروں ۔ ہاں اس نے اپنی اس عادت اور سنت کے موافق جو اس کی یاک کتابوں میں مندرج ہے۔ آتھم صاحب کی نسبت تا خیر ڈال دی کیونکہ **مجرموں** کے لئے خدا کی کتابوں میں بیاز لی **وعدہ** ہے جس کا تخلف روانہیں کہ خوفناک ہونے کی حالت میں ان کوکسی قدرمہلت دی جاتی ہے اور پھر اصرار کے بعد پکڑے جاتے ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالی اپنی پاک کتابوں کے وعدہ کا لحاظ رکھتا کیونکہ اس پر تخلف وعدہ جائز نہیں کیکن جو الہامی عبارات میں تاریخیںمقرر ہیں وہ بھی ان سنت اللہ کے وعدوں سے جوقر آن میں درج ہیں برخلاف وا قع نہیں ہوسکتیں کیونکہ کوئی الہام وحی الٰہی کے قرار دا دہ شرا لط ہے با ہرنہیں ہوسکتا۔اب اگر آتھم صاحب متم کھالیویں تو وعدہ ایک سال قطعی اوریقینی ہے جس کے ساتھ کو ئی بھی شرطنہیں اور نقتہ برمبرم ہے اور اگرفتم نہ کھا ویں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سز انہیں چھوڑے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کو دهو کا دینا چا مالیکن ہم اس موخر الذکرشق کی نسبت ابھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشان کوایک عجیب طور پر دکھلا ناارادہ کیا ہے جس سے دنیا کی آئکھ کھلے اور تاریکی دور ہواور وہ دن نز دیک ہیں دورنہیں مگراس وقت اور گھڑی کاعلم جب دیا جائے گا تب

**∜**11∳

## اس کوشائع کردیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدای بیشخ محرحسین بٹالوی

ہم کو ایک مخلص کے ذریعیہ سے معلوم ہوا ہے کہ بٹالوی صاحب نے اس پیشگوئی کے متعلق اور نیز اشتہار ۲ را کتو بر ۱۸ <u>۹۸ ء</u> کے متعلق جواحمہ بیگ کے داماد کی نسبت شائع کیا گیا تھا چنداعتراض کئے ہیں جن کا جواب مع تصریح اعتراض ذیل میں لکھتا ہوں **قولہ** بے چار ہ عبداللّٰہ آئھم عیسائی ان کے مذہب میں قشم کھا نامنع ہے لا کچ کر نامنع ہے الجواب اگرفتم کھا نامنع ہے تو پطرس نے کیوں فتم کھائی پولس نے کیوں قشم کھائی خودمسیح نے کیوں قشم کی یا بندی کی انگریزی عدالتوں نے کیوں عیسا ئیوں کے لئےقتم مقرر کی بلکہ قانون کے روسے دوسروں کے لئے اقرارصالح اورعیسا ئیوں کے لئے حلف ہےتح یف اورتلبیس یہوداورنصاری کے عادات میں سے ہے لیکن نہ معلوم کہ ان مولو یوں نے کیوں یہ عا دات اختیار کر لئے سو اے اسلام کے دشمنو اِن خیانتوں سے باز آ جاؤ کیا یہودیوں کا انجام احیصا ہوا کہ تاتمہارا بھی نیک انجام ہواور لا کچ وہ حرص ہے جودیا نت اور دین کے برخلا ف ہولیس جبکہ ہم انعام کےطور برخو د روپیہ پیش کرتے ہیں اور آئھم صاحب اپنی نفسانی خواہش سے نہیں ما نگتے بلکہ ہم خود دیتے ہیں اورنشم کھا نا ان کے مذہب میں نہصرف جا ئز بلکہ کھا ہے کہ جوشم نہ کھا وے وہ جھوٹا ہے تو ایسے روپیہ کا لینا جو بغیر میل نفس کے ہے

نوٹ: اگر میاں محمد حسین بٹالوی آتھم صاحب کی وکالت کر کے بیرائے ظاہر کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں قتم کھانامنع ہے توان پرواجب ہے کہ اب عیسائیوں کے مددگار بن کراپنی اس ہذیان کا پورا پورا پرا شہوت دیں اور اس اشتہار کاردلکھا کیں ورنہ بجز اس کے اور کیا کہیں کہ لعنت اللّٰہ علی الکاذبین۔

لا کی میں کیونکر داخل ہوا۔ قولہ بی تر آن میں نہیں کہ عذاب کا وعدہ آیا اور کسی قدر خوف سے ٹل گیا الجواب تمام قرآن اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ اگر تو بہ واستغفار بل نز ول عذاب ہوتو وقت نز ول عذاب ٹل جاتا ہے بائبل میں ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ کی نسبت لکھا ہے کہ اس کی نسبت صاف طور پروی وار دہو چکی تھی کہ پندرہ دن تک اس کی زندگی ہے پھر فوت ہوجائے گالیکن اس کی دعا اور تضرع سے خدا تعالی نے وہ پندرہ دن کا وعدہ پندرہ سال کے ساتھ بدلا دیا اور موت میں تاخیر ڈال دی۔ یہ قصہ مفسرین نے بھی لکھا ہے بلکہ اور حدیثیں اس قتم کی بہت ہیں جن کا لکھنا موجب طول ہے بلکہ علاوہ وعید کے بھی لکھا ہے جو کرم مولی میں داخل ہے اکا برصوفیاء کا مذہب ہے جو بھی وعدہ بھی ٹل جاتا ہے اور اس کا ٹلنا موجب ترقی درجات اہل کمال ہوتا ہے مذہب ہے جو بھی وعدہ بھی ٹل جاتا ہے اور اس کا ٹلنا موجب ترقی درجات اہل کمال ہوتا ہے دکھو فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب اور فتوح الغیب سیدعبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہا ہے دکھو فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب اور فتوح الغیب سیدعبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہا ہے

€1r}

ان بزرگوں نے جوعدم ایفاء وعدہ خداتعالی پر جائز رکھا ہے تواس سے بہی مراد ہے کہ جائز ہے کہ جس بات کوانسان نے اپنے ناقص علم کے ساتھ وعدہ ہمجھ لیا ہے وہ علم باری میں وعدہ نہ ہو بلکداس کے ساتھ ایسے ختی شرائط ہوں جن کا عدم تحقق عدم تحقق وعدہ کیلئے ضروری ہواور علامہ تحقق سیدعلی بن سلیمان مغربی نے اپنی کتاب و شبی اللدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج کے سخد ۱۲ امیں تحت صدیث مغربی نے اپنی کتاب و شبی اللدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج کے سخو ۱۲ امیں تحت صدیث مغربی نے اپنی کتاب و شبی اللہ علیہ وسلم لکمال معرفته بربه لا یوی وجوب شبیء علیہ تعالیٰ ککون الساعة لا تقوم الا بعد تلک المقدمات ای خروج الدجال وغیرہ و ان وعد به لیعنی آئخضرت صلعم اپنے کمال معرفت کی وجہ بے بیل از قیامت ان علامات کا طاہر ہونا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ پر بیحق واجب نہیں خیال کرتے تھے کہ اس کے وعدہ کے طاہر ہوا فتی دجال اور دآبۃ الارض اور مہدی موعود و نغیرہ علامات موعودہ پوری ہوں پھر قیامت آ وے بلکہ وہ اس بات پرایمان رکھتے تھے کمکن ہے کہ قیامت آ جائے اور ان علامتوں میں سے کوئی بھی ظاہر نہ ہواور کسی قدراتی کے موافق مواہب لدنیکی شرح میں کھا ہے جوامام علامہ مجمد بن عبدالباقی کی طرف سے کہ اور جواز نئے اخبار کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو صفحہ کا شرح نہ کور کین میرے نزدیک ان بزرگوں ہوار جواز نئے اخبار کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو صفحہ کا شرح نہ کور کین میرے نزدیک ان بزرگوں سے اور جواز نئے اخبار کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو صفحہ کا مشرح نہ کور کین میرے نزدیک ان بزرگوں

اور وقتوں اور میعا دوں کا ٹلنا تو ایک الی سنت اللہ ہے جس سے بجز ایک سخت جاہل کے اور کوئی ا زکار نہیں کرسکتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ کونز ول توریت کے لئے تمیں رات کا وعدہ دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط نہ تھی گر وہ وعدہ قائم نہ رہا اور اس پر دس دن اور بڑھائے گئے جس سے بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے فتنہ میں پڑے پس جبکہ اس نصّ قطعی سے ثابت ہے کہ خدا تعالی ایسے وعدہ کی تاریخ کو بھی ٹال دیتا ہے جس کے ساتھ کسی شرط کی تصریح نہیں کی گئی تھی تو وعید کی تاریخ میں عندالرجوع تاخیر ڈالنا خود کرم میں داخل ہے اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر تاریخ عذا بسی کے تو بہ استغفار سے ٹل جائے تو اس کا نام تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے جبکہ سنت اللہ پوری ہوئی تو وہ ایناء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے جبکہ سنت اللہ بوری ہوئی تو وہ ایناء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے جبکہ سنت اللہ بوری ہوئی تو وہ ایناء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے جبکہ سنت اللہ بوری ہوئی تو وہ ایناء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے جبکہ سنت اللہ بوری ہوئی تو اس کی ایناء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے جبکہ سنت اللہ با تا ہے تو اس کی

بقیہ حاشیہ: کا ہرگزیہ منشانہیں ہوگا کہ آنخضرت صلعم وعدہ کو فی الحقیقت وعدہ ہجھ کر پھر جوازعدم ایفائے وعدہ کے قائل تھے کیونکہ تخلف وعدہ ایک نقص ہے جو خدا تعالی پر جائز نہیں بلکہ آنخضرت صلعم یہ ہجھتے ہوں گے کہ خروج دجال اور ظہور مہدی وغیرہ یہ سب مواعید تو برحق ہیں لیکن ممکن ہے کہ انکے ظہور کے لئے شرا کط ہوں جن کے عدم سے یہ بھی چیز عدم میں رہیں اور یامکن ہے کہ ایسے طور سے یہ وعد ہے ظہور میں آجائیں کہ ان پراطلاع بھی نہ ہو۔ کیونکہ سنت اللہ میں پیشگوئیوں کے ظہور کے لئے کوئی ایک طور اور طریق مقرر نہیں ہے بھی اپنے ظاہری معنوں پر پوری ہوتی ہیں اور بھی تا ویلی طور پر ۔ ہاں آنخضرت صلعم کے اس طریق اتقاء سے بیٹا بت ہوگیا کہ اس زمانہ کے علاء کس قدر اس تقوی کے طریق سے دور جایو ہے ہیں ۔ ہمنہ

﴿ حاشیه: اگربِ چارے شخ بٹالوی کے دل کودھڑکا پکڑتا ہوکہ اللّٰہ تعالی فرماتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ کَ اور تاریخ مقررہ کی کمی بیشی کرنا تخلف وعدہ کی ایک جز ہے تواسے یا در کھنا چاہئے کہ وعدہ سے مراد وہ امر ہے جوعلم الٰہی میں بطور وعدہ قرار پاچکا ہے نہ وہ امر جو انسان اپنے خیال کے مطابق اس کو

نظیر دوالجواب اے نادان اس کی نظیر قرآن آپ دیتا ہے جیسا کہ فرما تا ہے کیا نظیر دوالجواب اے نادان اس کی نظیر قرآن آپ دیتا ہے جیسا کہ فرما تا ہے کیا گئے نُتنکا مِنْ هٰذِهٖ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّکِرِیْنَ فَلَمَّاۤ اَنَجُهُمُ اِذَاهُمُ یَبُغُونَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِالْحَقِّ لِ الْجِرونِ اللّٰکِرِیْنَ فَلَمَّاۤ اَنْجُهُمُ اِذَاهُمُ یَبُغُونَ فِی اللّٰکِرِیْنِ اللّٰکِرِیْنِ کَا اللّٰہِ ہے کہ جب بعض گنهگاروں کو ہلاک کرنے کے لئے خدا تعالی اپنے قہری ارادہ سے اس دریا میں صورت طوفان پیدا کرتا ہے جس میں ان لوگوں کی کشتی ہوتو پھران کی تضرع اور رجوع پر ان کو بچا لیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ پھر وہ مفسدانہ حرکات تضرع اور رجوع پر ان کو بچا لیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ پھر وہ مفسدانہ حرکات

بقیه حاشیه: تطعی وعده خیال کرتا ہواسی وجہ سے المیعاد پر جوالف لام ہے وہ عہد ذہنی کی قشم میں سے ہے بینی وہ امر جوارا دہ قدیمہ میں وعدہ کے نام سےموسوم ہے گوانسان کواس کی تفاصیل برعلم ہویا نہ ہو۔ وہ غیرمتبدل ہے ورنہمکن ہے جوانسان جس بثارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اس کے ساتھ کو ئی الیمی شر طفخفی ہوجس کا عدم تحقق اس بثارت کے عدم تحقق کے لئے ضرور ہو کیونکہ شرا بَط کا ظاہر کرنا اللہ جلّ شانۂ برحق واجب نہیں ہے چنا نجہاسی بحث کوشاہ ولی اللہ صاحب نے بسط سے لکھا ہے اور مولوی عبد الحق صاحب دہلوی نے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمد ہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنخضرت صلعم کا بدر کی لڑا ئی میں تضرع اور د عاکر نا اسی خیال ہے تھا کہ الٰہی مواعیدا وربیثارات میں احتمال شرطخفی ہےا ورییاس لئے سنت اللہ ہے کہ تا اس کے خاص بندوں پر ہیبت اورعظمت الہی مستو لی ہو۔ یس ماحصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بے شک تخلف نہیں و ہ جبیبا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں لیکن انسان ناقص العقل بھی ان کو تخلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے کیونکہ بعض الیی مخفی شرا نطیر اطلاع نہیں یا تا جو پیشگوئی کو د وسرے رنگ میں لے آتے ہیں ۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ الہا می پیشگو ئیوں میں یہ یا د ر کھنے کے لا بق ہے کہ وہ ہمیشہ ان شرایط کے لحاظ سے بوری ہو تی ہیں جوسنت اللہ میں اورالٰہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہں گوو ہ شرا بُطکسی و لی کے الہام میں ہوں یا نہ ہوں ۔منہ

میںمشغول ہوں گے۔کیااس طوفان سے بیغرض ہوتی ہے کہشتی والوں کوصرف خفیفہ خفیف چوٹیں لگیں مگر ہلاک نہ ہوں اے شیخ ذرا شرم کرنا حاہیئے اس قدرعقل کیوں ماری گئی که نصوص بدیهیه سے انکار کئے جاتے ہو**قو لہ** یونس کا وعدہ بھی شرطیہ تھا **الجواب** فتح البهان اورابن كثيراورمعالم كود يكھويعنى سورة الانبياء سوره يونس اور والصافات كى تفسير پڑھوا ورتفسیر کبیرصفحہ ۱۸۸ سےغور سے پڑھو تا معلوم ہو کہا بتلا کی وجہ کیاتھی یہی تو تھی کہ حضرت یونس قطعی طور پرعذاب کو سمجھے تھےاگر کوئی شرط منجانب اللہ ہوتی تو یہا بتلا کیوں آتا۔ چنانچہ صاحب تفسیر کیر لکھتا ہے انہم لما لم یؤمنوا او عدهم بالعذاب فلما كشف العـذاب منهم بعد ما توعدهم خـرج مـنهم مغاضبا يعني يوِنس نـــاس وقت عذاب کی خبر سنائی جبکہ اس قوم کے ایمان سے نومید ہو چکا پس جبکہ عذاب ان پر ہےا تھا یا گیا تو غضب ناک ہوکرنکل گیا پس ان تفسیر وں سےاصل حقیقت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اول پونس نے اس قوم کے ایمان کے لئے بہت کوشش کی اور جبکہ کوشش ہے سود معلوم ہوئی اوریاس کلی نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وحی سے عذا ب کا وعدہ دیا جو تین دن کے بعد نازل ہوگا اورصا حب تفسیر کبیر نے جو پہلا قول نقل کیا ہے اس کے سمجھنے میں **نا دان شیخ** نے دھو کا کھایا ہےا ورنہیں سوچا کہ اس کے آ گے صفحہ ۱۸۸ میں وہ عبارت کھی ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ عذاب موت کی پیشگو ئی بلا شرط تھی اوریہی آخری قول قول مفسرین اورا بن مسعودا ورحسن اوریشب عبی اورسعید بن جبیرا وروهب کا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں وعدہ کی تاریخ ٹلنا نصوص قر آنیہ قطعیہ یقیینیہ سے ثابت ہے جیبا کہ آیت وَ وَعَدُنَا مُوَ لٰہِی ثَلْثِیْنَ لَیْکَةً لٰے اس کی شاہر ناطق ہے تو وعيدكى تاريخين جونزول عذاب پردال ہوتی ہیں جس كاٹلنااوررد بلا ہونا تو بہاوراستغفاراور

41m}

صدقات سے با تفاق جمیع انبیاء کیمهم السلام ثابت ہے پس ان تاریخوں کا ٹلنا بوجہ اولی ثابت ہوااوراس سے انکار کرناصرف سفیہ اور نا دان کا کام ہے نہ کسی صاحب بصیرت کا۔

اورصاحب تفسير كيرايني تفسير ك صفيه ١٦ مين لكهة بين ان ذنب يعني ذنب يونس كان لان الله تعالى وعده انزال الاهلاك بقومه الذين كذبوه فظن انه نازل لا محالة فلاجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم فكان الواجب عليهم ان يستمر على الدعاء لجواز ان لا يهلكهم الله بالعذاب يعني بوس كا بہ گناہ تھا کہاس کوخدا تعالیٰ کی طرف سے بہوعدہ ملاتھا کہاس کی قوم پر ہلا کت نازل ہوگی کیونکہانہوں نے تکذیب کی پس پونس نے سمجھ لیا کہ بیعذاب موت قطعی اوراٹل ہے اور ضرور نازل ہوگا اسی ظن سے وہ دعا ہدایت برصبر نہ کرسکا اور واجب تھا کہ دعا مدایت کی گئے جاتا کیونکہ جائز تھا کہ خدا دعاء مدایت قبول کر لےاور ہلاک نہ کرے۔ اب بولو پینخ جی کیسی صفائی ہے ثابت ہو گیا کہ پونس نبی وعدہ اہلاک کوقطعی سمجھتا تھا اور یہی اس کے ابتلا کا موجب ہوا کہ تاریخ موت ٹل گئی۔اور اگر اس پر کفایت نہیں تو و يهوا ما مسيوطي كي تفير وُرمنثورسوره انبياء قال احرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لما دعا يونس على قومه اوحى الله اليه ان العذاب يصبحهم.... فــلـمـا رأوه جاروا الى الله و بكي النساء والولدان ورغت الابل وفصلانها وخارت البقر وعجاجيلها ولغت الغنم و سخالها فرحمهم الله وصوف ذلك العذاب عنهم وغضب يونس وقال كذبت فهو قوله اذ ذهب مغاضبا ۔ یعنی ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جبکہ پوٹس نے اپنی قوم پر بددعا کی سوخدا تعالیٰ نے اس کی طرف وحی جیجی کے مبیح ہوتے ہی عذاب نازل ہو گا پس جبکہ

(1r)

قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو خدا تعالیٰ کی طرف تضرع کیا اورعورتیں اور بیچے روئے اوراونٹنیوں نے ان کے بچوں کےسمبت اور گائیوں نے ان کے بچھڑ وں کےسمبت اور بھیڈ بکری نے ان کے بز غالوں کےسمیت خوف کھا کرشور مجایا۔ پس خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور عذاب کوٹال دیا اور پولس غضب ناک ہوا کہ مجھے تو عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا بہ نطعی وعدہ کیوں خلاف واقعہ نکلا ۔ پس یہی اس آیت کے معنے ہیں کہ پونس غضب نا ک ہوا۔اب دیکھوکہ یہاں تک پونس پرابتلا آیا کہ **گذبت** اس کے منہ سے نکل گیا لیخی مجھ یر کیوں ایسی وحی نازل ہوئی جس کی پیشگوئی پوری نہ ہوئی اگر کوئی شرط اس وعدہ کے ساتھ ہوتی تو پونس باوجود کیہ اس کوخبر پہنچ چکی تھی کہ قوم نے حق کی طرف رجوع کر لیا کیوں بیہ بات منہ پر لاتا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نگلی۔اوراگر کہو کہ پینس کوان کے ا یمان اور رجوع کی خبر نہیں پینچی تھی اور اس وہم میں تھا کہ باوجود کفریر باقی رہنے کے عذاب سے نچ گئے اس لئے اس نے کہا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ کلی سواس کا دندان شكن جواب ذيل ميں لكھتا ہوں جوسيوطي نے زير آيت و ان پيونسس الخ كھاہے قبال واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال بعث الله يونس الي اهل قرية فردوا عليه فامتنعوا منه فلما فعلوا ذلك اوحي الله اليه اني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فخرج من بين اظهرهم فاعلم قومه الذي وعدهم الله من عذابه اياهم ..... فلما كانت الليلة التي وعد العذاب في صبيحتها فراه القوم فحذروا فخرجوا من القرية الى براز من ارضهم و فرقوا كل دابة و ولدها ثم عجوا الى الله وانابوا واستقالوا فاقالهم الله وانتظر يونس الخبر عن القرية واهلها حتى مربه مار فقال ما فعل اهل القرية قال فعلوا ان يخرجوا الى براز من الارض ثم فرقوا بين كل ذات

\$10 b

ولـد و ولدها ثم عجوا الى اللّه وانابوا فقبل منهم و اُخّر عنهم العذاب فقال يونس عند ذلك لا ارجع اليهم كذابا و مضى على وجه يتن ابن جريراور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے بیرحدیث لکھی ہے کہ خدا نے پوٹس نبی کوایک بستی کی طرف مبعوث کیا پس انہوں نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور رک گئے سوجبکہ انہوں نے ابیا کیا تو خدا تعالیٰ نے پوٹس کی طرف وحی جیجی کہ میں فلاں دن میں ان پر عذاب نا زل کروں گا سو پونس نے اس قوم کواچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ کوتم پرعذاب نا زل ہوگا اوران میں سےنکل گیا پس جبکہ وہ رات آئی جس کی صبح کوعذاب نا زل ہونا تھا سوقوم نے عذاب کے آثار دیکھے سووہ ڈر گئے اورا بنی بستی سے ایک وسیع میدان میں نکل آئے جوانہیں کی زمین کی حدود میں تھا اور ہریک جانورکواس کے بیجے سے علیحد ہ کر دیا یعنی رحیم خدا کے رجوع دلا نے کے لئے یہ حیلہ سازی کی جوشیر خوار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے ان کی ماؤں سے علیحدہ کھینک دیا اور اس مفارقت ہےایک قیامت کا شوراس میدان میں بریا ہوا ماؤں کوان کے شیرخوار بچوں کو جنگل میں دور ڈالنے سے سخت رفت طاری ہوئی اوراس طرف بچوں نے بھی اپنی پیاری ماؤں سے علیحدہ ہوکر اور اپنے تنین اکیلے یا کر درد ناک شور محایا اور اس کارروائی کے کرتے ہی سب لوگوں کے دل درد سے بھر گئے اور نعرے مار مار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کیا اور اس سے معافی جا ہی تب رحیم خدا نے جس کی رحمت سبقت لے گئی ہے بیہ حال زاران کا دیکھ کران کومعاف کر دیا اورا دھر حضرت پونس عذاب کے منتظر تھے اور دیکھتے تھے کہ آج اس بستی اوراس کے لوگوں کی کیا خبر آتی ہے یہاں تک کہا یک رہ گز رمسافران کے پاس پہنچ گیا انہوں نے یو حصا کہاس بہتی کا کیا حال ہےاس نے کہا کہانہوں نے بیرکاروائی کی کہاپنی زمین کےایک

وسیج میدان میں نکل آئے اور ہریک بچہ کو اس کی ماں سے الگ کر دیا۔ پھر اس در دناک حالت میں ان سب کے نعرے بلند ہوئے اور تضرع کی اور رجوع کیا سو خدا تعالیٰ نے ان کی تضرع کو قبول کرلیا اور عذاب میں تا خیر ڈال دی پس یونس نے ان با توں کوس کر کہا کہ جبکہ حال ایسا ہوا یعنی جبکہ ان کی تو بہ منظور ہوگئی اور عذاب ٹل گیا تو میں کذاب کہلا کر ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سووہ تکذیب سے ڈرکر اس ملک

€17}

الله نوات : الونه لین این این کی کتاب میں جو بائبل میں موجود ہے باب ۳ آیت میں کھا ہے اور ایونہ شہر میں (یعنی نیزہ میں ) داخل ہونے لگا۔اورایک دن کی راہ جائے منادی کی اور کہا جا لیس اور دن ہوں گے تب نینوہ بر باد کیا جائے گا۔۵تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پراعتقاد کیا اور روز ہ کی منادی کی اورسب نے چیوٹے بڑے تک ٹاٹ یہنا۔ • ا۔اور خدا نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ اپنی بُری راہ سے باز آئے تب خدااس بدی سے جواس نے کہی تھی کہ میں ان سے کروں گا پچھتا کے باز آیا اور اس نے ان سے وہ بدی نہ کی۔ باپ میر یونہاس سے ناخوش ہوااور نیٹ رنجیدہ ہوگیا آاوراس نے خداوند کے آ گے دعا ما نگی۔۳ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو مجھ سے لے لیے کیونکہ میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے۔ تہ کلامی ابارے شخ جی ذرا آ تکھیں کھول کردیکھوکہ یونس نی کی کتاب سے بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ موت کا عذاب ٹل گیا اور پہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس پیشگوئی میں کوئی شرط نتھی اسی لئے تو پونس نے رنجیدہ ہوکردعا کی کہاب میرامرنا بہتر ہے شیخ جی اب تو آ پ ہریک پہلو سے قابومیں آ گئے۔آ ب عام جلسہ میں بمقام لا ہورعہد کر چکے ہو کہ میں اس بات کی قشم کھاؤں گا کہ موت کاعذا بنہیں ٹلتا۔اب تسم کھاویں تاخدا تعالیٰ جھوٹے کو واصل جہنم کرےور نہ پیخت بے ایمانی ہوگی کفتھ کھانے کاعبد کر کے پھرتو ڑ دیا جاوےاورا گرآ پ نے قشم نہ کھائی تو یہی سمجھا جائے گا کہ صرف دو سوروپیہ کے طع نفسانی نے آپ میں یہ جوش پیدا کر دیا تھا اور پھر جب قتم کھانے کی کوئی راہ نہ دیکھی تو اندر ہی اندروہ جوژ شخلیل یا گیااور بجائے اس کےاپنی بے دقو فی پرایک ندامت باقی رہ گئی مگر کیا تعجب کہ پھر بھی قسم کھالو۔ لیونکہ بےایمان آ دمی یا ک نوشتوں کی بھی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا اور دہریہ بن کی رگ سے (باقی ا گلے صفحہ یر )

سے نکل گیا۔ اب فرمائے شخ جی ابھی تسلی ہوئی یا کچھ کسر ہے ظاہر ہے کہ اگر وحی قطعی عذاب کی نہ ہوتی اور کوئی دوسرا پہلوا بمان لانے کا قوم کو ہتلا یا ہوتا تو وہ میدان میں الیسی در دناک صورت اپنی نہ بناتے بلکہ شرط کے ایفاء پر عذابٹل جانے کے وعدہ پر مطمئن ہوتے ایسا ہی اگر حضرت یونس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا کہ ایمان لانے سے عذابٹل جائے گا تو وہ کیوں کہتے کہ اب میں اس قوم کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ان کی نظر میں کڈ اب ٹھہر چکا جبکہ وہ سن چکے تھے کہ قوم نے تو بہ کی اور ایمان لے آئی اس اگر میشر طبھی ان کی وجی میں داخل ہوتی تو ان کوخوش ہونا چاہیئے تھا کہ پیشگوئی پوری ہوئی نہ یہ کہ وہ وطن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تنیکن ڈالتے قر آن کا لفظ لفظ ہوئی نہ یہ کہ وہ وظن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تنیکن ڈالتے قر آن کا لفظ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ سخت ابتلا میں پڑے اور حدیث نے کیفیت ابتلا کی یہ بتلائی بھارک کی یہ بتلائی سے بھر اگر کوئی شخ و شاب منکر ہوتو یہ صرت کاس کی گر دن کئی ہے۔

اورہم اس مضمون کو اس پرختم کرتے ہیں کہ اگرہم سے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا اور اگریہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہما را انجام نہایت بدہوگا اور ہرگزیہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَا وَ اللّٰ ایکا وَ مِنْنَا وَ فَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ فَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَ وَمِیْنَا وَ وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَ وَمِیْنَا وَ وَمِیْنَا وَمِیْنِ وَیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَا مِیْنَا وَمِیْنِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنِ وَیْرِ وَمِیْنِ وَالِمِیْ وَمِیْنَا وَمِیْنَا وَمِیْنِ وَالِمِیْنِیْنِ وَمِیْنِ وَالِمِیْ وَالِمِیْنَا وَمِیْنِ وَالِمِیْنِ وَالِمِیْنِ وَالِمِیْ وَالِمِیْ وَالِمِیْ وَالِمِیْ وَالِمِیْ وَالْمِی

بقیه حاشیه: این انجام کونیس سوچ ااور یا در ہے که اس معافی سے عیسائیوں کے کفارہ کی بھی نیخ کی ہوگئ کیونکہ بونس کی قوم صرف اپنی تو به اور استغفار سے نی گئی اور بونس تو یہی چا ہتا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ منه

ہو جائے۔اوراگراے خداوندیہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کراگر میں تیری نظر میں مردوداورملعون اور دجال ہی ہوں جبیبا کہ مخالفوں نے سمجھا ہےاور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں جو تیرے بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور اسلمعیل کے ساتھ اور لیقوب کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ اور داؤ د کے ساتھ اورسیج ابن مریم کے ساتھ اور خیرالانبیاء **محد**صلعم کے ساتھ اوراس امت کے اولیاء کرام کے ساتھ تھی تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور تمام دشمنوں کوخوش کراور ان کی دعائیں قبول فرمالیکن اگر تیری رحت میرے ساتھ ہےاورتو ہی ہےجس نے مجھ کومخاطب کر کے کہاانت و جیسہ فی حصرتی اخترتک لنفسی اورتوبی ہے جس نے مجھ کوخاطب کر کے کہا۔ یحمدک الله من عرشه اورتوبی ہے جس نے مجھ کوخاطب کر کے کہا۔ یا عیسی الذی لایضاع وقته اور توہی ہے جس نے مجھ کومخاطب کر کے کہا۔ الیس اللّٰہ بکاف عبدہ اور توہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا۔ قبل انسی امرت و انا اول المؤمنین اور تو ہی ہے جوغالباً مجھے ہرروز کہتار ہتا ہے انت معی و انا معک تومیری مدد کراورمیری حمایت کے لئے كم اهوما و انبي مغلوب فانتصر \_

> راقم خاکسار**غلام احمد**از قادیان ضلع گورداسپور ۲۷را کتوبر<u>۸۹۷</u>۶ ء

> > (تعداداشاعت ۴۰۰۰)ریاض هندامرتسر

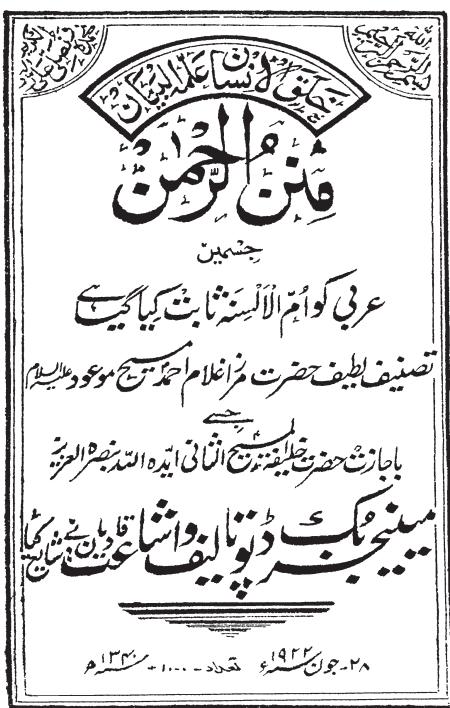



الحمد لله مَولكي النعم والصّلوة والسلام على سيّد الرسُل وسِرَاج الامم و اصحابه الهاديّن المهدين و اله الطاهرين المطهرين المابعد چونكم قرآن مجیدایک ایسالعل تاباں اور مہر درخشاں ہے کہ اس کی سچائی کی کرنیں اور اس کے منجانب الله ہونے کی چمکیں نہ کسی ایک یا دو پہلو سے بلکہ ہزار ہاپہلوؤں سے ظاہر ہور ہی ہیں اور جس قدر مخالف دین متین کوشش کرر ہے ہیں کہاس ربانی نور کو بچھاویں اُسی قدر وہ زور سے ظاہر ہوتا اور اینے حسن اور جمال سے ہریک اہل بصیرت کے دل کواپنی طرف تھینچ رہا ہے اس لئے اِس تاریک زمانہ میں بھی جبکہ یا دریوں اور آ ریوں نے تو ہین اور تحقیر کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑ ااور اپنی نابینائی کی وجہ سے اس نوریر وہ تمام حملے کئے جوایک سخت جامل اور سخت متعصب کرسکتا ہے اس ازلی نور نے آپ اینے منجانب اللہ ہونے کا ہریک پہلو سے ثبوت دیا ہے اس میں بیرایک عظیم الثان خاصیت ہے کہ وہ اپنی تمام مدایات اور کمالات کی نسبت آپ ہی دعویٰ کرتا اور آپ ہی اس دعویٰ کا ثبوت دیتا ہے اور پیعظمت کسی اور کتاب کونصیب نہیں اور منجملہ ان دلائل اور براھین کے جواس نے ا پنے منجانب اللہ ہونے براورا پنے اعلیٰ درجہ کی فضیلت پرپیش کئے ہیں ایک ہزرگ دلیل وہ ہے جس کی بسط اور تفصیل کے لئے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے جواُمّ الالسنہ **€**r}

تے یاک چشمہ سے پیدا ہوتی ہے جس کا آ بزلال ستاروں کی طرح چیکتااور ہریک معرفت ہے کو یقین کے پانی سے سیراب کرتا اور شکوک وشبہات کی میلوں سے صاف کر دیتا ہے بیدلیل کسی پہلی کتاب نے اپنی سجائی کی تائید میں پیش نہیں کی اورا گرویدیائسی اور کتاب نے پیش کی ہےتو واجب ہے کہاس کے پیرومقابلہ کے وقت پہلے اس وید کے مقام کو پیش ۔اورخلاصہمطلباُس دلیل کابہہے کہ زبانوں پرنظر ڈالنے سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کا باہم اشتراک ہے۔ پھرایک دوسری عمیق اور گہری نظر سے بیہ بات بیاییۂ ثبوت پہنچتی ہے جوان تمام مشتر ک زبانوں کی ماں زبان عربی ہے جس سے بیتمام زبانیں نکلی ہیں۔ اور پھرایک کامل اور نہایت محیط تحقیقات ہے یعنی جبکہ عربی کی فوق العادت کمالات پراطلاع ہویہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بیز بان نہ صرف اُمّ الالسنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے جوخدا تعالیٰ کے خاص ارادہ اور الہام سے پہلے انسان کوسکھائی گئی اورکسی انسان کی ایجا ذہبیں اور پھراس بات کا سیجہ کہ تمام زبانوں میں سے الہامی زبان صرف عربی ہی ہے بیر مانتایر تا ہے کہ خدا تعالیٰ کی المل اورائم وحی نازل ہونے کے لئے صرف عربی زبان ہی مناسبت رکھتی ہے کیونکہ بینہایت ضروری ہے کہ کتاب الہی جوتمام قوموں کی مدابت کے لئے آئی ہے وہ الہامی زبان میں ہی نازل ہواورایسی زبان میں ہو جواُمؓ الالسنہ ہو تا اس کو ہریک زبان اوراہل زبان سے ایکہ فطری مناسبت ہواور تا وہ الہامی زبان ہونے کی وجہ سے وہ برکات اینے اندرر گھتی ہوجو ان چیز وں میں ہوتی ہیں جوخدا تعالیٰ کےمبارک ہاتھ سے ککتی ہیں لیکن چونکہ دوسری زبانیں بھی انسانوں نے عمدًانہیں بنائیں بلکہ وہ تمام اسی یا ک زبان سے بحکم رب قد برنگل کر بگڑ گئی ہیں اوراسی کی ذریات ہیں اس لئے بیہ کچھ نا مناسب نہیں تھا کہان زبانوں میں بھی خاص خاص قوموں کے لئے الہامی کتابیں نازل ہوں ہاں پہضروری تھا کہاقو کی اور اعلیٰ كتاب عربي زبان ميں ہي نازل ہو كيونكہ وہ أمّ الالسنہ اوراصل الہامي زبان اور خدا تعالىٰ منہ سے نکلی ہے اور چونکہ یہ دلیل **قرآن** نے ہی ہتلائی اور قرآن نے ہی دعویٰ

(r)

تیااورعربی زبان میں کوئی دوسری کتاب مدعی بھی نہیں اِس لئے بیداہت قرآن کا منجانب اللہ ہونااورسب کتابوں پر مہیمن ہونا ماننا پڑا ورنہ دوسری کتابیں بھی باطل گھریں گی للہذامیں نے اسی غرض سے اس کتاب کو لکھا ہے کہ تااوّل بعو نہ تعالیٰی تمام زبانوں کا اشتراک ثابت کروں اور پھر بعدازاں زبان عربی کے اُمّ الالسنہ اوراصل الہامی ہونے کے دلائل سناوُں اور پھرعربی کی اس خصوصیت کے بناء پر کہ کامل اور خالص اور الہامی زبان صرف وہی ہے اس آخری نتیجہ کاقطعی اور یقینی شوت دول کہ الہی کتابوں میں سے اعلی اور ارفع اور اتم اور اکمل اور خاتم الکتب صرف قرآن کریم ہی ہے اور وہی اُمّ الکتب ہے جسیا کہ عربی اُمّ الالسنہ ہے اور خاتم الکتب میں ہمارے ذمّہ تین مرحلوں کا طے کرنا ضروری ہوگا۔

منن الرحمان

**پېلامرحله** زبانون کااشتراک ثابت کرنا۔

دوسرامرحله عربي كاأمٌ الالسنه بونا بياييَ ثبوت يهنجإنا ـ

تيسرامرحله عربي كابوجه كمالات فوق العادت كالهامي ثابت كرنا

مگرچونکہ ہمارے خالف خوب جانے ہیں کہ اس تحقیقات سے اگر عربی کے حق میں وگری ہوگئ تو صرف یہی ماننا نہیں پڑے گا کہ قرآن منجانب اللہ ہے بلکہ یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ کتاب جواصل اور کامل اور الہا می زبان میں نازل ہوئی ہے وہ صرف قرآن ہی پڑے گا کہ وہ کتاب جواصل اور کامل اور الہا می زبان میں نازل ہوئی ہے وہ صرف قرآن ہی ہے اور دوسری سب زبا نیں اس کی طفیلی ہیں اس لئے ضرور ہے کہ اس سچائی کے کھلنے سے ان ہما مقوموں میں بہت ہی سیایا ہو خاص کر قوم آر رہیم میں جن کے دعم باطل میں بہت ہی سیایا ہو خاص کر قوم آر رہیم میں جن کے دعم باطل میں اور الہا می اور باور ہو کہ ہی پیش نہیں کی گئی جس سے معلوم ہو کہ وید نے اپنے منہ سے ایساد موکی گئی جس سے معلوم ہو کہ وید نے اپنے منہ سے ایساد موکی گئی جس سے معلوم ہو کہ وید نے اپنے منہ سے نادان آریہ بہت ہی یا وہ گوئی کر چکے ہیں اور باوجود شخت جہالت اور بے ملمی کے پھر بھی وہ فہ بی مار شات میں دخل دیتے رہے ہیں اور باوجود شنریر بے حیاسفلہ طبع نے ناحق وید کی طرف داری مباحثات میں دخل دیتے رہے ہیں اور بعض شریر بے حیاسفلہ طبع نے ناحق وید کی طرف داری

*«۴»* 

کرکے خداتعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجیدی ہے ادبیال کیں اور جو پچھ گنداندر بھراتھا وہ سب کالا اور نادانوں کو دھوکا دیا کہ گویا وہ بڑے ویدوان اور ودیا وان ہیں اور گویا انہوں نے بہت پچھ وید کے فضائل دیکھے تب اس کی طرف جھک گئے مگراب میلی تحقیقات ہے جس میں کسی مذہب کا جابل بول نہیں سکتا ۔ کیونکہ اس جگہ کلام کرنے کے لئے علم کی ضرورت ہے اس میں فضول اور غیر متعلق با تیں کا منہیں دے سکتیں ۔ یہ سلسلہ تحقیقات ایسا کامل ہے جس کی جڑھ زمین میں اور شاخیں آ سمان میں ہیں لیعنی انسان اس درخت کے اوپر چڑھتا چڑھتا آ خر روحانی سچائی کے پھل کو پالیتا ہے اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ گوشاخوں کو جڑھوں سے ہی قوت ہے مگر پھل جو کھائے جاتے ہیں وہ جڑھوں میں تو نہیں گئے بلکہ شاخوں میں گئے ہیں ایسا ہی کل واقعات کا اصل تیجہ اس علم کی شاخوں میں ہی ظاہر ہوتا ہے اور جولوگ اس کے واقعات پر منصفانہ بحث کرتے ہیں اور ثابت شدہ حقائق کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح محفوظ رکھتے ہیں منصفانہ بحث کرتے ہیں اور ثابت شدہ حقائق کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح محفوظ رکھتے ہیں وہ بہت صفائی سے ان پھلوں کو دکھے لیتے ہیں جن سے شاخییں لدی پڑی ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ اس معرفت تک پہنچنے کے لئے کہ قر آن منجا نب اللہ اور اُمِّ الکُتب ہے صرف تین امور تنقیح طلب ہیں جن کو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص ان تینوں امروں کو اچھی طرح سمجھ لے گا اس کی آئھوں سے جہالت کے پردے دور ہوجا کیں گے اور جووا قعات سے نتیجہ نکاتا ہے بہر حال اسے ماننا پڑے گا۔

تنقیح کے تین امروں سے پہلا امر جواشتراک اُلسنہ ہے اس کا فیصلہ ہماری اس کتاب میں الین صفائی سے ہوگیا ہے جو اس سے بڑھ کرکسی اعلیٰ تحقیقات کے لئے کوئی کارروائی متصور نہیں کیونکہ اشتراک کے ثابت کرنے کے لئے صرف ایک لفظ کا اشتراک دکھلا دیئے اور کمال دکھلا دیئے اور کمال صفائی سے ثابت کردیا کہ عربی زبان کو ہریک زبان کے ساتھ اشتراک ہے۔ دوسرا امر تنقیح کے امرول میں سے بیر ہے کہ مشتر کہ زبانوں میں سے صرف دوسرا امر تنقیح کے امرول میں سے بیر ہے کہ مشتر کہ زبانوں میں سے صرف

& a &

عرتی ہی اُمّ الالسنہ ہے چنانچہاس کی وجوہ بجائے خودمفصل کھی گئی ہیں اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ عربی کے کمالات خاصہ میں سے بیہ ہے کہ وہ فطری نظام اینے ساتھ رکھتی ہے اور الہی صنعت کی خوبصور تی اسی رنگ سے دکھلاتی ہے جس رنگ سے خدا تعالیٰ کے اور کام دنیا میں یائے جاتے ہیں اور یہ بھی ثابت کیا گیاہے کہ باقی تمام زبانیں زبان عربی کا ایک ممسوخ شدہ خا کہ ہےجس قدرییمبارک زبان ان زبانوں میں اپنی ہیئت میں قائم رہی ہےوہ حصّہ تو لعل کی طرح جمکتاہےاورایۓ حسن دلر ہائے ساتھ دلوں پراٹر کرتاہےاور جس قدر کوئی زبان بگڑگئی ہے اسی قدراس کی نزاکت اور دکش صورت میں فرق آگیا ہے یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہریک چیز جوخدا تعالیٰ کے ہاتھ سے کلی ہے جب تک وہ اپنی اصلی صورت میں ہے تب تک اس میں خارق عادت شائل ضرور ہوتے ہیں اور اس کی نظیر بنانے پر انسان قاد رنہیں ہوتا اور جوں ہی وہ چیز اینی اصلی حالت ہے گر جاتی ہے تومعًا اس کی شکل اورحسن میں فرق ظاہر ہوجا تا ہے دیکھو ب ایک درخت اینی اصلی حالت بر ہوتا ہے تو کیسا خوبصورت اور پیارا دکھائی دیتا ہے اور کیسے اپنی خوش نما سبزی سے اپنے آ رام بخش سایہ سے اپنے بھولوں سے اپنے بھلوں سے با وازبلندیکار تاہے کہ انسان میری نظیر بنانے پر قا درنہیں اور جب کہوہ اپنے مقام سے گر جا تا یا خشک ہوجا تا ہےتو ساتھ ہی اس کے تمام حالات م**یں فرق آ** جا تا ہے نہ وہ رنگت اور ب وتاب باقی رہتی ہےاور نہ وہ خوشنما سبزی دکھائی دیتی ہےاور نہ آئندہ نشو ونمااور پھل لانے کی تو تع کر سکتے ہیں یا مثلاً انسان جب زندہ اور جوان ہوتا ہے تو کیسا چرہ چمکیلا اور تمام قویٰ عمدگی سے کام دیتے ہیں اور کیساوہ لباس فاخرہ سے ملبوس ہوتا ہےاور پھر جبکہ جان نکل جاتی ہےتو نه وه ملاحت آئکھوں میں رہتی ہے اور نه وه خوشنما چېره اور سننا دیکھناسمجھنا بہجاننا بولنا پھرنا چلنا وکھائی دیتا ہے بلکہ معاسب باتیں رخصت ہوجاتی ہیں۔ یہی فرق عربی اور غیر زبانوں میں پایا جا تا ہے۔زبان عربی اس لطیف طبع اورز برک انسان کی طرح کام دیتی ہے جومختلف ذرائع سے اینے مدعا کو مجھاسکتا ہے مثلاً ایک نہایت ہوشیار اور زیرک انسان بھی ابرویا ناک یا ہاتھ سے وہ کام

**€**Y}

آلے لیتا ہے جو زبان نے کرنا تھا لینی اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ بار یک بار یک اشارات سے خاطب کو سمجھاوے یہی طریق زبان عربی کے عادات میں سے ہے لینی پیزبان بھی الف لام تعریف سے وہ کام زکالتی ہے جس میں دوسری زبا نیں چند لفظوں کی مختاج ہوتی ہیں اور بھی صرف متوین سے ایسا کام لیتی ہے جو دوسری زبا نیں طولانی فقروں سے بھی پورانہیں کر سکتیں ایسا ہی زمیر وزیر وہیش بھی الفاظ کا ایسا کام دے جاتے ہیں کہ مکن نہیں کہ کوئی دوسری زبان بغیر چند فضول فقروں کے ان کا مقابلہ کر سکے اس کے بعض لفظ بھی باوجود بہت چھوٹے ہونے کے ایسے لمجہ معنے مقروں کے ان کا مقابلہ کر سکے اس کے بعض لفظ بھی باوجود بہت چھوٹے ہونے کے ایسے لمجہ معنی کہاں سے نظے مثلاً عسر ضٹ کے یہ معنی ہیں کہ میں میں کہ میں کہاں سے نظے مثلاً عسر ضٹ کے یہ معنی ہیں کہ میں کہ میں کہ میں گئی اور جو ان کے گرد دیہات ہیں سب دیکھ آیا اور طھفلٹ کے یہ معنی ہیں کہ میں چنی کی روٹی کھانے کے لئے عہد کر چکا ہوں اور جشم کے یہ معنی ہیں کہ میں گئی اور حیعل کے یہ معنی ہیں کہ آؤنماز پڑھووفت نماز ہے اور اسی طرح بہت سے آدھی رات چلی گئی اور حیعل کے یہ معنی ہیں کہ آؤنماز پڑھووفت نماز ہے اور اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ صرف وہ ایک حرف ہی ہے مگر اس کے معنے دویا تین لفظ پر ششمل ہیں جیسے الفاظ ایسے ہیں کہ صرف وہ ایک حرف ہی ہے مگر اس کے معنے دویا تین لفظ پر ششمل ہیں جیسے الفاظ ایسے ہیں کہ صرف وہ ایک حرف ہی ہے مگر اس کے معنے دویا تین لفظ پر ششمل ہیں جیسے

| 1           | بِ                | لِ        | <u> </u>    | فِ                  |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------|
| وعده کر     | ياوكر             | نزدیک ہو  | نگدرکھ      | وفا کر              |
| ۺ           | ٳ                 | ږ         | <u>ø</u>    | خِ                  |
| اپنے کپڑاکو | بھرک اورروش ہو    | خون بہادے | بجيدجا      | نهآنهشه چل اور نه   |
| منقش کر     | اِوراً تش زندسے   |           | كمزور بهوجا | جلدی کر۔ بلکہ میانہ |
| _           | نكل اور گنده هوجا |           |             | روى اختيار كر       |
|             |                   | , ,       |             |                     |

نِ:سُست ہوجا

اورعربی کے عجائبات میں سے ایک بی جھی معلوم ہوا ہے کہ اور متفرق زبانوں میں جس قدر خواص ہیں اس میں وہ سب جمع ہیں مثلاً بعض زبانوں میں جیسا کہ چینی زبان میں بیہ خاصیت ہے کہ اس کے سارے الفاظ ایک ہی جزکے ہیں اور ہریک جزاپنی اپنی جگہ مستقل معنی رکھتی ہے سویہ خاصیت بھی بعض حصہ عربی میں پائی گئی ہے۔ ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کی اصل زبان کے الفاظ کئی گئی اجزاء سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے اصل زبان کے الفاظ کئی گئی اجزاء سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے

& **L** &

خود کچھ معنے نہیں ہوتے سویہ خاصیت بھی عربی کے بعض حصوں میں موجود ہے۔ پھرامر میکہ اور سنسکرت زبان میں معانی کے تغیر کے اظہار کے لئے گردا نیں ہیں۔ سووہ گردا نیں عربی زبان میں معانی کے تغیر کے اظہار کے لئے گردا نیں ہیں بلکہ وہاں نئے خیال کے زبان میں بھی پائی جاتی ہیں اور چینی زبان میں گردا نیں نہیں ہیں بلکہ وہاں نئے خیال کے اظہار کے لئے علیحہ ہ افظ ہے سوبعض الفاظ میں یہ صورت بھی عربی میں موجود ہے۔ پس جبکہ غور کرنے اور پوری پوری خوض اور عمیق تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت زبان عربی تمام زبانوں کے خواص متفرقہ کی جامع ہے تو اس سے بالضرورت ماننا پڑتا ہے کہ تمام

زبانی*ں عر*بی کی ہی **فروعات ہ**یں۔

بعض لوگ اعتر اض اٹھاتے ہیں کہا گرتمام زبانوں کی جڑ اوراصل ایک ہی زبان کو تشليم كياجائے توعقل اس بات كوقبول نہيں كرسكتى كەصرف تين چار ہزار برس تك ايسى زبانوں میں جوایک ہی اصل ہے نکلی تھیں اس قدر فرق ظاہر ہو گیا ہواس کا جواب بیہ ہے کہ بیاعتر اض در حقیقت از قبیل بنیاد فاسد بر فاسد ہے ورنہ یہ بات قطعی طور پر طے شدہ نہیں کہ عمر دنیا کی صرف حیار یا یا پنج ہزار برس تک گذری ہے اور پہلے اس سے زمین وآ سمان کا نام ونشان (نه) تھا بلکہ نظر عمیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دنیا ایک مدت دراز سے آباد ہے ماسوااس کے اختلاف السنہ کے لئے صرف باہمی بُعد زمان یا مکان سبب نہیں بلکہاس کاایک قوی سبب ریبھی ہے کہ خط استوا کے قُر ب یا بُعد اورستاروں کی ایک خاص وضع کی تا ثیراور دوسرے نامعلوم اسباب سے ہریک قتم کی زمین اینے باشندوں کی فطرت کوایک خاص حلق اور لہجہ اور صورت تلفظ کی طرف میلان دیتی ہے اور وہی محرک رفتہ رفتہ ایک خاص وضع کلام کی طرف لے آتا ہے اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض ملک کے لوگ حرف ز ابو لنے پر قادر نہیں ہو سکتے اور بعض را بولنے پر قادر نہیں ہوسکتے جیسے انسانوں میں ملکوں کے اختلاف سے رنگوں کا اختلاف، عمرول کا اختلاف،اخلاق کا اختلاف،امراض کا اختلاف ایک ضروری امر ہے۔ایساہی یہ اختلاف بھی ضرور ہے کیونکہ انہیں مؤثرات کے پنچے زبانوں کا بھی اختلاف ہے۔

**«Λ**»

یس به خیال ایک دهوکا ہے کہ بیا ختلاف کیوں ہزار ہابرس سے ایک ہی حد تک رہا اس سے آ گے نہ بڑھا کیونکہ مؤثرات نے جس قدراختلاف کو جاہاتی قدر ہوااس سے زیادہ کیونکر ہو سکتا۔ بیااییا ہی سوال ہے جبیبا کہ کوئی کہے کہا ختلا ف امکنہ میں رنگوں اور عمروں اور مرضول اوراخلاق کااختلاف ہوگیا۔ بیر کیوں نہ ہوا کہ کسی جگہ ایک آئھ کی جگہ دش آئھ ہو جاتیں سو ایسے وہم کا بجراس کے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ بیاختلاف یوں ہی بے قاعدہ نہیں تھا بلکہ ایک طبیعی قاعدہ کے نیچے تھا سوجس قدر قاعدہ نے تقاضا کیااسی قدراختلا ف بھی ہوا غرض جو کچھ موٹرات ساوی ارضی کی وجہ سے انسان کی بناوٹ خلق یا خیالات کے طبیعی رفتار میں تبریلی پیدا ہوتی ہے وہ تبدیلی بالضرورت سلسلہ کلمات میں تبدیلی ڈالتی ہے لہذا وہ طبعاً اختلاف پیدا کرنے کے لئے مجبور ہوتی ہیں اورا گر کوئی دوسری زبان کا لفظ ان کی زبان میں <u>پہنچ</u>تو وہ عمد اُاس میں بہت کچھ تبدیلی کردیتے ہیں پس پیسی اعلیٰ درجہ کی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے جوموثر ات ارضی ساوی سے متاثر ہے فطر تاً تبدیل کے محتاج ہیں ماسوااس کےعیسا ئیوں اور یہودیوں کوتو ضرور پیربات ماننی پڑتی ہے کہاُمؓ الالسنور بی ہے کیونکہ **توریت** کی نص *صرح سے ب*ہ بات ثابت ہے کہ ابتدامیں بولی ایک ہی تھی۔ پھرخدا تعالیٰ نے ہمقام **بابل**ان میں اختلاف ڈال دیا۔ دیکھوتوریت پیدائش بالباور بیربات ہریک فریق کے نز دیک مسلم ہے کہ بابل اُسی سرز مین پرشہرآ باد تھا کہ جہاں اب **کر بلا** ہے پس اس سے تو توریت کے بیان کا ماحصل یہی نکلا کہتمام زبانوں کی ماں عربی ہے۔ با تفاق انگریز محققوں اور اسلامی محققوں کے بیہ بات ثابت ہے کہ بابل جس کی آبادی کا طول دوسومیل تک تھااوروہ اپنی آ بادی میں شہرلنڈن جیسے یا نچے شہروں کے برابرتھااورنہایت عجیب اور پُر تکلف باغ بھی اس میں تھےاور دریائے **فرات**اس کےاندر بہتا تھا**وہ عراق**عرب کےاندر تھااور جب وہ وہران ہواتو اس کی اینٹوں سے ب**صرہ اور کوفہ اور حلّہ اور بغداد اور مداین آ**باد ہوئے اور بیتمام شہراس کی حدود کے

**€9** 

قریب قریب ہیں بس اس تحقیق سے ثابت ہے کہ بابل عرب کی سرز مین میں تھا چنا نچی **عرب** کے نقشہ میں جوحال میں **بیروت م**یں چھیا ہے بابل کوعراق عرب میں ہی دکھلا یا ہے۔ اصل توریت عبرانی کتاب پیدائش آیت ایک میں بیعبارت ہے <del>وہیمی خُل م**ارض**</del> شفه آحت ودبريم آحديم اور هي تمام زمين مونث ايك اورباتيس يكسال واصح موكهاس تمامز مین سےمرادصرف بابل کی زمین نہیں ہو شکتی جو می**ٹ عا**د کے نام سےموسوم ہے کیونکہ ہی آیت اُس قصہ سے پہلے اوران قصوں سے متعلق ہے جود سولیں باب میں گذر چکی ہیں پس آیت مذکورہ کا مطلب پیہ ہے کہ تمام وہ قومیں جوزمین میں رہتی تھیں ان کی ایک ہی زبان تھی اس وقت تک کہ ایک گروہ ان میں سے بابل میں نہیں پہنچاتھا پھر بابل میں پہنچنے کے بعد خداتعالی نے ان کی زبانیں متفرق کر دیں۔اورز بانوں میں اختلاف یوں ڈالا گیا کہ بابل کے رہنے والے مختلف ملکوں میں نکال دیئے گئے جیسا کہاسی باب کی پیرآ ٹھوٹیں آیت اُس پر دلالت کرتی ہےاور وہ پیر ہے و یفص یھوہ آتم مِشّم عَل بنی کل ھار ص لیمنی خدانےان کووہا*ل سے سبز می*ن یر پریشان کردیا۔اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہابل سے متفرق ہوکر ہریک ملک میں چلے گئے پس کل ہارص کالفظ جو پہلی آیت میں اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے آیا ہے کہ ساری دنیا کی ایک بولی ھی وہی لفظ آٹھویں آیت میں اس بات کے لئے مستعمل ہوا کہ بابل کے رہنے والے مورد غضبالہی ہوکرکل دنیامیں متفرق ہو گئے پس ان دونوں آتیوں کے تظاہر سےاور نیز گذشتہ باب پرنظر ڈالنے سے بخو بی ثابت ہوگیا کہ مطلب ان آبات کا یہی ہے کہ بابل کے واقعہ سے پہلے دنیا میں ایک ہی بولی تھی اوریہی متفق علیہ عقیدہ یہود اور نصاریٰ کا ہے۔ اور جس نے اس بارے میں شک کیااس نے سخت غلطی کھائی ہے ب**یمسکلہ** توریت کی نصوص صریحہ میں سے ہے جوقد یم سے اہل کتاب میں مسلم چلا آتا ہے ہاں بیرماننا پڑتا ہے کہ جبکہ بموجب آیت اول گیارھویں باب ۔ پیدائش کے گل دنیا کی بولی ایک ہی تھی تو پھریہ بے ہودہ خیال ہوگا کہ ہم ایسانسمجھیں کہ کل بنی آ دم اپنی اپنی ولایتوں سے کوچ کر کے بابل میں ہی آ تھہرے تھے اور اس کی کوئی وجہ معلوم

**€1•**}

نہیں ہوتی کہ کیوں انہوں نے اپنی ولا یوں کوچھوڑ دیا تھا بلکہ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ فوح کے طوفان کے بعد خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ بہت جلد دنیا اپنی تو الد تناسل میں ترقی کرے اس لئے اس قادر مطلق نے ایک مدت تک ان کو صحت اور امن کی حالت میں چھوڑ دیا تھا تب وہ بہت بڑھے اور چھو لے اور ایک خارق عادت طور پر ان میں ترقی ہوئی تب بعض قوموں نے اپنے ملک میں گنجائش کم دیکھ کر میں نعاد کی زمین کی طرف جو بابل کی زمین تھی حرکت کی اور اس جگہ آ کراس شہر کو آباد کیا اور اس قدر کثرت ہوگئی جس کی نظیر کسی زمانہ میں ثابت نہیں ہوئی چھر وہ دوسر سے شہروں کی طرف متفرق ہوگئے اور تمام دنیا میں بولیوں کا تفرقہ بڑنے کا موجب ہوئے۔

لیکن اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ زبان عربی جوائم الالنہ قرار دی گئی ہے اس کی نسبت تمام زبانوں کی نسبت مساوی نہیں ہے بلکہ بعض سے کم اور بعض سے زیادہ ہے مثلاً عبری زبان پراد نی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑ ہے سے تغیر کے بعد عربی زبان ہی ہے کہ یکن سنسکرت یا یورپ کی زبانوں کے ساتھ وہ تعلق پایانہیں جاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوعبری اور دوسری شاخیں اس کی در حقیقت عربی کے تھوڑ ہے سے تغیر سے پیدا ہوئی ہیں اور سنسکرت وغیرہ دنیا کی کل زبانیں تغیرات بعیدہ سے نکلی ہیں تا ہم کامل غور کرنے اور قواعد پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ ان زبانوں کے کلمات اور الفاظ مفردہ عربی سے بی بدلا کر طرح طرح کے قالبوں میں لائے گئے ہیں۔

اور عربی کے فضائل خاصہ سے جواسی زبان سے خصوصیت رکھتے ہیں جن کی ہم انشاء اللہ اپنے اپنے کم پرتشری کریں گے اور جواس کے اُم الالسنہ اور کامل اور الہا می زبان ہونے برقطعی دلیل ہے وہ نیال ہیں جومفصلہ ذیل ہیں۔

پہلی انسانی ضرورتوں کو وہ مفردات کا نظام کامل ہے بینی انسانی ضرورتوں کووہ مفردات پوری مقابلہ میں میں انسان سال سال میں معدد

مد د دیتے ہیں دوسر بے لغات اس سے بے بہرہ ہیں۔

**دوسری خوبی** عربی میں اساءباری واساءار کان عالم ونبا تات وحیوانات و جمادات واعضائے انسان اپنی

**€**11}

اپنی وجوہ تسمیہ میں بڑتے بڑے علوم حکمیہ پر شتمل ہیں دوسری زبانیں ہر گزاس کامقابلے ہیں کرسکتیں۔

تیسی خوبسی عربی عربی کا اطراد مواد الفاظ بھی پورانظام رکھتا ہے اور اس نظام کا دائر ہتمام
افعال اور اساء کو جو ایک ہی مادہ کے ہیں ایک سلسلہ حکمیہ میں داخل کر کے ان کے باہمی
تعلقات دکھلاتا ہے اور یہ بات اس کمال کے ساتھ دوسری زبانوں میں پائی نہیں جاتی ۔

تعلقات دکھلاتا ہے اور یہ بات اس کمال کے ساتھ دوسری زبانوں میں پائی نہیں جاتی ۔

چوتھی خوبسی عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں یعنی زبان عربی الف لام
اور تنوینوں اور تقذیم تاخیر سے وہ کام نکالتی ہے جس میں دوسری زبانیں کئی فقروں کے جوڑنے کی محتاج ہوتی ہیں۔

پانچویں خوبی عربی زبان ایسے مفردات اور تراکیب اپنے ساتھ رکھتی ہے جوانسان کے تمام باریک درباریک ضائر اور خیالات کا نقشہ کھینچنے کے لئے کامل وسائل ہیں۔

اب چونکہ یہ بھاری شبوت ہمارے ذمہ ہے کہ ہم عربی کے مفردات کا ایسا نظام کا لل البت کریں جودوسری کتابیں اس کے مقابلہ سے عاجز رہیں اور نیز اس کی باقی چارخوبیوں کو بھی اس طرح بپایہ شبوت پہنچاویں۔ لہذا ہمارے لئے ضروری ہوا کہ ہم ان مباحث کوعربی زبان میں ہی لکھیں کیونکہ ہمارایہ فرض ہے کہ یہ تمام خوبیاں نخالف کودکھلاویں اورا گروہ کسی اور زبان کو الہامی اور ائم الالسنة قرار دیتا ہے تو اس سے ان خوبیوں کا مطالبہ کریں اور چونکہ یہ بڑا بھاری کا م ہے اس لئے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ مخالف کو پورے بورے طور پر ملزم اور ساکت کرنے کے لئے کوئی الی تدبیر کی جائے جس سے ان سب جھوٹے عذرات کا استیصال ہوجائے جوایک خالف مقابلہ سے عاجز آ کر محض بے ہودہ حیابہ سازی کے طور پر پیش کرسکتا ہے۔ مثلاً ایک آ ریہ خالف اپنا پیچھا کہ چوالف اپنا پیچھا کہ جوالی خالف مقابلہ حیور کی کوری واقفیت ہوتی اب دلیل ہے کیونکہ یہ دووگی اس وقت کے لئے کہ ہم سکتا ہے کہ ان فضائل خمسہ میں عربی کی خصوصیت کا دعوی بدلیل ہے کیونکہ یہ دووگی اس وقت ہوتی اس جو تو یہ دوری صرف یک طرفہ خیال ہے اور ممکن ہے کہ یک طرفہ خیال تحقیق کے ایک واقفیت ہوتی اس کے دیال تحقیق کے وقت غلط نکلے اور گو ہم اس ناکارہ خیال کا جواب دے بھی ہیں کہ ہماری یہ تحقیقا تیں ایک وقت غلط نکلے اور گو ہم اس ناکارہ خیال کا جواب دے بھی ہیں کہ ہماری یہ تحقیقا تیں ایک

€1**r**}

تھے۔ جماعت کی تحقیقات ہے جس میں سنسکرت دان بھی ہیں۔لیکن اب ہم پورے طور پر اتمام کے لئے ایک ایساطریق فیصل لکھتے ہیں جس سے کوئی گریز نہیں کرسکتا اور وہ یہ ہے کہ ا کرہم اس دعوے میں کا ذب ہیں کہ عربی میں وہ یا نچ فضائل خصوصیت کےساتھ موجود ہیں جوہم لکھ چکے ہیں اور کوئی سنسکرت دان وغیرہ اس بات کو ثابت کرسکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں عربی کی شریک ومساوی ہے یااس پر غالب ہے تو ہم اس کو **یا بچ ہزاررو پیپ**ر بلاتو قف دینے کے لئے قطعی اور حتمی وعدہ کرتے ہیں۔اور یا درہے کہ بیوعدہ انعام ہماراعام لوگوں کے بے ہودہ اشتہارات کی *طرح نہیں* تا کوئی بیہ خیال کرے کہصرف کہنے کی باتیں ہیں کس نے دینااورکس نے لینا۔ بلکہ ہم اعلان دیتے ہیں کہابیا شخص جس طرح جا ہےا پنی ملی کرلے اور اگر جاہے تو بیروپیہ بینک سرکاری میں رکھا جائے اور جاہے تو کسی آ ربیہ مہاجن کے پاس بیرو پیچمع کرا دیا جائے اگر ہم اس کی درخواست کے موافق جمع نہ کرا دیں یا درخواست کے شائع ہونے اور بذریعہ رجسری شدہ خط کے ہم تک پہنچنے کے بعدایک ماہ تک ہم روپیپکوجمع نہ کراویں تو بے شک ہم کا ذب اور لا ف زن گٹہریں گے اور ہماری ساری کارروائی پایئہ اعتبار سے گر جائے گی۔لیکن پیہ ضروری ہوگا کہ جو شخص جمع کرانے کی درخواست کرے وہ اس درخواست میں بہ بھی تحریر کردے کہ وہ فلاں مدت تک اس کا م سے عہدہ برا ہوگا اوراس بات کا اقرار کردے کہا گر وہ اُس مدت تک عہدہ برا نہ ہواور مقابلیہ کر کے نہ دکھلا سکا تو جو بچھ حرجانہ منصفوں یا عدالت کی تجویز سے ایک تجارتی رویبہ کی مدت م*ذکور*ہ تک بندر سنے سے متصور ہے تو وہ بلاعذر وحیلہ ادا کردے گا۔ اور واصح ہو کہ یہ کتاب قریباً ڈیڑھ مہینہ کی محنت اور کوشش سے ہم نے تیار کی ہے چنانچەارىل ۱۸۹۵ء كے کچھەن گذرے پەكام تىروغ ہوااورمئى ۱۸۹۵ء كواجھى کچھ ياقى رہتا تھا

اور واضح ہو کہ یہ کتاب قریباً ڈیڑھ مہینہ کی محنت اور کوشش سے ہم نے تیار کی ہے چنا نچاپر بل ۱۸۹۵ء کے کچھ دن گذرے یہ کام شروع ہوااور کی ۱۸۹۵ء کے کچھ دن گذرے یہ کام شروع ہوااور کی ۱۸۹۵ء کو ابھی نہیں لگا بلکہ زیادہ کہ انجام کو بہنچ گیا اور اس محنت کے دنوں میں پورا دن اس کام کے لئے بھی نہیں لگا بلکہ زیادہ سے زیادہ تیسر ایا چوتھا حصہ اس فکر میں خرج آتار ہا اور اگر تمام روز محنت کی جاتی تو شاید ہفتہ عشرہ تک ہی ہے کام انجام تک بہنچ جاتا کین اب بالمقابل کھنے والوں کے لئے یہ محنت راہ میں نہیں جو

ہمیں کرنی پڑے کیونکہ ہمارے لئے ضروری تھا کہتمام زبانوں پرایک عمیق نظرڈ الیں اور عربی زبان کا ان سے اشتراک ثابت کریں اور پھر بعد ثبوت اشتراک بیضروری تھا کہ عربی کے فضائل خاصه اورفوق العادت كمالات سيحاس كاالهامي اورأمّ الالسنه مونا بيابية ثبوت بهنجاوين کیکن ہمار سے مخالفوں کے لئے بیضروری نہیں کہاس قدر محنت کریں۔ بلکہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ صرف عربی کے فضائل کے مقابل پراپنی زبان کے فضائل دکھلا ویں اور جس قدرہم نے عربی زبان کی خوبیاں اس کتاب میں ثابت کی ہیں وہ تمام خوبیاں اپنی زبان میں ثابت کر کے پیش کریںاورجیسا کہ ہم نے نمونہ کےطور برعر نی زبان کےمفردات کوعبارات کےسلسلہ میں مندرج کر کے بیٹابت کیا ہے کہ عربی مفردات کا نظام کامل ہے اور ہریک قسم کے خیالات کے ادا کر دینے پر قادر ہے یہی نمونہ اپنی زبان کےمفردات سے وہ بھی دکھلا ویں اور یہ کام نہایت تھوڑ ااور صرف چندروز کا ہے۔ پس اس صورت میں محنت کا کام نہایت کم رہ گیا بلکہ مثلاً ویدک سنسکرت کا واقف صرف دو حارروز میں بینمونہ پیش کرسکتا ہے بشرطیکہ منسکرت میں ایسا نمونه بھی ہو۔اس وقت ہم غیرزبان والوں ہے کیا ما نگتے ہیںصرف یہی کہوہ پیخو بیاں جوہم نے زبان عربی میں ثابت کی ہیں اپنی زبان میں ثابت کر کے دکھلا ویں۔مثلاً بیہ بات ظاہر ہے کہ کامل زبان کے لئے مفردات کا کامل نظام ضروری ہے یعنی بیرواجبات سے ہے کہ کامل زبان جوالہامی اوراُمؓ الالسنہ کہلاتی ہےانسانی خیالات کوالفاظ کے قالب میں ڈھالنے کے وقت بورا ذخیرہ مفردات کا اپنے اندرر کھتی ہوا یسے طور سے کہ جب انسان مثلاً ایک تو حید کے مضمون كے متعلق یاشرک کے مضمون کے متعلق یاحقوق اللہ کے متعلق یاحقوق عباد کے متعلق یا عقا ئددینیہ کے متعلق باان کے دلائل کے متعلق یا محت اور خالطت کے متعلق بالغض اور نفر ت کے متعلق یا خدا تعالی کی مدح اور ثنااوراس کےاساءمطہر ہ کے متعلق یا مُداہب باطلبہ کےرد کے متعلق باقصص اورسوانح كے متعلق يا احكام اور حدود كے متعلق ياعلم معاد كے متعلق يا تجارت اور زراعت اور نوکری کے متعلق یا نجوم اور ہیئت کے متعلق یا طبعی اور طبابت اور منطق وغیرہ

﴿۱۲﴾

ے متعلق کوئی مبسوط کلام کرنا جا ہے تو اس زبان کے مفردات اس کوایسے طور سے مد د د ے خیال کے مقابل پر جودل میں پیدا ہوا یک لفظ مفر دموجود ہوتا بیامراس. ہو کہ جس ذات کامل نے انسان اوراس کے خیالات کو پیدا کیا اسی نے ان خیالات کے ادا نے کے لئے قدیم سےوہمفر دات بھی پیدا کر دیئےاور ہمارا دلیانصاف اس بات کے قبول کے لئے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اگر پیخصوصیت کسی زبان میں یائی جائے کہ وہ زبان اور ہریک باریک فرق جوافعال میں پایا جاتا ہے وہی باریک فرق اقوال کے ذریعہ سے دکھاتی ہے اور اسکےمفر دات خیالات کے تمام حاجتوں کے متکفل میں تو وہ زبان بلاشبہ الہامی ہے کیونکہ بیرخدا تعالی کافعل ہے جواس نے انسان کو ہزار ہاطور کے خیالات کے ظاہر کرنے کے متعد پیدا کیا ہے۔ پس ضرور تھا کہ انہیں خیالات کے انداز ہ کے موافق اس کو ذخیرہ **قو**لی مفردات بھی دیاجا تا تاخداتعالیٰ کاقول اورفعل ایک ہی مرتبہ پر ہولیکن حاجت کےوفت ترکی سے کام لینا بیبات کسی خاص زبان سے خصوصیت نہیں رکھتی۔ ہزار ہازبانوں پر بیعام آفت اور نقص در پیش ہے کہ وہ مفردات کی جگہ مر کبات سے کام لیتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ رورتوں کے وقت وہ مرکبات انسانوں نے خود بنا لئے ہیں۔ پس جوزبان ان آفتوں سے محفوظ ہوگی اورا بنی ذات میںمفردات سے کام نکالنے کی خصوصیت رکھے گی اوراینے اقوال کو خدا تعالیٰ کے فعل کےمطابق بیعنی خیالات کے جوشوں کےمطابق اوران کے ہم وزن دکھلائے گی۔ بلاشبہوہ ایک خارق العادات مرتبہ برہوکراورتمام زبانوں کی نسبت ایک خصوصیت پیدا کر کے اس لائق ہوجائے گی کہاس کواصل الہامی زبان اورفطرت اللّٰد کہا جائے اور جوزبان اس ر تبه عالیہ سے مخصوص ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلی اور فوق العادات کمالات سے مختص اور اُمٌّ الالسنه ہےاس کی نسبت ہیے کہناایما نداری کا فرض ہوگا کہوہی ایک زبان ہے جو حیثی طور پراس لائق کھیرائی گئی ہے کہ خدا تعالی کا اعلیٰ اور اکمل الہام اسی میں نازل ہواور دوسرے الہام اس الہام کی ایسی ہی فرع ہیں جیسا کہ دوسری بولیاں اس بولی کی فرع ہیں لہذا ہم اس بحث کے

é10}

بعداس بحث کو کھیں گے کہ وہ حقیقی اور کامل اور ائم اور اکمل وہی جود نیا میں آنے والی تھی وہ صرف قرآن شریف ہے اور انہیں مقد مات سے اس نتیجہ کو بہ تفصیل ظاہر کریں گے کہ عربی کو اُم الالسنہ اور الہامی ماننے سے نہ صرف یہی ماننا پڑتا ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے بلکہ یہ بھی ضروری طور پر ماننا پڑتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جس کو حقیقی وجی اور اکمل اور اتم اور خاتم الکتب کہنا چاہیئے ۔ اور اب ہم مفر دات کا نظام دکھلانے کے لئے اور نیز دوسری خوبیوں کے لحاظ سے اس کتاب کاعربی حصہ شروع کریں گے ولا حول و لا قوۃ اللہ باللّه و هُو العَلیّ الْعظِیم۔

## تـــنبيـــــه

قبل اس کے جوہم اس کتاب کے عربی حصہ کوشروع کریں ہے بات ظاہر کرنا ضروریات سے ہے کہ پہلے ہم نے ارادہ کیاتھا کہ صرف عربی کے الفاظ مفودہ جمع کرکے دکھلا ویں کیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس صورت میں شاید بعض لوگ ہمارے مدعا کوصفائی سے نہ مجھ سکیس کیونکہ بظا ہرتھوڑی بہت مفردات ہریک قوم کے پاس ہیں۔مثلاً اگر چہنسکرت مفردات کا ذخیرہ بہت ہی کم رکھتی ہے۔ چنانچیاس زبان کے فاضل بیان کرتے ہیں کہاس میں ج<u>ار سوروٹ سے زیا</u>رہ نہیں مگر تا ہم اگر چہصرف ج<del>ار سو</del> ہے مگریہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھ بھی نہیں اور عربی کے محققوں نے گو تحقیق کیا ہے کہ اس کے مفر دات ستائیس لا کھ سے بھی کچھزیادہ ہیں کیکن جب تک ایک دشمن متعصب کوایک قاعدہ کے ساتھ ملزم نہ کیا جائے وہ اینے بخل اورشرارت اور چون و چرا سے بازنہیں آتا لہذا ہمیں یہ تجویز نہایت معقول معلوم ہوئی کہ ہریک مضمون میں مفردات کا نظام طلب کیا جائے اور نظام مفردات سے مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہریک مضمون جہاں تک کطبیعی طور برختم ہواس کومحض ایسی عبارت سے جومفر دات سے ہی ترکیب یاتی ہوانجام تک پہنچایا جائے اور پھرمخالفوں سے اس کی نظیر مانگی جائے بیرایک ایبا طریق ہے جس سے بڑی صفائی سے فیصلہ ہو جائے گا اور

€17}

۔ ہر یک زبان کی بلاغت فصاحت کا بھی انداز ہ ہوجائے گا ماسوااس کے چونکہ مفر دات کا نظام ثابت کرنے کے لئے ہریک فریق کے لئے بیضروری ہوگا کہوہ صرف متفرق مفردات پیش نہ کرے بلکہان ضروری مضامین کے رنگ میں پیش کرے جو ہمارے مضامین کے مقابل کھے جائیں گے۔لہذااس فاضلانہ بحث میں ہریک جاہل جوعلم سے بے بہرہ ہودخل نہیں دے سکے گااور جبیبا کہ پہلے اس سے مثلاً آریہ ہاج والوں نے ایک نہایت ذلیل نادان اور سخت درجہ کے احمق اور جاہل کیکھر ام نام ایک ہندو کو اسلام کے مقابل پر کھڑ اکر دیا تھا اور وہ صرف گالیوں سے کام نکالتا تھا اور عیسائیوں کا چیلہ بن کران کے بے ہودہ اعتراض جوان کے جاہلوں نے اسلام پر کئے ہیں پیش کرنا تھا۔اس بحث میں ایسا نہ ہوگا کیونکہ پیلمی بحث ہےابایسے حرامی سیرت، گندہ طبع اور بدخواور ساتھاس کے سخت درجہ کے نادان اور بےعلم کو بو لنے کی گنجائش نہیں رہے گی اورلوگ دیکھے لیں گے کہان لوگوں کی اصل حقیقت کیاتھی ۔ اور ہم اس جگہ اینے ان دوستوں کاشکر ادا کرنے سے رہنہیں سکتے جنہوں نے ہمارےاس کام میں زبانوں کااشتراک ثابت کرنے کے لئے مدد دی ہے ہم نہایت خوشی سے اس بات کوظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے مخلص دوستوں نے **اشتراک السنہ** ثابت کرنے کے لئے وہ جان فشانی کی ہے جو یقیناً اس وفت تک اس صفحہ دنیا میں یاد گارر ہے گی جب تک کہ ب دنیا آبادرہے۔ان مردان خدانے بڑی بہادری سے اینے عزیز وقتوں کوہمیں دیا ہے اور دن رات بڑی محنت اور عرق ریزی اٹھا کر اس عظیم الشان کام کو انجام دے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہان کو جناب الٰہی میں بڑا ہی ثواب ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسے جنگ میں شریک ہوئے جس میں عنقریب اسلام کی طرف سے فتح کے نقارے بجیں گے۔ پس ہرایک ان میں سے **الہی تمغہ یانے کامستحق ہے۔ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرسکتا کہوہ کیونکر ہریک جلسہ میں** اشتراک نکالنے کے لئے اندر ہی اندرصد ہا کوس نکل جاتے تھے اور پھر کیوں کر کامیا بی کے ساتھ واپس آ کر کسی لفظ مشترک کا تحفہ پیش کرتے تھے یہاں تک کہ اسی طرح دنیا

**€**1∠}

کی زبانیں ہمارے پاس جمع ہوگئیں میں بھی اس کوفراموش نہیں کروں گا کہ اس عظیم الشان کام میں ہمارے غلص دوستوں نے وہ مدددی جومیرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعہ سے میں اس کا اندازہ بیان کرسکوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ بیان کی مختیں قبول فرماوے اوران کواپنے لئے قبول کرلیوے اور گندی زیست سے ہمیشہ دوراور محفوظ رکھے اور اپنا انس اور شوق بخشے اوران کے ساتھ ہو آ مین ثم آ مین۔

ان احباب کے نام نامی یہ ہیں۔

(۱) اخویم حکیم مولوی نور دین صاحب بھیروی (۲) اخویم مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی (۳) اخویم منثی غلام قادر صاحب سیالکوٹی (۴) اخویم منثی غلام قادر صاحب سیالکوٹی

(٣) اخويم منشى غلام قادر صاحب سيالكوئى (٢) اخويم خواجه كمال الدين صاحب بي ـ ا ـ الهورى (٣) اخويم مرزا خدا بخش صاحب بهيروى (١) اخويم مفتى محمدصادق صاحب بهيروى

نواب محرعلی خان صاحب کوٹلہ مالیر (۸) اخویم میاں محمد خان صاحب

(۷) اخویم منشی غلام محمرصا حب سیالکوٹی کپورتھلہ ریاست

اور خدا تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کی کوششیں اس کام میں زیادہ ہیں اور وہ کسی خلص کی مخت کو ضا کئے نہیں کر ہے گا گر جہاں تک ہماراعلم اور رویت ہمیں جلاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کوشش اخویم حکیم مولوی نور دین صاحب اور اخویم مولوی عبد اگریم صاحب کی ہیں جو تمام تعلقات چھوڑ کرئی مہینوں سے اس کام کے لئے میر بیاس موجود ہیں اور حضرت مولوی نور دین صاحب نے نہ صرف اتنی ہی مدد دی بلکہ اس کام کے لئے عمدہ عمدہ کتا ہیں اگریز کی اپنی قیمت سے خرید کرمنگوا دیں اور اسی مطلب کے لئے قیمت کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ جزاھم اللّٰہ خیرا۔

کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ جزاھم اللّٰہ خیرا۔

و اللّٰہ لا یضیع اجوالمحسنین۔ امین

**€1**∧}

۔۔ بیہ وہ پہلاخطبہاورتمہیدہےجس کامقابلہ نظام **مفردات م**یں سنسکرت کے مدعی آربیاور دوسری قوموں سےمطلوب ہے

## دين المثالة

الحمد لله الرّب الرّحمان. ذى المجد والفضل والاحسان. خلق تمام تعریفیں اس اللہ کو جو رب اور رحمٰن ہے۔ بزرگی اور فضل اور احمان اس کی صفات ہیں۔ انسان

**(1)** 

چونگہ اصلی غرض عربی عمارتوں کےاملا سے یہ دکھلا ناہے کہ بہزیان علاوہ اس صفت خاص کے کہالیہات اور دین تعلیم کے تمام شاخوں کی کامل طور برخادم ہے ہریک قصہ اور خطبہ اور مبادی اور مقاصد کے بیان کرنے میں اور ہر یک نازک سے نازک مضمون کےادا کرنے کے وقت صرف مفر دات سے کام لیتی ہےاوراس کےخزانہ میں وہ مفردات کا نظام موجود ہے جو ہریک قصہ کے نظام سے برابر آ جا تا ہے اور مرکبات کی طرف حاجت نہیں پڑتی اس لئے ہم نے اس خطبہاورتمہید کے وقت اوراییا ہی اور چندمضامین میں جو بعد میں آئیں گے یہ ارادہ کیا ہے کہ ناظرین کو عربی کے **ان صفات خاصّہ** کی طرف توجہ دلا ویں تا اگر ممکن ہوتو ہمارے مخالف اس کا مقابلہ کر کے دکھلا ویں اورا گر ہو سکے تواپنی زبان کواس دھبہ سے یاک کردیں کہوہ ہریک امرذی شان کے بیان کرنے میں صرف مفر دات سے کار براری کرنے سے قاصر ہےاوراںیا نہ کرسکیں تو گووہ سنسکرت کے جامی ہوں پاکسی اور زبان کے انہیں اس بات سے شرم کرنی چاہیئے کہ وہ بھی کسی مجلس میں عربی زبان کے مقابل پراپنی زبانوں کا نام بھی لیویں یا بھی بھولے بسر ہے بھی منہ برلاویں کہ ہماری زبان الہی زبان ہےاوراسی میں خدا کا کلام نازل ہواہے۔ اب واضح ہو کہاس خطبہ اور تمہید میں تدین سو کلم ہیں جو کلمات مفردہ ہیں اور بعض ایسے کلمے ہم نے چھوڑ بھی دیئے ہیں جوایک ہی مادہ سے نکلے ہیں اور پیکلمات صد ماعجائب اور لطائف پرمشتمل ہیں اور اگر ہم ان کے عجائب خواص کا بیان کریں توان تمام کالکھنافی الواقعہ ا**یک دفتر** چاہتا ہےالہٰ ذاہم اس جگہ بالفعل صرف دولفظ کی خوبیاں بطورنمونہ پیش کریں گے۔ اور پھر و قتاً فو قتاً انشاءالله پیش کرتے جائیں گے لیکن پہلے اس سے اس نہایت مفید قاعدہ کالکھناوا جبات سے ہے کہ محیفہ **قدرت پرنظر**ڈا لنے سے یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ جو چزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہوئیں یااس سے صادر ہوئیں ان کی اول علامت یہی ہے کہاینے اپنے مرتبہ کے موافق خداشناسی کی راہوں کے خادم ہوں اور اپنے وجود کی اصلی غرض بزبان قال یا حال یہی ظاہر کریں کہ وہ معرفت باری کا ذریعہ اوراسی کے راہ کے خادم ہیں۔ کیونکہ تمام مخلوقات کی افراد پر

الانسان. علمه البيان. ثم جعل من لسان واحدة السنة پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھلایا پھر ایک زبان سے کئی زبانیں شہروں میں بقیہ حاشیہ :ایک نظرغورڈ النے سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ کا ئنات کا تمام سلسلہ انواع اقسام کے بیرابوں میں اس کام میں لگا ہوا ہے کہ تا وہ خدا تعالیٰ کے پیجاننے اوراس کی راہوں کے جاننے میں ایک ذریعہ ہولیں چونکہ عربی زبان خداتعالیٰ سےصادر ہوئی اوراس کے منہ سے نکلی ہے لہٰذا ضرور تھا کہاس میں بھی پیعلامت موجود ہوتا یقینی طور ئے کہوہ فی الواقعہان چیزوں میں سے ہے کہ جو بغیر ذریعیانسانی کوششوں کے محض خدائے تعالیٰ يے ظہور پذیر ہوئی ہیں سو الحمد للہ و المنه که عربی زبان میں به علامت نہایت بدیمی اورصاف طور پریائی حاتی ہےاورجیپیا کہانیان کےاورقو کی کی نسبت مضمون آیۃ وَ مَا خَلَقْتُ الْہِرِ ﴾ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٹابت وسحقق ہےاسی طرح عربی زبان میں جوانسان کی اصلی زبان اوراس کی جزوخلقت ہے یہی حقیقت ٹابت ہے اس میں کیا شک ہے کہ انسان کی خلقت اس حالت میں اتم اور اکمل تھر سکتی ہے کہ جب کلام کی خلقت بھی اس میں داخل ہو کیونکہ وہ چیز جوانسانیت کے جو ہر کی چیرہ نماہے وہ **کلام** ہی ہےاور کچھ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم یہ ہیں کہ انسانیت سے مرادیہی نطق اپنے تمام لوازم کے ساتھ ہے اپس خدا تعالی کا یہ فرمانا کہ میں نے انسان کوائی عمادت اور معرفت کے لئے پیدا کیا ہے در حقیقت دوسر لفظوں میں پیبیان ہے کہ میں نے انسانی حقیقت کو جونطق اور کلام ہے معداس کے تمام قویٰ اور افعال کے جواس کے زیر تھم چلتے ہیں اپنے لئے بنایا ہے کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہےتو صریح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جاندار ہے کہ جواپنی کلام سے دوسر بے حانوروں سے تمیز کل رکھتا ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ کلام انسان کی اصل حقیقت ہےاور باقی قو کی اس حقیقت کی تابع اور خادم ہیں۔ پس اگر بہ کہیں کہانسان کا کلام خدا تعالی کی طرف سے نہیں تو یہ کہنا رہے گا کہانسان کی انسانیت خدا تعالی کی طرف سے نہیں کیکن ظاہر ہے کہ خداانسان کا خالق ہے اس لئے زبان کامعلم بھی وہی ہےاوراس جھگڑے کے فیصلے کے لئے کہ وہ کس زبان کامعکم ہے ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہاس کی طرف سے وہی زبان ہے کہ جو بموجب منطوق وَمَا خَلَقْتُ الْجِرِ ﴾ وَ الْإِنْسَرِي إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لِلهِ اسْ طرح معرفت الهي كي خادم موسكتي بيجبيها كه انسان کے وجود کی دوسری بناوٹ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہان صفات سے موصوف صرف عربی ہی ہے اوراس کی خدمت یہ ہے کہ وہ معرفت باری تک پہنجانے کے لئے اپنے اندرایک ایسی طاقت رکھتی ہے جواللہات کے ایک معنوی تقسیم کو جو قانون قدرت میں پائی جاتی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اینے مفردات میں دکھاتی ہے اور صفات

فی البلدان. کے ما جعل من لون واحد انواع الالوان. و جعل کر دیں۔ جیما کہ ایک رنگ سے کئی رنگ انواع اقسام کے بنا دیئے اور عربی

بقیه حیاشیه: الهه کےنازک اور باریک فرقول کو جو محیفہ فطرت میں نمودار ہیں اورابیا ہی تو حید کے دلائل کو جواسی صحفہ سےمترشح ہیںاور خدا تعالیٰ کےانواع اقسام کےارادوں کو جواس کے بندوں سےمتعلق اور صحفہ قدرت میں ، نمایاں ہیں ایسے طور سے ظاہر کر دیتی ہے کہ گویاان کا ایک نہایت لطیف نقشہ کھنچ کرآ گے رکھ دیتی ہے اوران **دقت** امتیاز وں کو جوخدا تعالیٰ کےاساءاور**صفات اورافعال** اورارادوں میں واقع ہیں جن کی شہادت اس کا قانون قدرت دے رہا ہے ایسی صفائی سے دکھا دیتی ہے کہ گویا ان کی تصویر کو آئکھوں کے سامنے لے آتی ہے جنانچہ بیہ بات ببداہت معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالی نے اپنے صفات اور افعال اور ارادوں کی چہرہ نمائی اور نیز اپنے فعل اور قول کے تطبیق کے لئے زبان عربی کوایک متکفل خادم پیدا کیا ہے اور ازل سے یہی حاما ہے کہ الہمیات کے سرمکتوم اور مقفل کے لئے یہی زبان تنجی ہو۔اور جب ہم اس مکتة تک پہنچتے ہیں اور یہ عجیب عظمت اورخصوصیت عربی کی ہم ریھلتی ہے تو دوسري تمام زبا نيں سخت تاريکي اورنقصان ميں پڙي ہوئي دکھائي ديتي ہيں کيونکہ جس طرح زبان عربي صفات الهبيه اوراس کی تمام تعلیموں کے لئے **مرایا متقابلہ** کی طرح واقع ہےاورالہمیات کے قدرتی نقشہ کا ایک سیدھاانعکاسی خط عر بی میں بڑا ہواد کھائی دیتا ہے بہصورت کسی دوسری زبان میں ہر گزموجود نہیں اور جب ہم عقل سلیم اورفہم مستقیم سے صفات الہید کی اس تقسیم پرنظر ڈالتے ہیں جوقد یم سے اور ازل سے صحیفہ عالم میں قدرتی طوریریائی جاتی ہے تو وہی تقسیم عربی کےمفردات میں ہمیں ملتی ہے مثلاً جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کارحم عقلی تحقیق کی رو سے اپنی <sup>ا</sup> ابتدائی تقسیم میں کتنے حصوں پرمشتمل ہوسکتا ہے تواس قانون قدرت کودیکھ کر جو ہماری نظر کے سامنے ہے صاف طور یر ہمیں سمجھآ جا تاہے کہ وہ رحم دوقتم پر ہے یعنی قبل ازعمل وبعدازعمل کیونکہ بندہ پروری کا ن**ظام ب**ا واز بلند گواہی دے رہا ہے کہ رحمت الہی نے دوشم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آ دم بر ظہور و بروز فر مایا ہے۔

اول وہ رحت جوبغیر وجود ممل کسی عامل کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی جیسا کہ زمین اور آسمان اور ممس اور قمر

اورستارے اور پانی اور ہوا اور آگ اور وہ تمام محتیں جن پرانسان کی بقا اور حیات موقوف ہے کیونکہ بلاشبہ بیتمام چیزیں انسان کے لئے رحمت ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے محض فضل اور احسان کے طور سے اس کو عطا ہوئے ہیں اور بیالیا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں بلکہ اس کے وجود سے بھی پہلے ہے اور یہ چیزیں الی بزرگ رحمت ہے جو

العربية أمَّا لكل لسان. وجعلها كالشمس بالضوء واللمعان.

کو ہر کیک زبان کی ماں کھہرایا۔اور اس کو چمک اور روشنی میں سورج کی طرح بنا دیا

101

بقیہ حاشیہ: انسان کی زندگی انہیں پر موقوف ہے اور پھر باوصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ بیتمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدانہیں ہوئیں بلکہ انسانی گناہ کاعلم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے ظہور سے مانع نہیں ہوا اور کوئی اوا گون کا قائل یا تغاض کا کا اپنے والا گوکیسا ہی اپنے تعصب اور جہالت میں غرق ہوگر یہ بات تو وہ منہ پرنہیں لاسکتا کہ یہ انسان ہی کے نیک کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے کہ اس کے آرام کے لئے زمین پیدا کی گئی یا اس کی تاریخ کی دور کرنے کے لئے آفتاب اور ماہتاب بنایا گیایا اس کے کسی نیک عمل کی جزامیں پانی اور اناج پیدا کیا گیا یا اس کے کسی نیک عمل کی جزامیں پانی اور اناج پیدا کیا گیا یا س کے کسی زمداور تقوی کے پاداش میں سانس لینے کے لئے ہوا بنائی گئی کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں ۔ اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کرلیں تب تک انسان کے وجود اور زندگی ہے وہی ایک خیال کیا گیا ہے گئر کمکن ہے کہ یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنے وجود اور حیات اور بقا کے لئے متام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تعمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے بیتمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تعمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے بیتمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تعمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہو ہو دار وہ باتیں ہیں جو انسان کی تعمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور مجادت اور مجادت اور وہ اور دیات اور وہ اس میں انسان کے عمل اور وہ دور اور دیات اور وہ دور اور دیات اور وہ دور اور دیات اور وہ دور اس کی میں انسان کے عمل اور وہ دور اور دیات اور وہ دور اور دیات اور وہ دور دور دور دور دیات کیا دور وہ دیات ہو کہا تھیں میں وہ کیا ہور وہ کی جھی وظل نہیں ہو کیا ہور وہ کی دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دی دور وہ دور وہ دی کی مور وہ دور وہ دیا ہو وہ دور وہ

<mark>دوسری ق</mark>تم رحمت کی وہ ہے جوانسان کے اعمال حسنہ پرمترتب ہوتی ہے کہ جب وہ تضرع سے دعا

کرتا ہے تو جول کی جاتی ہے اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمت اللی اس تخم کو بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ انامی کا اس سے پیدا ہوتا ہے اس طرح اگر غور سے دیکھوتو ہمارے ہر یک عمل صالح کے ساتھ خواہ وہ دین سے متعلق ہے یا دنیا سے رحمت اللی گئی ہوئی ہے اور جب ہم ان قوا نین کے لحاظ سے جوالہی سنتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دنیایا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سر سنر کر دیتی ہے بدونوں رحمتیں اس قسم کی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے ۔ کیاان کے وجود میں کسی کو کلام ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں بلکہ بہتو اجلی بدیہیات میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تمام نظام چل رہا ہے لیں جبکہ ثابت ہوگیا کہ ہماری تربیت اور تکمیل کے لئے دور حمتوں کے دوچشمے قادر کریم نے جاری کررکھے ہیں اور وہ اس کی دوصفتیں ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آبیا شی کے لئے دور گوں میں ظاہر جاری کررکھے ہیں تو اب دیکھنا چاہیئے کہ وہ دو چشمے زبان عربی میں منعکس ہوکر کس کس نام سے پکارے گئے ہیں تو اب دیکھنا چاہیئے کہ وہ دو چشمے زبان عربی میں منعکس ہوکر کس کس نام سے پکارے گئے ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آبیا شی کے لئے دور گوں میں ظاہر

ھو الذى نطق بحمده الشقلان. و اقر بربوبيته الانسس وى ہے جس كى حمد آدى اور جن كر رہے ہيں۔ اور اس كے رب ہونے كا اقرار كرتے

بقیسه حباهیسه: پس واضح هو که پهلوتتم کی رحت کے لحاظ سے زبان عربی میں خدا تعالی کورخمن کہتے ہیں اور دوسر ہے قشم کی رحمت کے لحاظ سے زبان موصوف میں اس کا نام رحیم ہےاسی خو بی کے دکھلانے کے لئے ہم عر بی خطبہ کے پہلی ہی سطر میں رحمان کالفظ لائے ہیں۔اباس نمونہ سے دیکھلو کہ چونکہ بہرحم کی صفت اپنی ابتدائے تقسیم کےلحاظ سےالہی قانون قدرت کے دونتم مشتمل تھی ۔لہٰذااس کے لئے زبانء پی میں دومفر د لفظ موجود ہیں اوریہ قاعدہ طالب حق کے لئے نہایت مفید ہوگا کہ ہمیشہ عربی کے باریک فرقوں کے پیجاننے ۔ کے لئے صفات اورا فعال الہہ کو جوصحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں معیار قرار دیا جائے اوران کے اقسام کو جو قانون قدرت سے ظاہر ہوں عر لی کےمفر دات میں ڈھونڈ ا حائے اور جہاں کہیں عربی کے ایسے متر ادف لفظوں کا ماہمی فرق ظاہر کرنامقصود ہو جوصفات ماا فعال الٰہی کےمتعلق ہیں تو صفات یاا فعال الٰہی کی اس تقسیم کی طرف متوجہ ہوں جونظام قانون قدرت دکھلا رہاہے کیونکہ عربی کی اصل غرض الہمات کی خدمت ہےجہیبا کہانسان کے وجود کی اصل غرض **معرفت ماری تعالیٰ** ہےاور ہریک چیز جس غرض کے لئے پیدا کی گئی ہےاسی غرض کوسا منے رکھ کراس کےعقد ہے گھل سکتے ہیں اوراس کے جو ہرمعلوم ہو سکتے ہیں مثلاً بیل صرف کلیہ رانی اور بارکشی کے لئے پیدا کیا گیاہے پس اگراس غرض کونظرا نداز کر کے اس سے وہ کام لینا چاہیں جو شکاری کتوں سے لیا جاتا ہےتو بے شک وہ ایسے کام سے عاجز آ جائے گا اور نہایت نکما اور ذلیل ثابت ہوگالیکن اگراصلی کام کے ساتھاس کی آ ز مائش کریں تو وہ بہت جلداینے وجود کی نسبت ثابت کرے گا کہ سلسلہ وسائل معیشت دنیوی کا ایک بھاری بوجھاس کے سریر ہےغرض ہریک چیز کا ہنراسی وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کا اصلی کا م اس سے لیا جائے سوعر کی کے ظہورا وربروز کا اصلی مقصو دالہیات کا روثن چېرہ دکھلا ناہے مگر چونکہ اس نہایت باریک اور دقیق کام کاٹھکٹھک انحام دینااورعلطی ہےمحفوظ رہناانسانی طاقتوں سے بڑھ کرتھا۔لہٰذا خداوند کریم اور رجیم نے قرآن کریم کو عربی زبان کی بلاغت و فصاحت دکھلانے کے لئے اور مفردات کی نازک 🖈 كتاب دساتير مجوس ميں پيەفقرات ہيں'' بنام ايز د جنشائند ہ جنشائش گرمهر بان دا دگر'' جو بظا ہر

بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كے مشابه ہيںليكن جولفظ رحمان اور رحيم ميں يُرحكمت فرق ہے و ہ فرق ان لفظوں

میں موجو دنہیں اور جواللہ کا اسم وسیع معنی رکھتا ہے وہ ایز د کے لفظ میں ہرگزیائے نہیں جاتے ۔ لہذا

**(0)** 

والبحان. تسبحد له الارواح والابدان. والقلب واللسان بين روين اور بدن اس كو سجده كرتى بين ول اور زبان اس كى تعريف

بقید حاشید: فرق اور مرکبات کا خارق عادت ایجاز ظاہر کرنے کے لئے بطورا پسے اعجاز کے بھیجا کہ تمام گردنیں اس کی طرف جھ گئیں اور عربی کی بلاغت کواس کے مفردات اور مرکبات کی نبست جو کچھ قرآن نے ظاہر کیا اس کواس وقت کے اعلیٰ درجہ کے زبان دانوں نے نبصر ف قبول ہی کیا بلکہ مقابلہ سے عاجز آکر یہ جھی ثابت کر دیا کہ انسانی قو تیں ان حقائق اور معارف کے بیان کرنے اور زبان کا سچا اور حقیقی حسن دکھلانے سے عاجز ہیں اس مقدس کلام سے د حدمان اور د حیم کا بھی فرق معلوم ہواجس کوہم نے بطور نمونہ خطبہ فدکورہ میں کھھا ہے اور یہ بیات ظاہر ہے کہ ہر بیک زبان میں بہت سے مترادف الفاظ پائے جاتے ہیں گئین جب تک آگھ کھول کران سے باہی فرقوں پر اطلاع نہ پاوی اوروہ الفاظ مالی اورد یئی تعلیم میں سے نہ ہوں تب تک ان کو کھی مدمیں شار خبیں کرسکتے ہیں ہوا ہی کی در میں شار خبیں کرسکتے ہیں اوروہ الفاظ مالی اور دیئی تعلیم میں سے نہ ہوں تب تک ان کو کھی مدمیں شار خبیں کرسکتے ہیں توان میں غور کر کے ان کے بار بیک فرق اور کی استعال معلوم کرسکتا ہیں اگر قدرت قادر سے پیدا شدہ ہیں توان میں غور کر کے ان کے بار بیک فرق اور کی استعال معلوم کرسکتا ہے مثلاً صرف اور نو کے با نیوں کو کے کور کیا بلکہ ای طبیعی بیدار نظر کے ساتھ د کھی کرتاڑ گئے کہ یہ بول چال قواعد کے اندر آسکتی ہے۔ تب مشکلات کے شہل کور کھی کردنیا کو دکھلا دیا کہ عربی کر کے دور اور کی کی بادالی ہوں کور کی کے بیں کر کھی کردنیا کو دکھلا دیا کہ عربی کر مفردات کی کس کی استعال با جور کی کے مفردات کی کرونیا ہور کھی اندر آسکتی ہوں یہ مفردات کی مستعال باتے ہیں اور کیسے وہ النہیات کے خادم اور نہایت دقی امتیاز با جمی رکھتے ہیں اس جگہ یہ بھی یا در ہے کہر آن کر بم دی کرقام مفردات پر مشتمل ہے۔

- (۱) ایسے مفردات کا نظام جن میں بیان وجود باری اور دلائل وجود باری اور نیز خدا تعالیٰ کی ایسے صفات اوراساء اورا فعال اور سنن اور عادات کا بیان ہے کہ جو باہمی امتیاز وں کے ساتھ اللہ جلّ شاندہ کی ذات سے مخصوص ہیں اور نیز وہ کلمات جو اس کی اس کامل مدح اور ثناء کے متعلق ہیں جو بیان جلال اور جمال اور محال اور محال اور محال اور کم یائی کے بارے میں ہیں۔
  - (۲) ان مفردات کا نظام جوتو حید باری اور دلائل تو حید باری پر شتمل ہیں۔

بقیہ حاشیہ : بیتر کیب پارسیوں کی بسم اللہ سے پچرمناسبت نہیں رکھتی غالبًا بیالفاظ چیچے سے بطور سرقہ کھے گئے ہیں بہر حال بنقص دلالت کرتا ہے کہ بیانسان کا قول ہے۔ منہ یحمدان. سبحان ربّنا ربّ مایُوجد وما یکون و کان. یفعل میں لگے ہوئ ہیں۔ ہارا رب یاک ہے جوموجودہ زمانہ اور آئندہ اور گذشتہ کا رب ہے جو عاہتا ہے

قیہ حساشیہ : (۳) ان مفردات کا نظام جن میں وہ صفات اور افعال اور اعمال اور عادات اور کیفیات روحانیہ یا نفسانیہ بیان کی گئی ہیں جو باہمی امتیازوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سامنے اس کی مرضی کے موافق یا خلاف مرضی بندوں سے صادر ہوتی ہیں یا ظہور و بروز میں آتی ہیں۔

- (۴) ان مفردات کا نظام جو وصایا اور تعلیم اخلاق اور عقائد اور حقوق الله اور حقوق العباد اور علوم حکمیه اور حدوداور احکام اور اوام راور نهی اور حقائق اور معارف کے رنگ میں خدا تعالی کی طرف سے کامل ہدایتیں ہیں۔
- (۵) ان مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ نجات حقیقی کیا شے ہے اور اس کے حصول کے لئے حقیقی وسائل اور ذرائع کیا کیا ہیں اور نجات یا فتہ مومنوں اور مقربوں کے آثار اور علامات کیا ہیں۔
- (۲) ان مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کیا شے ہے اور کفر اور شرک کیا شے ہے اور اسلام کی حقیت بردلائل اور نیز اعتراضات کی مدافعت ہے۔
  - (۷) ایسےمفردات کا نظام جو خالفین کے تمام عقائد باطله کاردکرتے ہیں۔
- (۸) ایسے مفردات کا نظام جو انذار اور تبشیر اور وعد اور وعید اور عالم معاد کے بیان کے رنگ میں یا مجرزات کی صورت میں یا مثالوں کے طور پرایسی پیشگو ئیوں کی صورت میں جو موجب زیادت ایمان یا اور مصالح پر مشتمل ہوں ایسے قصوں کی طرز میں جو تنیبہہ یا ڈرانے یا خوشخری دینے کی غرض سے ہوں مرتب کیا گیا ہے۔
- (۹) ایسے مفردات کا نظام جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان خوار پاک صفات اور آنجناب کی پاک زندگی کے اعلیٰ نمونہ پر ششتل ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا ملہ بھی ہیں۔
- (۱۰) ایسے مفردات کا نظام جوقر آن کریم کے صفات اور تا ثیرات اور اس کے ذاتی خواص کو بیان کرتے ہیں۔ بید دش نظام وہ ہیں جو اپنے کمال تام کی وجہ سے دش دائروں کی طرح قرآن میں پائے جاتے ہیں جن کودوائرعشرہ سے موسوم کر سکتے ہیں۔

ان دیل دائروں میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے پا کیزہ اور باہمی امتیاز رکھنے والے مفر دات سے

& **L** &

ما یشاء و کل یوم هو فی شان. پُسبّے له کل ناطق و صامت. کرتا ہاور ہریک دن وہ ایک کام میں ہے۔ ہریک بولنے والا اور نہ بولنے والا اس کی تنبیح میں مشغول ہے۔

بقیه حاشیه: کام لیا ہے جوعقل سلیم فی الفورگوائی دیتی ہے کہ بیا کمل اوراتم سلسلہ مفردات کااس لئے عربی میں مقرر کیا گیا تھا کہ تا قر آن کا خادم ہو یہی وجہ ہے کہ بیسلسلہ مفردات کا قر آن کریم کے تعلیمی نظام سے جو ائمل اوراتم ہے بالکل مطابق آ گیا۔لیکن دوسری زبانوں کےمفر دات کا سلسلہان کتابوں کے تعلیمی نظام ہے ہرگز مطابق نہیں آتا جوالہی کتابیں کہلاتی ہیں اور جن کا ان زبانوں میں نازل ہونا بیان کیا گیا اور نہ دوائرعشر ہذکور ہان کتابوں میں بائے جاتے ہیں۔پس ان کتابوں کے ناقص ہونے کی وجوہ سے رہھی ایک بھاری وجہ ہے کہوہ دوائرضرور بیہ سے بے بہرہ اور نیز زبان کےمفردات ان کتابوں کی تعلیم سے وفانہیں کر سکے اور اس میں جمیدیہی ہے کہ وہ کتابیں حقی**ق کتابیں نہیں تھیں بلکہ وہ صرف چندروزہ کارروا**ئی تھی حقیقی کتاب د **نیامیں ایک ہی آ**ئی جو ہمیشہ کے لئے انسانو ں کی بھلائی کے لئے تھی للبذاوہ **دوائر**عشرہ کاملہ کے ساتھ نازل ہوئی اوراس کےمفردات کا نظام تعلیمی نظام کا بالکل ہموزن اور ہم پلیہ تھااور ہریک دائر ہ اس کا **دوائر** عشرہ میں سےایےطبیعی نظام کےاندازہ اور قدر پرمفردات کا نظام ساتھ رکھتا تھا جس میں الٰہی صفات کے ا ظہار کے لئے اوراقسام اربعہ مذکورہ کے مدارج بیان کرنے کی غرض سے الگ الگ الفاظ مفر دہ مقرر تھے اور ہریک تعلیم کے دائر ہ کےموافق مفر دات کا کامل دائر ہموجودتھا۔اب ہم اسی پراکتفا کر کے ایک اورلفظ کی چندخو بہان بیان کرتے ہیں ۔سووہ لفظ رت کا ہے جوقر آئی الفاظ میں سے ہم نے لیا ہے۔ یہ لفظ قر آن شریف کی پہلی ہی سورة اور پہلی ہی آیت میں آتا ہے جبیہا کہ اللہ جلّ شانه فرماتا ہے المحمد لله رب المعالمين بالسان العرب اورتاج العروس مين جولغت كي نهايت معتبر كتابين بن لكها ہے كه زيان عرب ميں رب کالفظ سات معنوں پرمشمل ہےاوروہ پر ہیں۔ مالک. سیّد. مد بو . میر ہیں. قبیّم. منعم. متمہد چنانچیان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں منجملہ ان کے **مالک** ہے اور ما لک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تا مہ ہواور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہواور بلااشتر اک غیراس برحق رکھتا ہواور پہلفظ حقیقی طور برلینی بلجا ظاس کےمعنوں کے بجز خدا تعالیٰ کے دوسرے براطلاق نہیں پاسکتا کیوں کہ قبضہ تامہ ہواور تصرف تمام اور حقوق تامہ بجز خدا تعالیٰ کےاور کسی

**ξΛ** 

€19}×

ويبغى رحمه كل زائغ و سامتٍ. و هو رب العالمين له الحمد و المجد و هو المريك كي رواور است رواس كارتم طلب كرتا به اوروه رب العالمين به اس كي التعريف اور بزرگي مسلم به اوروه

بقیه حاشیه : کے لئے مسلم نہیں اورسیدلغت عرب میں اُس کو کہتے ہیں جس کا تابع ایک ایساسواد اعظم ہوجوایے د لی جوژں اورا نی طبعی اطاعت سےاس کے حلقہ بگوژں ہوں سو با دشاہ اور سید میں بہفرق ہے کہ بادشاہ سیاست قبری اوراینے قوا نین کی تخی سےلوگوں کو طیع بنا تا ہےاورسید کے تابعین اپنی دلی محت اور دلی جوش اور دلی تحر یک سےخود بخو دمتابعت کرتے ہیں اور سچی محبت ہے اس کوسیّد نا کر کے بکارتے ہیں اورالیی متابعت بادشاہ کی اس وقت کی حاتی ہے کہ جب وہ بھی لوگوں کی نظر میں سیدقر اریاوے۔غرض سیّد کالفظ بھی حقیقی طور پر بلجا ظ اس کےمعنوں کے بجز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر بولانہیں جا تا کیونکہ حقیقی اور واقعی جوش سےاطاعت جس کے ساتھ کوئی شائیہ اغراض نفسانہ کا نہ ہو بجز خدا تعالیٰ کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ وہی ایک ہے جس کی سچی اطاعت روحیں کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کی پیدائش کاحقیقی میدا ہے۔اس لئے طبعاً ہریک روح اس کوسجدہ کرتی ہے بت پرست اور انسان پرست بھی اس کی اطاعت کے لئے ایساہی جوش رکھتے ہیں جیسا کہ ایک موحّد راستیاز مگرانہوں نے اپنی غلطی ہے۔ ب سےاس زندگی کے سیچے چشمہ کوشناخت نہیں کیا بلکہ نابینائی کی وجہ سےاس اندرونی جوش کوغیرک پر وضع کر دیا تپ کسی نے پتھروں کواورکسی نے رام چندر کواورکسی نے کرٹن کواورکسی نے نعوذ باللہ ابن مریم کوخدا بنالیا۔ کیکن اس دھوکہ سے بنایا کہ شایدوہ جومطلوب ہے بہوہی ہے۔سو بہلوگ مخلوق کومق اللّٰددے کر ہلاک ہوگئے ۔ابیا ہی اس حقیقی محبوب اورسیّد کی روحانی طلب میں ہوا پرستوں نے دھو کے کھائے ہیں کیونکہان کے دلوں میں بھی ایک کجوباورایک فیقی سید کی طلب بھی مگرانہوں نے اپنے دلی خیالات کوائیھی طرح شناخت نہ کر کے بہ خیال کیا کہوہ ھتیقی محبوب اورسید جس کور وئیں طلب کررہی ہیں اور جس کی اطاعت کے لئے جانیں انچھل رہی ہیں وہ دنیا کے مال اور دنیا کے املاک اور دنیا کی لذات ہی ہیں گریدان کی غلطی تھی بلکہ روحانی خواہشوں کامحرک اور یاک جذبات کا باعث وبى ايك ذات ہے جس نے فرمایا ہے وَ مَا خَلَقْتُ الْجِرِ ﴾ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لِلَّهِ يَعَيْجَن اورانس کی پیدائش اوران کی تمام قو کی کامیں ہی مقصود ہوں وہ اسی لئے میں نے پیدا کئے کہ تا مجھے پہچانیں اور میری عبادت کریں سواس نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جن وانس کی خلقت میں اس کی طلب ومعرفت اوراطاعت کا ماده رکھا گیا ہےا گرانسان میں بیرمادہ نہ ہوتا تو نید نیامیں ہواریتی ہوتی نہ بت بریتی نہانسان بریتی کیونکہ ہریک خطا

مولى النعم في الاولى والأخرة. والصلوة والسّلام على رسوله سيد الرسل دونول جهانول من آ قائ نعت بـ اور سلام اور صلوة اس كر رسول يرجو رسولول كا سردار

بقیہ حاشیہ: صواب کی تلاش میں پیدا ہوا ہے۔غرض سیادت تھی اُسی ذات کے لئے مسلم ہے اوروہی واقعی طور پرسیّد ہے۔ اورمجملہ ان تین نا موں کے جوخدا تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں مُدّبو بھی ہے اور تدبیر کے معنی ہیں کہ کسی کام کے کرنے کے وقت تمام ایسا سلسلہ نظر کے سامنے حاضر ہو جو گذشتہ واقعات کے متعلق یا آئندہ نتائج کے متعلق ہے اور اس سلسلہ کے لحاظ سے وضع شدی فسی محسلہ ہواور کوئی کارروائی حکمت عملی سے باہر نہ ہواور یہ نام بھی اپنے حقیقی معنوں کی روسے بجز خدا تعالیٰ کے کسی غیر پر اطلاق نہیں پاسکتا کیونکہ کامل تدبیر غیب دانی پر موقوف ہے اوروہ بجز خدا تعالیٰ کے کسی کے لئے مسلم نہیں۔

اور چار باقی نام یعنے مسر بسی. قیّسہ. منعم. متمم ۔خدانعالی کےان فیوض پر دلالت کرتے ہیں جو بلجا ظ اس کی کامل ملکیت اور کامل سادت اور کامل تدبیر کے اُ س کے بندوں پر جاری ہیں ۔ چنانچیہ **مر بی** کا لفظ بظاہر معنی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں اور کامل طور پرتربیت کی حقیقت یہ ہے کہ جس قدر خلقت انسان کے شعبے باعتبارجسم اور روح اور تمام طاقتوں اور قو توں کے پائے جاتے ہیں ان تمام شاخوں کی پرورش ہوا ور جہاں تک بشریت کی جسمانی اورروحانی تر قیات اس پرورش کے کمال کو جا ہتے ۔ ہیں ان تمام مراتب تک پرورش کا سلسلہ ممتد ہوا ہیا ہی جس نُقطہ سے بشریت کا نام اوراسم یااس کے مبادی شروع ہوتے ہیں اور جہاں سے بشری نقش پاکسی دوسری مخلوق کا نقش وجودعدم ہے،ستی کی طرف حرکت کرتا ہےاس اظہاراورابراز کا نام بھی پرورش ہے پس اس سےمعلوم ہوا کہ لغت عرب کےرو سے ربوبیت کے معنے نہایت ہی وسیع ہیں اور عدم کے نقطہ سے مخلوق کے کمال تا م کے نقطہ تک ربوبیت کا لفظ ہی اطلاق یا تا ہے اورخالق وغیرہ الفاظ رب کے اسم کی فرع ہیں اور قیم کے معنی ہیں نظام کو محفوظ رکھنے والا اور منعم کے بیمعنی ہیں کہ ہریک قشم کا انعام اکرام جوانسان یا کوئی دوسری مخلوق اپنی استعدا د کی رو سے پاسکتی ہے اور بالطبع اس نعمت کے خواہاں ہے وہ انعام اس کوعطا کر ہے تا ہر یک مخلوق اپنے کمال تا م کو بہنچ جائے جبیبا کہ اللہ جلّ شانه ايك جَدْر ما تا ب رَبُّنَا الَّذِي أَعْظِي كُلُّ شَوْ عَ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدْى لِ يعنوه وهذا جس نے ہریک چیز کواس کے مناسب حال کمال خلقت بخشا اور پھراس کو دوسر ے کمالات مطلوبہ کے لئے رہنمائی کی پس

و نور الامم وخیر البریّة و اصحابه الهادین المهتدین و اله الطیبین اوراموں کا نُوراورتمام خلوق سے بہتر ہے۔اوراس کے اصحاب پرجو ہادی اور مہتدی ہیں اور اس کے آل پرجو طیب

بقیہ حاشیہ: بیانعام ہے کہ ہریک چیز کواول اس کے وجود کی روسے وہ تمام تو کی وغیرہ عنایت ہوں جن کی وہ چیز مختاج ہے پھراس کے حالات مترقبہ کے حصول کے لئے اس کورا ہیں دکھائی جائیں اور متسمم کے بیمعنی ہیں کہ سلسلہ فیف کوکسی پہلوسے بھی ناقص نہ چھوڑا جائے اور ہریک پہلوسے اس کو کمال تک پہنچایا جائے۔

سود بّ کااسم جوقر آن کریم میں آیا ہے جس کوہم اقتباس کے طور پراس خطبہ کے اول میں لائے ہیں ان وسیع معنوں پرمشممل ہے جن کوہم نے بطورا ختصاراس مضمون میں ذکر کیا ہے۔

اب ہم نہایت افسوس سے لکھتے ہیں کہ ایک ناسمجھ انگریز ع**یسائی** نے اپنی ایک کتاب میں لکھاہے کہ اسلام پرعیسائی مذہب کو بہ فضیات ہے کہاس میں خدا تعالٰی کا نام ہاپ بھی آیا ہےاور یہ نام نہایت پیارااور دلکش ہےاور **قرآن م**یں یہنا منہیں آیا۔ مگر ہمیں تعجب ہے کہاس معترض نے اس تحریر کے وقت پر یہ خیال نہیں کیا کہ لغت نے کہاں تک اس لفظ کی عزت اورعظمت ظاہر کی ہے کیونکہ ہریک لفظ کوخفیقی عزت اور بزرگی لغت سے ہی ملتی ہےاورکسی انسان کو بیاختیار نہیں کہا بنی طرف سے کسی لفظ کووہ عزت دے جولغت اس کودے نہیں سکی اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کا کلام بھی لغت کےالتزام سے با ہزنہیں جا تااور تمام اہل عقل اورنقل کے اتفاق سے کسی لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کرنے کے وقت اول لغت کی طرف رجوع کرنا چاہیئے کہ اس زبان نے جس زبان کا وہ لفظ ہے بیخلعت کہاں تک اس کوعطا کی ہےاب اس قاعدہ کواپنی نظر کے سامنے رکھ کر جب سوچیں کہائب لیعنی باپ کالفظ گفت کی رو سے کس پایہ کالفظ ہے تو بجزاس کے کچھنہیں کہہ سکتے کہ جب مثلًا ایک انسان فی الحقیقت دوسر ےانسان کے نطفہ سے پیدا ہومگر پیدا کرنے میں اس نطفہ انداز انسان کا کچھ بھی دخل نہ ہوتب اس حالت میں کہیں گے کہ بہانسان فلاں انسان کا اُٹ یعنی باپ ہےاورا گرایسی صورت ہو کہ **خدائے قادرمطلق** کی بہتعریف کرنی منظور ہو جومخلوق کواپنے خاص ارادہ سےخودیپیرا کرنے والاخود کمالات تک پہنچانے والا اورخودر<sup>حمعظی</sup>م سےمناسب حال اس کےانعام کرنے والا اورخوداس کا **حافظ**اور **قیّو ہ** ہےتو لغت ہرگز اجازت نہیں دیتی کہاس مفہوم کواب یعنی باپ کےلفظ سے ادا کیا جائے بلکہ لغت نے اس کے لئے ا یک دوسرالفظ رکھا ہے جس کورت کہتے ہیں جس کی اصل تعریف ابھی ہم لغت کی رو سے بیان کر چکے ہیں ۔اور

 المطهرين وجميع عباد الله الصّالحين امّا بعد فيقول عبد الله الاحد اور طاہر بين اور تمام خدا كے نيك بندوں ير۔ اس كے بعد خدائ واحد كا بنده

104

بیقیہ حیاشیہ : ہم ہرگز مجازنہیں کہانی طرف ہے گفت تراشیں بلکہ ہمیں انہیں الفاظ کی بیروی لازم ہے جو قديم سے خدا كى طرف سے چلے آئے ہيں پس اس تحقيق سے ظاہر كه اب يعنى باب كالفظ خدائے تعالى كى نسبت استعال کرنا ایک سوءادب آور ججومین داخل ہےاور جن لوگوں نے حضرت مسیح کی نسبت بیالزام گھڑا ہے کہ گویاوہ خدا تعالیٰ کواَب کر کے بیارتے تھے اور درحقیقت جناب الہی کو اپناباب ہی یقین رکھتے تھے انہوں نے نہایت مروہ اور جھوٹا الزام ابن مریم پر لگایا ہے کیا کوئی عقل تجویز کرسکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسے ایس نادانی کے مرتک ہوئے کہ جولفظ اپنے لغوی معنوں کی رو سے اپیا حقیر اور ذلیل ہوجس میں ناطاقتی اور کمز وری اور یےاختیاری ہریک پہلو سے مائی جائے وہی لفظ حضرت سے اللہ جاتی بشانہ کی نسبت اختیار کریں۔ابن مریم علیہالسلام کو بیہ اختیار ہرگزنہیں تھا کہاپنی طرف سے لغت تراثی کریں اور لغت تراثی بھی ایسی بے ہودہ جس سے سراسر جہالت ثابت ہو۔ پس جس حالت میں لغت نے اُبُ لیتنی باپ کے لفظ کواس سے زیادہ وسعت نہیں دی کہ سی نر کا نطفہ مادہ کے رحم میں گرے اور پھر وہ نطفہ نہ گرانے والے کی کسی طافت سے بلکہ ایک اور ذات کی قدرت سے رفتہ رفتہ ایک جاندار مخلوق بن جائے تو وہ شخص جس نے نطفہ گرایا تھالغت کی روسے اَبُ یاباپ کے نام سے موسوم ہوگااوراَبُ کالفظابک ایباحقیراور ذلیل لفظ ہے کہاس میں کوئی حصہ پرورش باارادہ مامحت کاشر طنہیں ۔ مثلاً ایک بکرا جو بکری پرجست کر کے نطفہ ڈال دیتا ہے پاایک سانڈ بیل جو گائے پرجست کر کے اوراپنی شہوات کا کام پوراکر کے پھراس سے علیحدہ بھاگ جاتا ہے جس کے بیرخیال میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو۔ یا ایک سؤرجس کوشہوات کا نہایت زور ہوتا ہے اور بار باروہ اس کام میں لگار ہتا ہے اور بھی اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہاس بار بارے شہوانی جوش سے بیمطلب ہے کہ بہت سے بیچے پیدا ہوں اور خنز برزادے زمین پر کثرت سے تھیل جائیں اور نہاس کوفطرتی طور پر بہشعور دیا گیا ہے۔ تاہم اگر بچے پیدا ہو جائیں تو بلاشیہ وَ روغیرہ اپنے اپنے بچوں کے باپ کہلائیں گے۔اب جبکہائ کےلفظ لینی باپ کےلفظ میں دنیا کی تمام لغتوں کی روسے یہ عنی ہرگز م اذہبیں کہ وہ ماپ نطفہ ڈالنے کے بعد پھر بھی نطفہ کے تعلق کچھ کارگذاری کرتارہے تابحہ پیدا ہوجائے باایسے کام کے وقت میں بیارادہ بھی اس کے دل میں ہواور نہ سی مخلوق کواپیاا ختیار دیا گیا ہے بلکہ باپ کے لفظ میں بچہ پیدا ہونے کا

*&*11*}* 

احمد عافاه اللُّه و ايَّد انبي كنتُ مولعًا مِنُ شُرخ الزمان بتحقيق احد کہتا ہے (خدااسے عافیت میں رکھے اور تائید میں رہے) کہ میں اپنے ابتدائی زمانہ سے ہی مذہب کی تحقیق

بقیہ حاشیہ : خیال بھی شرطنہیں اور اس کے مفہوم میں اس سے زیادہ کوئی امر ماخوذ نہیں کہوہ نطفہ ڈال دے بلکہ وہ اسی ایک ہی لحاظ ہے جونطفہ ڈالتا ہےلغت کی رو سے اَبْ لیعنی باپ کہلا تا ہےتو کیونکر جائز ہو کہ ایسا نا کار ہ لفظ جس کوتمام زبا نوں کا اتفاق نا کار ہ گھہرا تا ہے اس قا درمطلق پر بولا جائے جس کے تمام کام کامل ارا دوں اور کامل علم اور قدرت کا ملہ سے ظہور میں آتے ہیں اور کیوں کر درست ہو کہ وہی ایک لفظ جو بر آبر بولا گیا۔ بیل پر بولا گیا۔ سؤر پر بولا گیا۔ وہ خدا تعالیٰ پر بھی بولا جائے پیکسی بےاد بی ہے جس سے 🕷 🕪 🖟 نادان عیسائی بازنہیں آتے ندان کوشرم باقی رہی نہ حیاباتی رہی ندانسانیت کی سمجھ باقی رہی کفارہ کا مسلہ کچھ ایساان کی انسانی قوتوں پر فالج کی طرح گرا کہ بالکل نکما اور بےحس کر دیا۔اب اس قوم کے کفارہ کے بھروسہ پریہاں تک نوبت بینچے گئی ہے کہا جھا جال چلن بھی ان کے نز دیک بے ہود ہ ہے۔ حال میں یعنی ۲۱ جون ۱<u>۸۹۵ء کویر</u> چهنورافشاں لدھیانہ میں جوعیسائی مذہب کا اصول کفارہ کی نسبت چھیا ہے وہ ایسا خطرناک ہے جو جرائم پیشہلوگوں کو بہت ہی مد دریتا ہے۔اس کا ماحصل یہی ہے کہایک سیے عیسائی کوئسی نیک چکنی کیضرورت نہیں کیونکہ لکھا ہے کہا عمال حسنہ کونجات میں کچھ بھی دخل نہیں جس سےصاف طور پریہ نتیجہ نکتا ہے کہ کوئی جز رضامند کی الٰہی کی جونحات کی جڑ ہےاعمال سے حاصل نہیں ہوسکتی بلکہ کفارہ ہی کافی ہے۔ اب سوینے والے سوچ سکتے ہیں کہ جبکہ اعمال کوالہی رضا مندی میں کچھ بھی دخل نہیں تو پھر عیسائیوں کا حیال چلن کیونکر درست رہ سکتا ہے جبکہ چوری اور زنا ہے پر ہیز کرنا مو جب ثو ابنہیں تو پھریپدونوں فعل موجب مواخذہ بھی نہیں اب معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا بے باک ہوکر بدکار بوں میں پڑنا اسی اصول کی تحریک سے ہے بلکہ اس اصول کی بنایر قتل و نیز حلف دروغی سب کچھ کر سکتے ہیں کفارہ جو کا فی اور ہریک بدی کا مٹانے والا ہوا۔حیف ایسے دین ومذہب پر۔

اب سمحصنا چاہئے کدائب یا باپ کا لفظ جس کو ناحق بے ادبی کی راہ سے عیسائی نادان خدا تعالی پر اطلاق کرتے ہیں **لغات مشتر کہ می**ں سے ہے بعنی ان عربی لفظوں میں سے ہے جوتمام ان زبانوں میں یائے جاتے ہیں جو عربی کی شاخیں ہیں اور تھوڑ ہے تغیر و تبدل سے ان میں موجود ہیں چنانچے در حقیقت **فا در** اور پ**ت**ا اور

المذاهب و الادیان. و ما رضیت قط ببادرة الکلمات و ما قنعت بطافی من الخیالات مین شخول را به و الادیان و ما رضی نه واکه برسری کلمات پرای بس کرون اور بھی میں نے سطی خیالات پر تناعت ندی۔

بقیه حاشیه: باپ اور پدروغیره ای عربی لفظ کی خراب شده صورتین بین جس کوجم انشاء الله این محل پربیان کرین گے اور لغت کی روسے بیلفظ حیار مادول کے لحاظ سے بنایا گیاہے۔

(۱) اباء سے کیونکہ اباء اس پانی کو کہتے ہیں جوختم نہ ہو چونکہ نطفہ کا پانی مدت دراز تک مرد میں پیدا ہوتار ہتا ہے اورای پانی سے عیم فر والجلال بچہ پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اس پانی کا منبخ اب کے نام سے موسوم ہوا اورای لحاظ سے عرب کے لوگ عورت کی شرم گاہ کو بھی ابودارس کہتے ہیں اور دارس چیش کا نام ہے یعنی چیش ہوا اور ای لحاظ سے میں ایک مدت دراز تک منقطع نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو بھی بطریق مجاز ایک پانی نصور کر کا باپ چونکہ چیش بھی ایک مدت دراز تک منقطع نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو بھی بطریق مجاز ایک پانی نصور کر کے عورت کی شرم گاہ کا نام ابودارس رکھا گیا ہے گویا وہ بھی ایک کوال ہے جس کا پانی منقطع نہیں ہوتا اور دوسر کے ابی کے لفظ سے نکالا گیا ہے کیونکہ ابی کا میں نرجو باپ کہلا تا ہے صرف نطفہ ڈالنے پر بس کر جاتا ہے اور آ گے اس کا کوئی کا منہیں بلکہ اُم جس کے معنی ابنی نہیں ہوتا ہے لیک کوئی ہو جاتی ہو ہوئی کی خون سے وہ نطفہ پر ورش پا تا ہے پس اُن کی وجہ سمیہ میں یہا مرجمی ملحوظ ہے۔ تیسر سے اباء کے لفظ سے شتق ہے کیونکہ اباء سرکنڈ ہ کو کہتے ہیں چونکہ نر کا مضوع ناسل سرکنڈ ہے ہے مشابہت رکھتا ہے اس کا نام اُن یعنی باپ ہوا۔ چو تھے۔ ابی کے لفظ سے جوستو طاشتہاء کو کہتے ہیں چونکہ فر اغت کے بعد مرد کی خواہش منقطع ہو جاتی ہے اس لئے یہ جز وجھی وجہ تسمیہ اُن میں ما خوذ ہے۔

غرض میرچار جزوی جواس قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں جو باپ کے متعلق ہے لہذا انہیں کی بناء پرائب کا نام اُب رکھا گیا اور جبکہ اُب کا وج تسمیّہ معلوم ہو چکا تو دوسری زبانوں میں جواس کے عوض میں نام بولا جاتا ہے جبیہا کہ باپ یا فادر یا پدریا تیا وغیرہ ان کی وجوہ تسمیہ بھی ساتھ ہی معلوم ہو گئیں کیونکہ وہ سب اسی زبان سے نکی ہیں اور وہ الفاظ بھی در حقیقت عربی بگڑی ہوئی ہے اب ذرا شرم اور حیاسے سوچنا چاہیئے کہ کیا ایسا لفظ جس کی وجوہ تسمیہ بیہ ہیں خدا تعالی پراطلاق کر سکتے ہیں۔

اوراگرییسوال ہو کہ پھر پہلی کتابوں نے کیوں اطلاق کیا تواس کا جواب پیہ ہے کہاول تو وہ تمام کتابیں

41m

ككُلِّ غبى اسير الجهلات و محبوس الخزعبلات و ما اصررتُ على باطل عبي الماريك كُندة بن جوجهل اورباطل مين مقيد موقاعت كرتا ہے اور بھی میں نے بے اصل باتوں پر اصرار ندكيا

بقیه حاشیه: محرف ومبدل بین اوران کااییابیان جوش اور حقیقت کے برخلاف ہے ہر گزیذ برائی کے لائق نہیں کیونکہ اب وہ کتابیں ایک گندے کیچیز کی طرح ہیں جس سے یا ک طبع انسان کو بر ہیز کرنا چاہئے اور پھرا گرفرض بھی کرلیں کہ توریت میں بعض جگہ ایسے لفظ موجود تھے توممکن ہے کہ ان کے اور بھی معنے ہوں جو باپ کے معنے سے بالکل مخالف ہوں۔ کیونکہ الفاظ کےمعنوں میں وسعت ہوا کرتی ہے پھرا گرقبول بھی کریں کہاس لغت کے ایک ہی معنے ہیں تواس وقت پیرجواب ہوسکتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل اور بعد میں ان کی اور شاخیں اس زمانہ میں نہایت تنزل کی حالت میں تھیں اور وحشیوں کی طرح وہ زندگی بسر کرتی تھیں اوراس یا ک اور کامل معنی کونہیں مجھتی تھیں جو رت کےمفہوم میں ہےاس لئے الہام الٰہی نے ان کی بیت حالت کےموافق ایسےفظوں سےان کوسمجھایا جن کووہ بخوبی سمجھ سکتے تھے اوراس کی الیی ہی مثال ہے جیسا کہ توریت میں عالم معاد کی اچھی طرح تصریح نہیں کی گئی اور د نیا کے آراموں کی طبع دی گئی اور دنیا کی آفتوں سے ڈرایا گیا کیونکہاس وقت وہ قومیں عالم معاد کی تفاصیل کوسمجھ نہیں سکتی تھیں پس جبیبا کہاس اجمال کا یہ نتیجہ ہوا کہایک قوم قیامت کی منکریہود میں پیدا ہوگئی ایسا ہی باپ کے لفظ کا آخر کار بینتیجہ ہوا کہ ایک نادان قوم لعنی عیسائیوں نے ایک عاجز بندہ کوخدابنادیا مگریہ تمام محاورات تنزل کے طور پر تھے چونکہ ان کتابوں کی تعلیم محدود تھی اور خدا تعالی کے علم میں وہ تما معلیمیں جلدمنسوخ ہونے والی تھیں۔ لئے ایسے محاورات ایک سفلہ اور بیت خیال قوم کے لئے جائز رکھے گئے اور پھر جب وہ کتاب دنیا میں آئی جو حقی**قی نور**دکھلاتی ہے تواس روشنی کی کچھ جاجت نہر ہی جوتار کی سے ملی ہوئی تھی اور زمانیا نی اصلی حالت کی طرف رجوع کرآ باادرتمام الفاظ اپنی اصل حقیقت پرآ گئے یہی جیدتھا کہ قرآن کریم بلاغت فصاحت کا عجاز لے کرآیا کیونکہ دنیا کو تخت حاجت تھی کہ زبان کی اصل وضع کاعلم حاصل ہو۔ پس قر آن کریم نے ہریک لفظ کواس کے کل پرر کھ کر دکھلا دیااور بلاغت اور فصاحت کوایسے طور سے کھول دیا کہ وہ بلاغت اور فصاحت دین کی **دوآ تکھیں** بن کئیں۔ پہلی قومیں اس بات سے بہت ہی غفلت میں رہیں کہ وہ زبان کو دینی اسرار کےحل کرنے کی خادم بنا تیں۔ کیکن وہ اس میں بےاختیار اور مجبور بھی تھیں کیونکہ ان کے پاس صرف بگڑی ہوئیں اور خراب حالت

€1r}

ككل جهول ضنين. وما حرّكني الى امرٍ الا اعين التحقيق. و ما جرّني الى امرٍ الا اعين التحقيق. و ما جرّني جينا كهريك افهم بخيل كي عادت إدر بحري المركبي في المركب المر

بقید حاشید: کی زبانین تھیں جوم فردات اور اساء کی وجوہ تسمید بیان کرنے میں گونگی تھیں مفردات کا کچھ نظام نہ تھا۔ اطراد مواد کا کچھ بھی سرمایہ نہ تھا۔ ایک گری ہوئی عمارت کی طرح اینٹیں پڑی تھیں جن کی ترتیب طبعی کا کوئی بھی نشان باقی نہ تھا لیس ان کوالی نالائق زبانیں کیونکر النہیات میں مدد دے سی تھیں اس لئے وہ تمام قومیں ہلاک ہوگئیں پھر قر آن کریم ایک ایسی کامل زبان میں نازل ہوا جس میں یہ سارا سامان نظام موجود تھا اس لئے دین اسلام بگڑنے سے محفوظ رہا اور خدائے قادر کی جگہ مخلوق نے نہیں لی۔

اب اس کے بعد اگر چہ ہمارا ارادہ تھا کہ چند اور کلمات کی بھی تشریح کی جائے اور دکھلا یا جائے کہ عربی کے مفر دات کس قدر حقائق عالیہ اپنے اندرر کھتے ہیں مگر افسوس کہ طول کے خوف سے بالفعل ہم اس مضمون کواسی جگہ چھوڑتے ہیں لیکن یہ تین سولفظ جو ہم لکھ چکے ہیں یہ اسی غرض سے لکھے گئے ہیں تا ہمارے مخالف بھی الی ہی عبارتیں اپنی اپنی زبانوں میں بنا کر مثلاً ایسا ہی خطبہ اور اس کے بعد الی ہی تمہید کلمات مفر دہ میں ہم کولکھ کر دکھلا ویں تا ہم بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کس قدر مفر دات ہیں اور وہ اپنے مفر دات کو کسی امر کے بیان میں کہاں تک نباہ سکتے ہیں اور مفر دات کا نظام اپنے پاس کر کھتا ہیں یا یوں ہی لاف وگز اف ہے۔

اس جگہ ہم میکس ملر کے بعض شبہات اور وساوس کو بھی دور کرنا قرین مصلحت سیجھتے ہیں جواس نے اپنی کتاب لیکچر جلداول علم اللیان کی بحث کے نیچے لکھے ہیں چنانچہ بطرز قولہ واقول کے ذیل میں تحریر ہیں۔

قولہ ترقی علم کے موانعات میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ بعض قوموں نے دوسری قوموں کو استخفاف اور تحقیر کی بگلہ سے دیکھنے کے لئے ان کی نسبت حقارت آ میز القاب تراشے اس لئے وہ ان محقر قوموں کی لغات کے سکھنے سے قاصر رہے اور جب تک بیدالفاظ جنگلی اور عجمی کہنے کے انسان کی لغات اور فر ہنگ سے نہ نکالے گئے اور بجائے اس کے لفظ برادر قائم نہ ہوا ایسا ہی جب تک تمام قوموں کا بید استحقاق تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ ایک ہی نوع یا جنس کے ہیں اس وقت تک ہمارے اس علم اللمان کا آغاز نہ ہوا۔ اقول صاحب راقم کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان کو اہل عرب پر اعتراض ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ جودوسری زبان والوں کو تجمی ہولئے ہیں بیلفظ محض بخل اور تعصب کے خیال کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ جودوسری زبان والوں کو تجمی ہولئے ہیں بیلفظ محض بخل اور تعصب کے خیال کرتے ہیں بیلفظ محض بخل اور تعصب کے

(10)

الى عقيدة الا قائد التعميق. و ما فهمنى الا ربّى الذى هو خير المفهمين عمين بين كُثْلُ وبني الذى هو خير المفهمين عمين بين كُثْلُ كَانْتُ كَاوِر كَانْ عَلَيْكُ عُلَيْكُ عُلَيْكُ عُلِيْكُ عُلِيكُ عُلِيْكُ عُلِيْكُ عُلِيْكُ عُلِيْكُ عُلِيْكُ عُلِيكُ عُلِ

بقیه حاشیه : راه سے دوسری قوموں کی تحقیر کی غرض سے تراشا گیا ہے کیکن بیلطی محض اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہان کی عیسائیت کا بخل ان کواس بات کی دریافت سے مانغ ہوا کہ آیاعجم اورعرب کالفظ انسان کی طرف سے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اپنی کتاب میں خودا قرار کر چکے ہیں کہ مفردات زبان کا اپنی طرف سے بنالینا کسی انسان کا کامنہیں۔اب ہم ان پراوران کے ہم خیالوں پرواضح کرتے ہیں کہ زبان عرب میں دولفظ ہیں جوایک دوسر ہے کے مقابل پر واقع ہیں۔ایک تو عرب جس کے معنی قسیح اور بلنغ کے ہیں اور دوسراعجم جواس کے مقابل برواقع ہے جس کے معنی غیر تھیے اور بستہ زبان ہےا گرمیکس ملرصاحب کے خیال میں یہ دولفظ قدیم نہیں ہیں اور اسلام نے ہی بخل کے راہ سے ان کوا یجاد کیا ہے تو ان کو اُن لفظوں کا نشان دینا چاہیئے جوان کی رائے میں اصلی لفظ تھے کیونکہ یہ توممکن نہیں کہ سی قوم کا قدیم ہے کوئی بھی نام نہ ہواور جب قدیم ماننا پڑا تو ثابت ہوا کہ بیہ انسانی بناوٹ نہیں بلکہ وہ قادر عالم الغیب جس نے مختلف استعدادوں کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے اس نے مختلف لیا قتوں کے لحاظ سے بیدونام آ یے مقرر کردیئے ہیں۔ پھر دوسری دلیل پیجھی ہے کہا گریددونام عرب اور عجم کسی انسان نے محض تعصب اور تحقیر کے لحاظ ہے آ ہے ہی گھڑ لئے ہیں تو بلاشبہ بیدوا قعات کے برخلاف ہوں گے اور محض دروغ بے فروغ ہوگالیکن ہم اس کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ عرب کا لفظ در حقیقت اسم باستی ہے اور واقعی طور پریہ بات سے ہے کہ زبان عربی اینے نظام مفردات اور لطافت ترکیب اور دیگر عجائب وغرائب کے لحاظ سےانسےاعلیٰ مقام کےم تبدیر ہے کہ بھی کہنا ہڑتا ہے کہ دوسری زبانیں اس کےمقابل برگو نگے کی طرح ہیں اور نه صرف یهی بلکه جب ہم دیکھتے ہیں که دوسری تمام زبانیں جمادات کی طرح بےحس وحرکت بڑی ہیں اوراطراد مواد کی حرکت ایسی ان سے مفقو دہے کہ گویاوہ بالکل بے جان ہیں تو ہمیں بہ جبوری بیما ننایر تا ہے کہ در حقیقت وہ زبانیں نہایت تنزل کی حالت میں ہیں اورعر بی زبان میں یہ بات نہایت نرم گفظوں میں کہی گئی ہے کہ عرب کے مقابل کےلوگوں کا نام عجم ہےور نہاس نام کااشحقاق بھی ان زبانوں اوران لوگوں کوحاصل نہ تھااورا گرٹھکٹھک ان کے تنزل کا حال ظاہر کیا جا تا تو بہلفظ نہایت موز وں تھا کہان زبانوں کا نام مردہ زبانیں رکھا جا تا۔ بہر حال اب ہم ں مقدمہ کو صرف دعویٰ کی صورت میں پیش نہیں کرتے ہم نے اس جھگڑے کے طے کے لئے

€17}

## و انه کشف علی اسرارًا من الحقائق و انزل علی عهاد المعارف و الدقائق اس نے حقائق کی بارشیں میرے پر کیں اس نے حقائق کی بارشیں میرے پر کیں

بقیہ حاشیہ: پانچ بڑاررو پیکااشتہاراس کتاب کے ساتھ شائع کیا ہے پی اگر کوئی اس بیان کا مکذب ہے میکس ملر ہوں یا کوئی اور ہوتو ان کے لئے سیر سی راہ بہی ہے کہ وہ اپنی اس لاف وگر اف کو دلائل شافیہ کے ساتھ ثابت کرکے دکھلا و ہیں اور پانچ بڑاررو پیفقہ ہم سے لیلیں اور ہمیں میکس مولرصا حب پرنہایت افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہ لاکراپئی کتب مقدسہ کے برخلاف اعتراض پیش کردیا ہے کیونکہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے نام کوعرب کے لفظ سے ہی بیان کیا ہے ۔ کیاان کواس جوش تعصب کے وقت انجیل بھی یا د ندر ہی ۔ رسولوں کے اعمال کود کیھیں کہ ان کے خدانے عرب کے لفظ سے ہی بیان کیا ہے ۔ کیاان کواس جوش تعصب کے وقت انجیل بھی یا د ندر ہی ۔ رسولوں کے اعمال کود کیھیں کہ ان کے خدانے عرب کے لفظ کوعرب کے نام سے ہی بیاد کیا ہے ۔ لیس جبکہ ان کی مقدس کتابیں بھی عرب کے لفظ کوعرب کے نام کو بھی شا کہ ان کی مقدس کتابوں کو وجول کرنا نا گوار سمجھا ہے اور نیز مقابل کے نام کو بھی تسلیم نہیں کیاان کوسو چنا چاہیئے تھا کہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے اس پاک مفہوم کو تصد ہی کو تو عرب کوعرب کے نام سے ہی جو فصاحت کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جا بجاموسوم کیا ہے چنا نچہ نجی ہے بہا کہ باکل میں بھی جا بجاعرب کالفظ موجود ہے کو طرف اشارہ کر رہا ہے جا بجاموسوم کیا ہے چنا نچہ نجی انہوں کے وجود سے پہلے بائل میں بھی جا بجاعرب کالفظ موجود ہے کی طرف سے نہیں تو لازم آئے گا کہ انجیل اور تمام وہ کتابیں جو کتب مقد سہ کہلاتی ہیں خداتعالی کی طرف سے نہیں تو لازم آئے گا کہ انجیل اور تمام وہ کتابیں جو کتب مقد سہ کہلاتی ہیں خداتعالی کی طرف سے نہیں تو کو کیاں کیا ہے اس کہاں کی وجود سے نہیں تو کت بھی مقد سہ کہلاتی ہیں خدر سے ان تمام کتا اوں کوچھوڑ ٹا پڑے گا۔

قولہ میر نزدیک واقعی آغازعلم اللمان کا پنتیکوست کے پہلے روز سے ہوا۔ اقول چونکہ رسولوں کے اعمال میں حواریوں کاطرح طرح کی بولی بولنا لکھا ہے اس لئے میکس مولرصا حب اس سے یہ جمت پکڑتے ہیں کہ بولیوں کی تحقیق کی بناءعیسائی ندہب نے ڈالی ہے۔ اب اہل نظر سوچیں کہ صاحب راقم ایسے بے اصل کلمات کے ساتھ کس قدر تعصب سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ ایسے بے اصل کلمات کے ساتھ کس اس بات کی تصریح کی ہے کہ حواریوں نے اس روز وہی بولیاں بولیں جو اعمال کے دوسرے باب میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ حواریوں نے اس روز وہی بولیاں بولیں جو بروثلم کے یہودی ہوئے تھے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اس وقت چینی زبان یا سنسکرت یا جا پان کی ہولی میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ صاف لکھا ہے کہ ان تمام بولیوں کو یہودی سمجھتے تھے کیونکہ پروشلم میں وہ

واعطانی ما یعطی المخلصین فلما و جدت الحق بفیضانه و رُبّیتُ بلِبانه اور مجھوہ تعمیں دیں جو خلصوں کو دیا کرتا ہے۔ پس جبہ میں نے اس کے فیضان سے تق کو پالیا اور اس کے دودھ رأیت شکر هذه الآلاء فی اَنُ امون خدمة الدین و الشریعت الغرآء. و اُری سے میں پرورش کیا گیاتو میں نے اِن تعموں کا شکر اس بات میں دیکھا کہ دین کی خدمت میں اور شریعت کی تائیر میں اپنی پرمشقت السنا سور السدیسن السمتین. و اری ملکوت بعسا کو البواهین گوارا کروں۔ اور دین متین کا نورلوگوں کو دکھلاؤں۔ اور اس کی بادشاہت برایین کے شکروں کے ساتھ ظاہر کروں۔

۔ قیہ **حاشیہ** : سب بولیاں بولی حاتی تھیں پس اس صورت میں حوار بوں کی کرامات کیا ہوئی بلکہ ایس باتوں کا اس زمانہ میں پیش کرنا قابل شرم ہے کیاممکن نہیں کہ وہ بولیاں جواسی شہر میں حواریوں کی قوم اور برا دری میں بکثر تےمستعمل تھیں حواریوں کو بھی یا دہوں جبکہ ایک ہی قوم ایک ہی شہرایک ہی برا دری تھی اور تدن کا سلسلہ جا ہتا تھا کہ بوجہ رشتہ اور تعلق اور دن رات کی ملا قا توں اور معاملات کے بعض بعض کی بولیوں سے واقف ہو جا ئیں تو اس بات میں کون سا استبعاد ہے کہ حواری بھی اپنے عزیز بھائیوں کی بولیوں سے واقف ہوں پس ایسی کرامت اُس کرامت سے پچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ جولا ہور کے سادھوبھی دکھلا دیا کرتے ہیں ہاں اگرمیکس مولر یہ لکھتے کے علم اللیان کا آ غازمسے کے حانی دشمنوں سے ہوا ہےاورانہوں نے اول اول یہ بناڈ الی تو یہ بات بظاہر سچی معلوم ہوسکتی تھی کیونکہ اعمال کے اِسی باب میں اس بات کا اقر ارہے کہ یہوداُسی شہر میں جہاں حواری رہتے تھے مدت دراز سے یہی بولیاں بولتے تھے سوتقدم یہود کو ثابت ہوااور حواریوں کواس قدرعزت دیناغنیمت ہے کہ بیر گمان کریں کہ شعبدہ بازوں کی طرح یہ نکار نے بیں تھے بلکہ یہ بولیاں اپنی برادری ہےانہوں نے سکھ لی تھیں کیونکہ انہیں میں انہوں نے پرورش مائی تھی اوراصل بات یہ ہے کہ بولیوں کی تحقیق کی طرف توجہ دلانے والا بجز قر آن کریم کے اور کوئی دنیا میں ظاہز نہیں ہوا۔اسی یاک کلام نے یہ فرماا وَمِر بُ اليَّهِ خَلُقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَ ٱلْوَانْكُمْ إِنَّ في ذٰلِكَ لَا يُتِ لِّلُعٰلِمِينَ لَ الرورهروم) يعنى خداتعالى كى استى اورتوحيد كنشانو سين سيزين آسان کا پیدا کرنااور بولیوں اور نگوں کا اختلاف ہے۔ درحقیقت خداشناسی کے لئے بیے بڑے نشان ہیں مگران کے لئے جو

**€** ۲1**}** 

و اراعــي شــئــون صــدوق اميـن. و مـا هـٰـذا الا فـضـل ربـي انــه ارانـي اور صدوق امین کے کاموں کی حفاظت کروں اور یہ خاص فضل الہی ہے اسی نے مجھ کو صادقوں کی راہیں سبل الصادقين. و علمني فاحسن تعليمي و فهّمني فاكمل تفهيمي دکھلائیں۔ اور اس نے مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا اور سمجھایا اور کامل سمجھایا اور وعصمني من طوق الخاطئين. و اوحى اليّ ان الدّين هو الاسلام و ان خطا کی راہوں سے مجھے بیا لیا۔ اور مجھے الہام کیا کہ دین اللہ اسلام ہی ہے اور الرسول هو المصطفى السيد الامام رسول أمّى امين. فكما ان ربنا أحد سیا رسول مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم سردار امام ہے جو رسول اُنٹی امین ہے۔ پس جبیبا کہ عبادت صرف خدا کے يستحق العبادة وحده فكذالك رسولنا المطاع واحد لا نبي بعده و لاشريك لئے مسلم ہےاوروہ وحدہ لانٹریک ہےاسی طرح ہمارارسول اس بات میں واحدہے کہاس کی بیروی کی جاوےاوراس بات میں واحدہے معه و انه خاتم النبيين. فاهتديت بهداه و رأيت الحق بسناه و رفعتني کہ وہ خاتم الانبیاء ہے۔ پس میں نے اس کی ہدایت سے ہدایت یائی اوراس کی روشی سے میں نے حق کودیکھااوراس کے دونوں يـداه و ربـانـي ربـي كـمـا يـربـي عبـاده الـمـجذوبين و هداني و ادراني ہاتھوں نے مجھےاٹھالیااورمیرے رب نے میری الی پرورش کی جیسا کہ وہ ان اوگوں کی پرورش کرتا ہے جن کواپنی طرف کینچتا ہے اور اس نے مجھ کو ہدایت دی و اراني ما اراني حتى عرفت الحق بالدلائل القاطعة و وجدت الحقيقة اور علم بخشا اور دکھلایا جو دکھلایا یہاں تک کہ میں نے دلائل قاطعہ کے ساتھ حق کو پیچان لیا اور روثن براہین کے ا بالبراهين الساطعة و وصلت اللي حق اليقين. فاخذني الاسف على ساتھ حقیقت کو پا لیا اور میں حق الیقین تک پہنچ گیا۔ تب مجھے ان دلوں پر سخت افسوس

بقیہ حاشیہ: اہل علم بیں اب دیکھوکہ کس قدر تحقیق السنہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کوخدا شناسی کا مدار طهرادیا ہے کیا کوئی ایسی آیت انجیل میں بھی موجود ہے؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر گرنہیں پس جائے شرم ہے +

قبلبوب فسيدت و انتظبار زاغيت وعيقول فبالت و آراء مبالت ہوا جو بگڑ گئے اور ان نظروں پر دل دُ کھا جو ٹیڑھی ہوگئیں اور ان عقلوں پر جوضعیف ہوگئیں اور ان رایوں پر جو و اهم اء صالت و او ساء شاعبت من افساد المفسدين نارائتی کی طرف جھک ٹنئیں اوران نفسانی خواہشوں برجنہوں نے حملہ کیااوران وباؤں پر جومفسدوں کے فساد ہے چھیل گئئیں و رأيت ان الناس اكبو على الدنيا و زينتها فلا يصغون الى اور میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا اور اس کی زینت پر گرہے ہوئے ہیں اور مذہب حق اور اس کے دلائل الملَّة و اللُّتها و لا ينظر ون الى نضارها ونضرتها و يعرضون كانهم کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کی زر خالص اور تازگی کونہیں دیکھتے اور اس طرح کنارہ کرتے ہیں کہ گویا مرتابون و ليسوا بمرتابين. ولكنهم آثروا الدنيا على الدّين. لا يقبلون شک میں ہیں اور وہ دراصل شک میں نہیں بلکہ انہوں نے دنیا کو دین پر اختیار کر لیا ہے اپنی نامینائی کی لِعَمُيهِمُ دَقَائِقَ العرفان ولا يرون علاء البراهين. و كيف و انهم وجہ سےمعرفت کی باریک باتوں کو قبول نہیں کرتے اور براہین کے اونچے مقام کو دیکھ نہیں سکتے۔اور کیونکر دیکھیں ـؤ ثـرون سبـل الشيـطـان ويـصرّون عـلـي التكـذيب و العـدوان. انہوں نے تو شیطان کی راہیں اختیار کر رکھی ہیں اور ظلم اور تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں و لا يسلكون محجة الصّادقين فطفقتُ ادعو اللّه ليؤتيني حجة تفحم اورصادقوں کی راہوں پر چلنانہیں چاہتے۔ سومیں نے جناب الہی میں اس غرض سے دعا کرنا شروع کیا تا کہ وہ مجھے ایسی جت كفرة هذا الزمان وتناسب طبائع الحدثان لأبكت سفهائهم عنایت کرے جواس زمانہ کے کافروں کولا جواب کر دیوے اور جواس زمانہ کے نوجوانوں کی طبائع کے مناسب حال ہو تا کہ میں ان کے و عقلاء هم باحسن البيان وتتم الحجة على المجرمين.فاستجاب المرام کم عقلوں اور عقلمندوں کوایک عمدہ بیان کے ساتھ ملزم کروں اور تا کہ مجرموں پر ججت پوری ہو۔ پس میرے رب نے میری دعا کو ربّی دعوتی و حقّق لی مُنیتی وفتح علی بابها کما کانت مسئلتی قبول کیا اور میری آ رزو کو میرے لئے موجود کر دیا اور میرے پر میری آ رزو کا دروازہ ایسے طور پر کھول دیا جو

و مراد مهجتى وأعُطانى الدلائل الجديدة البينة والحجج القاطعة ميرا مها تقا اور مجمع خ اور كل كل ولائل عطا فرمائ اور يقين اور قاطعه وليليل عنايت كيل اليقينية فالحمد لله المولى المعين.

سواس الله کوسب تعریف جوید دگار آقاہے۔

و تسفی الا کیسنة اور اس مجمل کی تفصیل بد ہے کہ اس نے زبانوں کی تحقیق کی طرف میرے دل کو پھیر دیا اور واعان نظری فی تنقید اللغات المتفرقة و علمنی ان العربیة اُمّها میری نظر کو متفرق زبانوں کے پر کھنے کے لئے مدد کی۔ اور مجھ کو سکھلایا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں اور وجامع کیفها و کمّها و انها لسان اصلیّ لنوع الانسان و لغت الهامیة من ان کی کیفیت کیت کی جامع ہے اور وہ نوع انبان کے لئے ایک اصلی زبان اور اللہ تعالی کی طرف سے حضو ق الوحمان و تتمة لخلقة البشو من احسن الخالقین.

ایک الها می لغت ہے اور انسانی پیدائش کا تمہ ہے جواحس الخالقین نے ظاہر کیا ہے۔

شم عُلّمت من كلام الله ذى القدرة ان العربية محزن ولم الله عليه والم المنبوة و مجمع شواهد عظمة هذه الشريعة فخررت كا ايك ذخيره به اور الل شريعت كے لئے بئى بئى شهادوں كا مجموع به عو بي الله ساجدًا لخير المنعمين. و قادنى داعى الشوق الى التوغل فى العربية خير المعمين كي آ كے ہده بيل گراد اور شوق كے جاذب نے مجمع الله طفق الميسوق الى التوغل فى العربية و التبحر فى هذه الله جة فوردت لجتها بحسب الطاقة البشرية كروں اور الله بن جم عاصل كروں لي ميں طاقت بشرى كے اندازه برأس كے بؤے پانى ميں داخل ہوا و دخلت مدينتها بالنصرة الالهية و شرعت الاختراق فى سبلها اور خدا تعالى كى مدد سے اس كے شہر ميں داخل ہوا اور خدا تعالى كى مدد سے اس كے شہر ميں داخل ہوا اور خدا تعالى كى مدد سے اس كے شہر ميں داخل ہوا اور ميں نے اس كى راہوں اور سرئوں ميں چانا شروع كيا اور خدا تعالى كى مدد سے اس كے شہر ميں داخل ہوا اور ميں نے اس كى راہوں اور سرئوں ميں چانا شروع كيا ور خدا تعالى كى مدد سے اس كے شہر ميں داخل ہوا اور ميں نے اس كى راہوں اور سرئوں ميں چانا شروع كيا

(rr)

و مسالكها والانصلات في طرقها و سككها. لاستعرف ربيبة خدرها اور اس کی گذر گاہوں اور کوچوں میں چلنے لگا تا میں اس کے خانہ بروردہ بردہ نشین کو پیجان لوں و اذوق عصیدة قدرها و اجتنی ثمار اشجارها و اخرج درر اور اس کی ہنڈیا کے طعام کو چکھ لول اور اس کے درختوں کا کھل پُن لول اور اس کے دریاؤں میں سے بحدادها فصرت بفضل الله من الفائزين. و لم يَفَتني بها موتی نکال لوں پس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیابوں میں سے ہوگیا اور کسی جڑھائی میں ممیں نا کام نہ مطلع و لا خلامني مرتع و رأيت نضرتها و رعيت خضرتها ر ہا اور کسی جرا گاہ ہے میں خالی ہاتھ نہ پھرا۔ میں نے اس کی تازگی کو دیکھا اور میں اس نے اس کے سنر ہ کو جرا اور و اعطيت من ربّع حظّاً كثيرًا و دخلًا كبيرًا في عربيّ مبين. حتى اذا مجھے میرے رب کی طرف سے زبان عربی میں بہت سا حصہ اور ایک بھاری دخل دیا گیا۔ یہاں تک کہ لت لے ذُرُرها و درّها و کش*ف ع*لی مَعُدنها و مقرها و ارانی جب مجھے اس کے موثی اور اس کا دودھ مل گیا اور میرے پر اس کے معدن اور مقام کھولے گئے اور میرے خدا ربے انہا و حے کریہ و اصل عظیہ لمعرفت الدّین. و ان شهبها نے مجھے دکھلا دیا کہ وہ ایک ذوالکرم وحی اور دین کے پہچانے کے لئے اصل عظیم ہے اور اس کی آگ کی روشنی ترجم الشياطين. و مع ذلك رأيت لغاتِ أحرى كخضراء الدمن شیطانوں کو سنگسار کرتی ہے اور باوصف اس کے میں نے دوسری زبانوں کو دیکھا کہ گندگی کے سبزہ کی طرح ہیں۔ و وجدت دارها خربة و اهلها في المحن و وجدتها شادة الرحال اور میں نے ان کے گھر وں کوویران پایااوران کےاہل کومصیبتیوں میں دیکھااور بیددیکھا کہ وہ زبانیں مسافروں کی طرح للطعن كالمتغربيين. فألقبي في روعي إن أؤلُّف كتابا في هذا الباب کوچ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ پس میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس باب میں ایک کتاب تیار کروں واضع الحق امام اعين الطلاب و احسن الى الخلق كما احسن اليّ اورسچائی کے طالبوں کے سامنے حق کور کھ دوں اورخلق اللہ پر احسان کروں جبیبا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پراحسان کیا ،

&rr>

رب الارباب لعل اللّه يهدى به نفسًا اللّي امور الصواب و ما ابتغى تابوكه كوئى اس سے صواب كى راہ اختيار كرے اور يس اس خدمت سے خدا تعالى كى رضا به اللّه رضا الحرب الحوهاب و هو مقصودى لا مدح العالمين. كه بنير اور كيح نبيں چاہتا اور وہى ميرا مقصود ہے نہ لوگوں كى تعريف اور و اننى ما خرجت شيئا من عيبتى فبايّ حق اطلب محمدتى. و واللّه يس نے اپنى لياقت سے كي نبيں نكالا لي يحے يم تن عاصل نہيں كه ميں اپنى تعريف كا مطالبه كروں اور بخدا ما خوجت من فحمى كلمة و ما انكشفت على حقيقة الا بتفهيمه ميرے منہ سے كوئى كلمه نہيں نكالا اور نہ كوئى حقيقت جي پر كھى گر اس طرح پر كه خدا ہى نے و ما علمت شيئا الا بتعليمه و اللّه يعلم و هو خير الشاهدين. فلا بحصيفيا اور خدا نے ہى بحص سے الله اور اس واقعہ كا خدا كوئا ہے اور وہ سب گواہوں سے بہتر گواہ ہے۔ لي الله فان كلها من حضرة تشن على بصالح فى هذہ الحُطة و اشكر وا اللّه فان كلها من حضرة تشن على بصالح فى هذہ الحُطة و اشكر وا اللّه فان كلها من حضرة الحق قو الذى احسن الى وهو خير المحسنين.

اس نے میرے پراحسان کیااوروہ ان سب سے بہتر ہے جونیکوکار ہیں اوروہ ارحم الراحمین ہے۔

و انسى رتبتُ هذا الكتاب على مقدمة و ابواب و خاتمة اور مين نے اس كتاب كو ايك مقدمة اور كي باب اور ايك خاتمة پر حق كے طالبوں ك لطلاب و لا قوة الا بكريم ذى قوة و لا قدرة الا بقدير ذى عظمة لي منقم كيا ہے اور بجرفضل كريم ذى قوت نہيں اور بجو قدرت اس قادر ذى عظمت كے بحريم كي اور بجرفضل كريم ذى قوت نہيں اور بجو قدرت اس قادر ذى عظمت كے بحريم نوت نہيں اور بجو قدرت اس قادر ذى عظمت كے بحريم تو نسمه نور جو افضله و نطلب رحمه و هو ارحم الراحمين و انا شرعنا باسمه توانائي نہيں ہم اس خفل كو فور ترم كو الله كرتے ہيں اور وہ ارتم الراحمين و هو الموكى المعين و نختم انشاء الله بفضله و هو خير المتفضلين. و هو الموكى المعين اور اشاء الله اس ختم كريں گے اور وہ سب فضل كرنے والوں سے بہتر ہے اور وہ آ قامد كرنے والا ہے

**€10**}

فایّاه نعبد و ایاه نستعین و نرید ان نری محامده علی راحلة قصیدة ☆ پس بم ای کی پشش کرتے اورای کی مددچاہے بیں اور بم اراده کرتے ہیں کداس کے عامد کا کی تصیده کی سواری پردکھلاویں و نیزیّنها بیزهر اشعار جدیدة مع نعت رسول هادی کل نفس سعیدة اوران عامد کا دوران عامد کا دوران کا می کی کی کولوں سے روثن کریں

## القصيدة في حَمُد حضرة العزة و نعتِ خَيرِ البَرِيّة

## قصيده جناب بارى كے حمد اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعريف ميں

يا من احاط الخلق بالألاء انظر الى برحمة وعطوفة انت الملاذ و انت كهف نفوسنا انا رئينا في الظلام مصيبة انا رئينا في الظلام مصيبة تعفوا عن الذنب العظيم بتوبة انت المراد وانت مطلب مهجتى اعطيتني كاس المحبت ريقها اني اموت و لا يموت محبتى ما شاهدت عيني كمثلك محسنا انت الذي قدكان مقصد مهجتى الما رأيت كمال لطفك والندا انى تركت النفس مع جذباتها متنا بموت لا يراه عدونا لو لم يكن رحم المهيمن كافلى نتلوا ضياء الحق عند وضوحه تنا المناه الحق عند وضوحه تنا المناه المن

نشنى عليك وليس حولُ ثناءِ يا ملجئى يا كاشف الغمّاءِ فى هذه الدنيا و بعد فناءِ فارحم وانولنا بدارضياءِ فارحم وانولنا بدارضياءِ تنجى رقاب الناس مِن اعباءِ وعليك كل توكلى و رَجَائِي فشربت روحاءً على رَوُحاءِ يُدُرى بذكرك في التراب ندائِي يا واسع المعروف ذا النعماءِ يا واسع المعروف ذا النعماءِ في كلّ رشح القلم والاملاءِ في كلّ رشح القلم والاملاءِ في البلاء في الراب الطلباءِ ليعدت جنازتنا من الاحياء بعدت جنازتنا من الاحياء كادت تعفيني سيُول بكائي

&ry}

فانخت عند منوري وجنائي اسلمتُها كالميت في البيداء فرأيتُ بعد الموت عين بقائِي فوجدتها في فرقة وصلاء كانت زجاجتنا بغير صفاء في النشأة الاخراي و في الابداء لو لا العناية كنت كالسفهاء فحضرت حمالا كئوس شفاء حِبُّ فدته النفس كل فداء وله علاء فوق كل علاء واسبق ببذل النفس والإعداء وله التقدس والعللي بغناء حتى رميت النفس بالالغاء و ارى التعشق لاح في سيمائِي غمرت ايادي الله وجه رجائي ففدا جناني صولت الهوجاء واللُّه كهافٍ لهي ونعم الراعبي و اثرتُ نقع الموت في الاعداء رب السماء وخالق الغبرآء و بكل ما اخبرت من انباء يا كهفي اعصمني من الشغباء ممن يدس الدين تحت عفاء وتهالكوا في بخلهم ورياء نجس المقاصد مظلم الأراء في نائبات الدهر والهيجاء يو ذوننسي بتحوب و مُواء ذوالفضل يحسده ذووالاهواء

نفسى نأت عن كل ما هو مظلم لما رأيت النفس سد محجتي انے شربت کئوس موت للهدای فُقِدَت مراداتي بزمن لذاذة لولامن الرحمن مصباح الهدى انبي اراى فيضل الكريم احاطني الله اعطاني حدايق علمه وقد اقتضت زفرات مرضى مقدمي اللُّه خلاقي و مهجة مهجتي و له التفرد في المحامد كلها فانهض له ان كنت تعرف قدره ملكوته تبقى بقوة ذاته غلبت على قلبي محبت وجهه و ارى الوداد انار باطن باطنى ما بقى فى قىلىپى سواە تصور هـوجـاء الفته اثـارت حُرّتي ابرى الهموم بمشرفية فضله ماشم انفي مرغمًا في مشهد يارب المنابابانك واحد امنت بالكتب التي انزلتها يا ملجائي ادرك فانك موئلي يارب ايدنى بفضلك وانتقم لا يعلمون نكات دين المصطفى يوذونسني قوم اضاعوا دينهم خشوا و لا يُخشى الرجال شجاعة زمع الاناس يحملقون كثعلب حسدوا فسبوا حاسدين ولم يزل

صالوا بابداء النواجذ كالعدا ان اللئام يكفرون و ذمّهم نضّو االسياب له ثياب تقواى كلهم ما ان اراى غير العمائم واللحي و ارى تىغىظھىم يىفور كىلىجة كلم الليام آسِنَّةٌ مذروبة من مخبر عن ذلّتي و مصيبتي يا طيب الاخلاق والاسماء ان المحبة لا تُضاع و تُشترى انت الذي جمع المحاسن كلها انت الذي ترك الهدون لربه ياكنز نعم الله والالاء يا بدر نور اللُّه والعرفان يا شهمسنايا مبدء الانوار انبي ارى فيي وجهك المتهلل ما جئتنا في غير وقت ضرورة انے رأیت الوجه وجه محمد شمس الهدى طلعت لنا مِن مكة ضاهت اياةُ الشمس بعض ضيائه اعلى المهيمن هممنا في دينه نسعلى كفتيان بدين محمد نلنا ثريّاء السماء وسمكه انا جُعِلنا كالسيوف فندمغ واها لاصحاب النبي و جنده غُمسو اببركات النبي و فيضه قاموا باقدام الرسول بغزوه فدم الرجال لصدقهم في حبهم

لمقالة ابن بطالة و وشاء ما زادني الامقام سناء ما بقى الالبسة الاغواء او انفازاغت بفرطمراء موج كموج البحر في الغلواءِ اعسرى بواطنهم لباس عواء مولای ختم الرسل اهل رباء جئناك مظلومين من جهلاءِ انّا نحبّک یا ذُکاء سخاء انت الذي قد جاء للاحياء وتخير المولى على الحوباء يسعى اليك الخلق للاركاء يناه رفتن تهوى اليك قلوب اهل صفاء نورت وجة الممدن والبيداء شانا يفوق شيون وجه ذكاء قد جئت مثل المزن في الرمضاء وجهه كبدرا الليلة البلماء عين الندا نبعت لنا بحراء فاذا رأيت فهاج منه بكائ نبنى منازلنا على الجوزاء لسناكرجل فاقد الاعضاء لنود للصانا الى الصّيداءِ رأس اللئام و هامة الاعداء حفدوااليه بشدة ورخاع في النور بعد تمزّق الاهواء حضروا جناب امامنا لفداء تحت السيوف أريق كالاطلاء

فتخيروا للله كلعناء عذب الموارد مشمر الشجراء قطعوا من الأباء والابناء حتى رضوا بمصائب الاجلاء و تباعدوا من صحبة الرفقاء وجدوا السنافي الليلة الليلاء اعطى جواهر حكمة وضياء ماتواله بصداقت وصفاء لرضا المهيمن نحبهم بوفاء جور العداو بوائق الهيجاء بمحبّة و اطاعة و رضاء لأرى الخلايق بحرها كالماء كالطير اذياًوي الى الدفواء و تسبُّ وجه المصطفى بجفاء ان لم اشن عليك يا ابن بغاءِ وملاحة في مقلة كحلاء والبدر لا يغسوا بلغي ضِراء والموت خير من حيات غشاءِ من كل زنديق عدو دهاء نقفوا كتاب الله لا الاراء فانظر مآل الامر كالعقلاء أنسيت يوم الظعن والاسراء تمسى تعض يمينك الشلاء هوّن عليك و لا تمت بإباء سترت عليك حقيقة الانباء ومن السموم غوايل الآراء اشققت قلبي او رأيت خفائي

بلغ القلوبُ الى الحناجر كربة دخلوا حديقة ملة غراء و فنوا بحبّ المصطفى فبحبه قبلوا لدين الله كل مصيبة قداثروا وجه النبي و نوره في وقت ظلمات المفاسد نوّروا نهب اللئام نشوبهم فمليكهم واهًا لهم قُتلوا لعزة ربهم شهدوا المعارك كلها حتى قضوا ما فارقوا سبل الهداي و تخيروا هــذا رسـول قــد اتيــنــا بــابــه ياليت شُقّ جناني المتموّج انا قصدنا ظلّه بهواجر يامن يكذب دينناو نبينا و اللُّه لست بباسل يوم الوغلي انا نشاهد حسنه وجماله بدر من الله الكريم بفضله لا يبصر الكفار نور جماله انا براء في مناهج دينه نختار آثار النبي وامره يا مُكفرى ان العواقب للتقلى انسى اراك تسميس بالخيلاء تُب ايها الغالي و تأتي ساعة افتضربن على الصفات زجاجة غرتك اقوال بغير بصيرة ان السموم لشر ما في العالم جاوزت بالتكفير عرصات التقلي تأتيك اياتى فتعرف وجهها فاصبر و لا تترك طريق حياءِ ان المقرب لا يضاع بفتنة والاجر يكتب عند كل بلاء يا ربّنا افتح بيننا بكرامةٍ يا من يرى قلبى و لُبَّ لحائى

يا من ارى ابوابه مفتوحة للسائلين فلاتر د دعائي

## الم*قدمة* في ذكر

& r9 }

اسباب تاليف الكتاب و بيان ما عُلِّمنا من الله الوهاب

وجعلوا المسيِّح الها وقد رأو انه المسكين الجهوم المسكين الجهوم المسكين الجهوم ا ورمسیح کوخدا بنا دیا حالا نکه جانتے تھے کہ و ہمکین اور عاجز ہے اور اسی طرح ایسے ہی منحوس دن متواتر وكذالك جاء ت الايّام الحسوم فنشكوا الّي اللّه ربّ العالمين آ گئے سو ہم یہ گلہ جناب الہی میں کرتے ہیں جو رب العالمین ہے اور اس خدا کی قتم ہے جس نے والُّـذي نوّر الشُّهَـب وازجٰي لـلـمـطر السَّحب وخلق السَّمٰوات ستار وں کور وشن کیا اور بارش کے لئے با دلوں کو چلا یا اور آ سا نو ں کو طبقہ بعد طبقہ بنایا اور ان کوروشنی طباقًا وطبّقها اِشراقًا. انّ الظلمت كثرت في هٰذا الزمان. وحلَّتُ سے بھر دیا کہ بیہ بات درحقیقت سچ ہے کہ اس ز مانہ میں تار کی بہت زیادہ ہوگئی ہے۔اورمردوں اور في جـذر قـلـوب الـرّجـال والنّسوان. و مالتِ الطبائع الي الضّيم عورتو ں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے اورطبیعتیں ظلم اور جھوٹ کی طرف میل کر گئیں اور بد کاری اور و الـزّور و اختارت سُبُـل الـفسـق و الـفـجور . و ترك الناس طر ق در وغ اور بے اعتدالی کے طریقوں کواختیا ر کرلیا ہے اورلوگوں نے دیا نت اورا مانت کے طریق کو الـدّيانة والامانة. و رضوا بانواع الفرية والخيانة و قلّبوا امور چھوڑ دیا ہے اورجھوٹ اور خیانت پر راضی ہو گئے ہیں ۔ اور دین کے ا حکا م کو بدل ڈ الا ہے ۔حق اور الدين. يتخذون الجدّ عبثًا. و يحسبون التِبر خبثًا. و لا يمشون الله حکمت کی باتوں کوعبث سجھتے ہیں اور سونے کو ایک میل قرار دے رہے ہیں اور جب چلتے ہیں تو ٹیڑھے زائغين. سُلب منهم الفهم الذي يصقل الخواطر ويدري الجهام چلتے ہیں ان کا وہ قہم ہی جاتا رہا جو دلوں کوصا ف کرتا اور بر سنے والے اور نہ بر سنے والے با دل کے والـمـاطر فبرزوا كالانعام راتعين. لا يعرفون الزمان. والوقت الَّذِي نشان معلوم کر لیتا ہے۔ سو وہ چار پایوں کی طرح صرف چرنے والے ہی ثابت ہوئے زمانہ کو نہیں قد حان. و لا يسلكون مسلك الحق والحقيقة. و لا يستقرون بیجایتے اور نہ اس وقت کو کہ آ گیا۔ وہ حق اور حقیقت کی راہوں پر نہیں جلتے اور اس راہ کی گنجی کو نہیں

&r1}

مفتاح الطريقة و لا يتدبّرون القران منصفين. و لا يستوكفون صيّ ڈھونڈتے اور قرآن میںمنصفوں کی طرح نہیں سوچتے ۔ اور الہی فیضان کے مینہ کا برسنانہیں جا ہتے اور الفيضان و يتيهون في موماة الخسران كالعمين. يؤذون بحدة زیاں کا ری کے ایسے جنگلوں میں پھرتے ہیں جن میں نہ دانہ نہ پانی ہے ۔ تیز کلموں کے ساتھ د کھ دیتے ہیں الكـلـمات و لا كحد الظباة. و لا يبالون مكانة الصادقين. و اذا قيل اور وہ کلیے ایسے تیزنہیں جیسا کہ تلواریں بلکہ ان سے بڑھ کر ہیں اوریپالوگ پچوں کی شان کی کچھ پرواہ لهم لا تنفسدوا. واتقوا اللُّه واهتدوا. قالوا انما نحن اول نہیں رکھتے اور جب کہا جائے کہ فسا دمت کروا ورخدا سے ڈروا ور ہدایت پذیر ہوجا وُ تو ان کا جواب بیہ مصلحین. فبما كانوا يكذبون. و لا يتركون الفساد ہے ۔ کہ ہم تو اول درجہ کے مصلح ہیں ۔ پس اس لئے کہ و ہ جھوٹ بو لتے ہیں اور فسا د کونہیں جھوڑ تے اور و يزوّرون. ختم الله على قلوبهم و سقاهم سمّ ذنوبهم فما وُفّقوا حصوٹ کی بندشوں میںمشغول ہیں خدا نے ان کے دلوں پرمہر لگا دی اورانہیں کے گنا ہوں کی زہرانہیں پلا وصاروا من الهالكين. و قد نُصِحُوا فاكدى النصيحة. و وُعِظُوا فما دی پس وہ تو فیق پاپ نہ ہوئے اور ہلاک ہو گئے اور ان کونسیحت کی گئی ۔ پس نصیحت نے کچھ فائدہ نہ بخشا نـفـع الموعظة و ما اروا الاعنادا و ما زادوا الا فسادا و تـراهم يعثون اور ان کو وعظ کیا گیا مگر وعظ نے کچھ نفع نہ دیا اور انہوں نے بجزعنا د کے کچھ نہ دکھلایا اور بجز فسا د کے کچھ في الارض مفسدين. نسلوا من كل حدب و صاروا سبب كل ندب. زیا دہ نہ کیا اور تو دیکھتا ہے کہوہ زمین برفسا دکرتے پھرتے ہیں ۔ ہریک بلندی سےوہ دوڑ ہےاور ہریک و ساروا على نحب صايدين. و اشاعوا الفسق والفجور والكذب ماتم کا وہ سبب ہوئے اور شکار مارنے کے لئے جلدی جلدی انہوں نے قدم اٹھائے اور انہوں نے بد کا ری والزور. بما كانوا فاسقين. فلذلك تراى ان الامانت قلّت اور بے حیائی اور جھوٹ کو پھیلا یا کیونکہ وہ خود بد کار تھے۔ اور اس لئے تو دیکھتا ہے کہ امانت کم ہوگئ

«rr» والتحيانت كشرت. والوقاحت افظعت. والضلالت ضنأت. وكلبة اور خیانت بہت ہوگئ اور بے حیائی حدسے زیادہ پھیل گئ اور گمراہی کے بہت سے بیچے ہوگئے اور بدکاری کی کتیا الـفسـق اجـعـلـت. و نـعـيّ الشـرّ نُسـأ ت. وحامل المو اعظ ايتنت. اٹھا میں آئی ۔اورشرارت کی زانیہ کےمعمو لی دنٹل گئے اورنفیحتوں کی حاملہالٹا جنی اور بے ہود ہ گوئی کے اونٹ وهـجـان الهجر سُمِّنَت. وعسبرة الحق عُبطَتُ. فمابكت عليها عينٌ موٹے کئے گئے ۔اور تیز رواورنجیب اونٹنی سیائی کی ، باوجود جوانی اور تازگی اورصحت کے ذبح کی گئی پس اس برکوئی و ما ذرفت بل دابة الباطل سُرحتُ. فرعت حمى الحق حتى بھی نہرویا اور نہ آنسو بہائے بلکہ باطل کا ٹٹو جرا گاہ میں جھوڑ اگیا سووہ سچائی کے مرغز ارکو جرگیا یہاں تک کہاس تـضـلُعت. فما منعها احد بل ايدي المسلمين وُ ثئت. و سيو ف العدا کی کوئیں بھر گئیں سواس کوکسی نے منع نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ تو ڑے گئے اور دشمنوں کی تلواریں میان سے باہر طلقت. فاخذ الاحرار و لحومهم سُفّدت ثم نُدأت ثم خُـضمت نکل آئیں سوشریف آ دمی پکڑے گئے اوران کے گوشت مینخوں پر چڑ ھائے گئے پھر بریاں کرنے کے لئے آ گ و قَـضـمـت والـقيامة قـامت و هو جاء الفتن اشتدّت. وسيل الشرور پرر کھے گئے پھر دانتوں سے چبائے گئے اور پیس کر کھائے گئے اور قیامت قائم ہوگئ اورشرارتوں کا سیلا ب غالب غلبت.و انكسر السكر والمصيبة جلَّت. ونزلت النوازل وجبأت. وارض ہوااور بندلوٹ گیااورمصیبت بھاری ہوگئ اورحوادث اتر ہےاور یک مرتبہانہوں نے آ کیٹرااورتقو کا کی زمین پر التقولي بردت. وسماء الصلاح تغيمت والمعصية امتدت وليلتها جثمت او لے پڑے اور نیکی کا آسان بادل کے نیچے چیپ گیا اور بدکاری بہت کمبی ہوگئی اوراس کی رات آ دھی چلی گئی۔اور والذنوب اغارت وصالت حتى جنبت الصلاح واسعطت والنفوس ندت گنا ہوں نے دھارا مارااورحملہ کیا یہاں تک کہ نیکی کی پیلی توڑڈ الی اوراس کے سینہ پر نیزہ مارااورلوگ آ وارہ اور وعين الانصاف رُمدت. وقروح الخبث تذيّات. وكل سليطة بے قیداورسرخود ہو گئے اور انصاف کی آئکھیں رمد کی بیاری میں مبتلا ہوئیں اور پلیدی کے زخم بہت خراب ہو گئے

{rr}

هُ رأتُ. والفتنة تفاقمت. وسهامها من كل جهة مطرت والخباثة اور ہر یک زبان دراز نے بدزبانی کی اور فتنہ بہت بڑھ گیا اور ہر یک طرف سے اس کے تیر برسے اور پلیدی نے نکاح کرلیا پس اسے بزوّجت. فحملت وكمثلها اجزءت. فجايأتها المتربة وتواردت والبلاد فہر گیااوراس نے اپنی شکل جیسی لڑ کیاں جنیں پس وہ فقر وفاقہ ساتھ لائیں اور ملک ویران ہو گیااورمصیبتوں کے مینہ برسے پس ربت. ورهام المصائب تصوّبت فما نجت نفس أيمنت او اشأمت او ان مصیبتوں ہےکوئی شخص نجات نہ پاسکا خواہ وہ یمن کی طرف گیا یا شام کی طرف یا مکہاور مدینہ اوران کے گرد کے دیہات کود مکھے کر عرضت. و ما عصمت من الفقر و ان طهفلت و ما تركها العدا و ان بابأت واپس آیا اورکوئی فاقہ سے نہ بچا گرچہوہ چینایا کمی کاغلّہ کھا تار ہااوراس اناج پر ہمیشہ کے لئے قناعت کی اورعہد کےطور براس کا کھانا و كم من نفس ارتدت بعد ما هلهلت. و كفوت بعد ما آمنت ل رکھااور دشمنوں نے اسے نہ چھوڑااگر چہاس نے کہا کہ میراباپتم پرقربان ہواور بہت سے مرتد ہو گئے اور بعداس کے کہوہ دلت. فرأينا في هذه الليلة اللَّيُلاءِ. ما عرَّ فنا جهد البلاءِ و قصصنا کہتے تھے کہ لا الدالا اللہ مجمد سول اللہ دین سے پھر گئے اورایمان لانے اورالحمد للہ کہنے کے بعد کافر ہو گئے سوہم نے اس اندھیری رات صص الاعداء مسترجعين. محوقلين. والذين يقولون انا نحن علماء میں وہ مصیبتیں دیکھیں جنہوں نے ہمیں سمجھادیا کہ نہایت تخت بلااسے کہتے ہیں اور ہم نے بیسب قصے دشمنوں کےاس حالت میں الاسلام. و فحول ملَّت خير الانام. فنراهم الكسالي الأكلين كالانعام. لکھے جبکہ ہم اناللہ وانا الیدراجعون کہتے تھے اور لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھتے تھے اوروہ لوگ جو کہتے ہیں جوہم علماء اسلام ہیں اور نبی کے لا ينصرون الحق بالاقوال والاقلام. الا قليل من عباد الله ذي الاكرام. دین کے ایک زعالم ہیں سوہم ان کو ایک ست الوجود اور جاریا یوں کی طرح کھانے پینے والے دیکھتے ہیں وہ اپنی ہاتوں اور قلموں سے و تراى اكثرهم في حقد اهـل الـحـق كاللئام. ما يجيئهم حق الا يستعير کچھ جن کی مرز ہیں کرتے بجراللہ جلّ شانہ کے ان خاص بندول کے جو تھوڑے ہیں اوراکٹر کو تو ایسایائے گا کہ اہل حق کا کینر کھتے بينهم الاصطخاب ولا يدرون ما الحقّ والصواب لا يمتنعون ہوں گے۔ بھی ایسانہیں ہوا کہ کوئی حق کی بات من کران میں شوروغو غاپیدا نہ ہووہ نہیں جانتے کہ حق اور صواب کیا چیز ہےوہ فتنہ سے

&mr}

من الفتنة و يلبسون الحق بغوائل الزخرفة. ليفتنوا من ازرائهم با زنہیں آتے اور حق کے ساتھ باطل باتوں کو ملاتے ہیں تا اپنی نکتہ چینی سے جا ہلوں قومًا جاهلين. والذي اقامه الله لاصلاح الناس يحسبونه کو دھو کا میں ڈ الیں اور وہ پیخض جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لئے کھڑا کیا ہے اس کو كالخناس ويكفرون المؤمنين. لا تنقل خطواتهم الا الى التزوير ا یک خنا س سجھتے ہیں اورمومنوں کو کا فرتھہرا تے ہیں ان کے قدم بجز دروغ گوئی کے کسی طرف حرکت نہیں و لا تـميـلُ السنهم الا الى التكفير. ولا يعلمون ما خدمة الدين کرتے اوران کی زبانیں بجز کا فربنانے کے کسی طرف حجکتی نہیں اورنہیں جانتے کہ دین کی خدمت کیا شے ہے لبسوا الحق بالباطل وكذالك عبطوا علينا الكذب متعمّدين انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا اور دیدہ و دانستہ ہم پر افترا کیا فهذا اعظم المصائب على دين خير البرية ان العلماء خرجوا من پس بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایک بڑی مصیبت ہے کہ اس ز مانہ کے اکثر علماء دیا نت اور التديّن والامانة. و فعلوا افعال اعداء الملّة. واجناؤا على ا مانت سے باہر نکل گئے ہیں اور دینی دشمنوں کی مانند کام کر رہے ہیں اور حجوٹ پر الكذب والفرية. ليحفظوها مِن صول الحق والحكمة و لا ہیں تا اس کو حق کے حملہ سے بحالیں يبالون ديانا ذا العظمة. وينصرون الكفرة كالمعاندين. واحتكاؤا اور خداوند ذوالجلال کی کیچی بھی پرواہ نہیں کرتے اورعنا در کھنے والوں کی طرح کا فروں کومد د دے رہے ہیں في انفسهم انهم على الصّواب وما يسلكون الا مسلك التباب و لا اورا پنے دلوں میں بیر بات بٹھا لی ہے کہ وہی حق پر ہیں حالا نکہ سرا سر ہلاکت کی راہ پر چلتے يـعــلـمـون الا الامـانـي. و لا يبتغون الـمعانـي و ما كـانـوا ہیں وہ صرف اپنی نفسانی آرز وؤں کو جانتے ہیں اور معانی کونہیں ڈھونڈتے اور نہغور کرتے ہیں

معنين. يسمعون الحق فيأبون. كأنهم الى الموت يُدُعَوُن و يرون سچی بات کوئن کر پھر سرکشی کرتے ہیں۔ گویا وہ موت کی طرف بلائے جاتے ہیں اور دیکھتے ان الـدنيـا غـدور والـدهر عثور. ثم يكبّون عليها كالعاشقين و لهم ہیں کہ دنیا سخت بے وفا اور زمانہ منہ کے بل گرنے والا ہے پھر دنیا پر عاشقوں کی طرح گرتے ہیں ا ـمـل يـعـملون في الدار. و عمل اخر للانظار فويل للمرائين و قد اور بعض ان کے کام وہ ہیں جو گھر میں کرتے ہیں اور بعض وہ کام ہیں جود کھلانے کے لئے ہیں سوریا کاروں پرواویلا ہے رأوا فساد الكفار و علموا انّ الدّين صار غرض الاشرار. و ديس انہوں نے خوب دیکھ لیا کہ کا فروں کا فساد کیسابڑھ گیا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ دین شریروں کا نشانہ بن گیا اور حق الحق تحت ارجل الفجار ثم ينومون نوم الغافلين و لا يلتفتون الى بد کاروں کے پیروں کے پنیچ کچلا گیا۔ پھر غافلوں کی طرح پڑے سوتنے ہیں اور دین کی ہمدر دی کے لئے پچھ مواسات الدين. يسمعون كل صيحةٍ موذية ثم لا يبالون قول كفرة بھی توجہ نہیں کرتے ہریک د کھ دینے والی آ واز کو سنتے ہیں۔ پھر کا فروں نا یا کوں کی با توں کی پچھ بھی فجرة و لا يقومون كذي غيرة بل يشقلون كالحبالي و ما هم پروانہیں رکھتے اورایک ذی غیرت انسان کی طرح نہیں اٹھتے بلکہ حمل دار عورتوں کی طرح اپنے تیئں بوجھل بنا لیتے بحبالي و اذا قاموا الى خير قاموا كسالي. و ما تجد فيهم صفة ہیں حالانکہ وہمل دارنہیں ۔اور جب کسی نیکی کی طرف اٹھتے ہیں تو ست اور ڈھیلے اٹھتے ہیں اور تو محنت کشوں کے کچھن الجاهدين و اذا رأو حظ انفسهم فتراهم يهرعون اليه واثبين. ۔ ان میں نہیں یائے گااور جب کوئی نفسانی حظ دیکھیں تو تو دیکھے گا کہاس کی طرف دوڑتے بلکہا چھلتے چلے جاتے ہیں۔ هذا حال علماء نا الكرام. واما الكفار فيجاهدون لاطفاء الاسلام بیتو ہمارے بزرگ علماء کا حال ہے مگر کا فرتو اسلام کے مٹانے کے لئے سخت کوشش کررہے ہیں اوران کے تمام مشورے

و ما كان نجواهم الا لهذا المرام وما كانوا مُنتهين. حرفوا كتبا

مقصد کے لئے ہیں اور باز نہیں آتے۔ کتابوں

﴿ ﴿ وَآخِبَارًا و مُكُرُوا مُكُرًا كُبَّارًا. و زوّرُوا اطوارًا و اهلكوا خلقًا كثيرًا

اخباروں کو بدل ڈالا اورا یک بڑا مکر کیا اور کئی طور سے جھوٹ کو آراستہ کیا اورایک دنیا کو جاہلوں

من الجاهلين. قتلو ا زُمر ا كثير ة و ابدو ا مكيدة كبير ة. فما نبأ سيفهم سوان کی تلوار نے میں سے ہلاک کیا ہمہت سےلوگوں کوتل کیا اورا یک عجیب مکر ظاہر کیا

نبوة و وردوا الـديـار متبـوّء يـن. و مـا تركوا دقيقة الفساد. و جهروا

مجھی خطانہ کیا اور وہ اس نیت سے ملکوں میں گئے کہ اگر ان کواپنی مرضی پرپاویں تو وہیں ڈیرے جمالیں اور فساد کا

بالذحل من العناد. وقلبوا امور الحق والسداد وصافوا الشيطان

کوئی د قیقه نه چپوژ ااورعناد کی وجه سے اپنے کینه کو کھلے کھلےطور پر ظاہر کردیااور قل اورصلاحیت کی باتوں کو بدلا دیااور

مشافنين و ما نكّبوا عنهم بغض الصادقين. بل نجد كل فردٍ ذا حنق شیطان کے زانو بزانو بیٹے کراس سے سلح کر لی اورا بے تئیں پچوں کے بغض سے علیحدہ نہ کر سکے بلکہ ہم ہرایک کوان میں سے

و مُصرًّا عـلُـي نـجـس و رهق و ما نجدهم الا مفترين. لا يعلمون الا جھکڑ الواورغضبناک پاتے ہیں اور ان کونقصان رسانی اور تق پوٹی پڑمسرد کیھتے ہیں اور ہم نے ان میں بجز افتر اکرنے کے اور پچھنیس پایا

الاكل والنيك و لا يؤثرون الا الزينة والصَّيك و لا يمشون الا

وہ بجز کھانے اور جماع کے اور کچھنہیں جانتے اور بجز نینت اورخوشبو کے اور کچھاختیارنہیں کرتے اور بجز تکبر کی ح<u>ال</u>

مستكبرين. فحملنا بهم انواع الاحمال. لو حُمِّلَتُ مثلها راسخات کے اور کوئی چال نہیں چلتے پس ہم نے ان سے انواع اقسام کے بوجھاٹھائے اورا یسے بوجھاٹھائے کہا گران کی مانند مضبوط

الجبال لخرّت وانهدّت في الحال. و ناء بها باس الاثقال. و سقطت

پہاڑوں پر بوجھ پڑتے تو فی الفور گر پڑتے اور بوجھ ان کو گرا دیتا اور ایسے گرتے

كالساجدين. ولكنّا كنّا محفوظين.

جبیہا کہ کوئی سجد ہ کرتا ہے مگر ہم حفاظت کئے گئے تھے۔

و كان قلبى يقلق و كادت نفسى تزهق لو لم يكن اور میرا دل بے قراری میں تھا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی اگر

€r∠}

متعى قويٌّ متين. وانه مولانا و لا مولي للكافرين. و انَّهُ يجيب دعاء نا خدائے قوی میرے ساتھ نہ ہوتا اور وہی ہمارا آتا ہے اور کا فروں کا کوئی آتانہیں اور وہی ہے جو ہماری و يسمع بكاء نا و يأتينا اذا أتيناه مضطرين. وكذالك اذا خوفني د عا کوقبول کرتا اور ہمارے رونے کوسنتا ہے اور جب ہم بے قرار ہوکراس کی جناب میں آتے ہیں تو ہماری هـجـوم الأفات وارعدني ضعف المسلمين والمسلمات فبكيت في طرف آتا ہے اور اسی طرح جب آفات کے جموم نے مجھ کوڈرایا اورمسلمانوں کے ضعف نے میرے بدن وقـت مـن الأوُقـات. و دعـو ت ربي قاضي الحاجات و نادَيتُ مو لاي پرلرز ہ ڈالا ۔ پس میں ایک خاص وقت میں رویا اور اپنے رب کی جناب میں جو قاضی الحاجات ہے دعا کی كالمتضرّعين. و قلتُ يا رب انت ملجأنا في كلّ حين. ونحن اوراینے مولا کوتضرع کرنے والوں کی طرح پکا رااور میں نے کہا کہ یا الہی تو ہروقت میں ہماری پناہ ہےاور ہم اليك نشكو وانت احكم الحاكمين. فلا تؤاخذنا ان نسينا او تیری طرف شکایت کرتے ہیں اور تو احکم الحا کمین ہے پس ہمارے بھو لنے اور خطا کرنے پرمت بکڑ اور ہم پر اخطانا و لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. و لا بوجھمت ڈ ال جیسا کہ تو نے ان پر بوجھ ڈ الا جوہم سے پہلے تھے اور ہمارے سر پر وہ بوجھمت رکھ جس کے حملنا ما لا طاقه لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مو لانا ا ٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں اور ہم سے درگذر کراور ہمیں ڈھانک لے اور ہم پررحم کرتو ہمارا آتا ہے سو فانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب لي ربي واعطاني اربي ہمیں کا فروں پر مدد دے ۔سومیر ہے خدا نے میری دعا قبول کی اور میری حاجت مجھےعنایت کی اور مجھ کو ونـصـرنـي وهـو خيـر الـنـاصـرين. فكنت يومًا اتذكر قِلّة البعاع مد د دی اور وہ بہتر مد د دینے والا ہے ۔ سومیں ایک دن اپنی کمیؑ سر ماییکو یا د کر رہا تھا اور نرم اور نو خیز سبز ہ وارتعد كاللُّعاع. واقلق في هذه الاحزان. واقرء ايات القران کی طرح کا نیتا تھا اور انہیں غموں میں بے قرار ہو رہا تھا اور قرآن شریف کی آبیتی پڑھتا تھا

&ra}

و افكر فيها بـجهـد الجنان. وازجي نضو التدبر والامعان وادعوا الله ان اور د لی کوشش سے فکر کرر ہاتھا اور تد براورسوچ کی دُ بلی اونٹنی کو چلا رہاتھا اور خدا تعالیٰ سے ما نگ رہاتھا کہ ـديـني طرق العرفان. ويتم حجتي على اهل العدوان. ويتلافي ماسلف مجھےمعرفت کی راہ دکھاوے اور اہل ظلم پر میری حجت کو پوری کرے اور اس ظلم کا تد ارک کرے جو زیا د تی ـن جـو رالـمـعتــديـن. فبيـنـمـا انا افتش كالكميش و قد حمي و طيس کرنے والوں سے صا در ہو چکا ہے پس اس عرصہ میں جو میں ایک سریع الحرکت انسان کی طرح فکر کرر ہا تھا التفتيش وانظر بعض الأيات. واتوسم فحواء البينات. اذا تلألأت امام اور تفتیش کا تنور گرم تھا اور میں بعض آیتوں کو دیکھتا اور ان کے بینا ت میں غور کرتا تھا کہ نا گاہ میری آئکھوں عيني اية من ايات الفرقان. و لا كتلالؤ دُرر العمان. فاذا فكرت في کے سامنے ایک آیت قر آن نثریف کی حمکی اوروہ الیی چیک نڈتھی جیسا کہ ممان کےموتیوں کی بلکہ اس سے فحوائها. واتبعت انواع ضياء ها. واجزت حملي ارجائها. وافضيت الي بڑھ کرتھی ۔ پس جبکہ میں نے ان آیتوں کےمضمون میںغور کیا اور روشنی کی پیروی کی اوران کےمیدان تک فضائها وجدتها خزينة من خزائن العلوم. ودفينة من السرّ المكتوم. پہنچا تو میں نے ان آیتوں کومخز ن علوم پایا اور چھپے ہوئے بھیدوں کا دفینہ دیکھا۔سواس کے دیکھنے نے میر ب ـزت عـطـفـي رؤيتهـا و تـجـلّـت لـي كـجمرة قوتها. واصبي قلبي با زوکو ہلا دیا اور اس کی قوت میرے پر ہزارسوار کی طرح ظاہر ہوئی اور اس کی سبزی اور تا زگی نے میرے نـضـارها و نضرتها. و اغتالت العدا كريهتها. و سرت مهجتي صرّتها دل کو کھینچ لیا اور اس کی لڑ ائی نے یکد فعہ دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اس کی جماعت نے میرے دل کوخوش کیا سو فحمدلت وشكرت لله ربّ العالمين. و رأيت بها ما يملأ العين قرة میں نے المحمد الله کہااور اللہ تعالیٰ کاشکر کیا اور میں نے ان آیات میں وہ عجا ئبات دیکھے جو آئکھوں کوخنگی سے ويعطى من المعارف دولة. ويُسرّ قلوب المسلمين. وعلّمت من سرّ بھر دیتے ہیں اور معارف کی دولت بخشتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کوخوش کر دیتے ہیں اور مجھ کولغتوں کا

&r9}

الـلـغـات ومثـواهـا. وزُودت مـن فُـصّ الكلمات ونجواها وكذلك سرّ اوران کی اصل جگہ بتلائی گئی اور کلمات کے بیونداوران کے راز سے میں تو شددیا گیا اوراسی طرح بلند بھید مجھ کوعطا کئے طيت من اسرار عُليا و نكاتِ عظمٰي. ليزيد يقيني ربّي الاعُلٰي گئے اور بڑے بڑے نکتے مجھ کودیئے گئے تا خدا تعالی میرایقین زیادہ کرےاور تا تجاوز کرنے والوں کا پیچیھا کاٹ ڈ الے اور وليـقـطـع دابـر الـمـعتدين. و ان كنت تحب ان تعرف الأية و صولها اگر تو حاہتا ہے کہ آیۃ موصوفہ اور اس کے حملہ سے نجات ہوتو قر آن کے اس مقام کو پڑھ جہاں بیا کھا ہے کہ فاقرء لِتُنَاذِرَ أُمَّ الْقُرِٰي وَمَنْ حَوْلَهَا ٢٠ و ان فيها مدح القران وعربي لِتُنْذِرَ أُهَّ الْقُراٰ ی وَهَنُ حَوْلَهَا جس کے بیمعنی ہیں کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں بھیجا تا تواس شہ مبين. فتـدبـرهـا كـالـعاقلين. و لا تمرّ بها مرور الغافلين. واعُلم انّ کوڈ راوے جوتمام آبادیوں کی ماں ہےاوران آبادیوں کو جواس کے گرد ہیں یعنی تمام دنیا کواوراس میں قر آن کی مدح اور هـذه الأية تـعـظُـم الـقـر ان و الـعـر بية و مكة و فيها نور مزّ ق الاعدآء عر بی کی مدح ہے پین عقمندوں کی طرح تد برکراور غافلوں کی طرح ان پر سےمت گز راور جان کہ بیرآیت قرآن اورعر بی و بـكـت. فاقرء ها بتمامها و انظر اللي نظامها و فتّش كالمستبصرين. اور مکہ کی عظمت ظاہر کرتی ہےاوراس میں ایک نورہے جس نے دشمنوں کوٹکڑے ٹکڑ ہےاور لا جواب کر دیا پس تمام آیت کو وانبي تدبرتها فـوجـدت فيهـا اسـرارًا. ثـم امـعنتُ فرأيت انوارا. ثم پڑھاوراس کے نظام کی طرف دیکھاور دانشمندوں کی طرح تحقیق کراور میں نے ان آیتوں میں تدبر کیا پس کئی جیدان میں مقت فشاهدت مُنزِّلا قهّارًا ربِّ العالمين. وكُشف عليّ ان الأية یائے پھرایک گہری غور کی تو کئی نوراُن میں یائے پھرایک بہت ہی عمیق نظر سے دیکھا توا تارنے والے قہار کا مجھے مشاہدہ الموصوفة و الاشار ات الملفوفة. تهدى الى فضائل العربية. وتشير الى ہوا جورب العالمین ہےاورمیرے پر کھولا گیا کہ آیت موصوفہ اوراشارات ملفوفہ عربی کے فضائل کی طرف ہدایت کرتی ہیں انها أمّ الا لسنة. وان القران أمّ الكتب السابقة. وانّ مكة أمّ الارضين. اوراس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہوہ اُمّ الالسنہ <mark>ہےاور قر آ ن پہلی کتابوں کا اُمّ یعنی اصل ہےاور مکه تمام زمین کا اُمّ ہے</mark>

فَاقتادني بروق هذه الأية الى انواع التنطس والدراية. وفهمتُ سو مجھے اس آیت کی روشنی نے طرح طرح کے فہم اور درایت کی طرف کھینجا اور مجھے یہ بھید سمجھ آ گیا ـرّ نزول القران في هذا اللسان وسرّ ختم النبوة على خير البريّة بہ قران کیوں عربی زبان میں نا زل ہوا اور یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہو ئی ختم المرسلين. ثم ظهرت على ايات اخراى و ايّد بعضها بعضا اس میں بھید کیا ہے پھر میر ہے پر اور آیتیں ظاہر ہوئیں اور بعض نے بعض کی متواتر مدد کی ۔ یہا ل رًا. حتى جرّني ربّي الي حق اليقين. وادخلني في المستيقنين تک کہ میرے خدانے حق الیقین تک مجھے تھنچ لیا اوریقین کرنے والوں میں مجھے داخل کیا اور میر \_ وظهر عليّ انّ القران هو أمّ الكتُب الاولٰي والعربية امّ الالسنة من ر ظاہر ہو گیا کہ قر آن ہی ٹہلی تما م کتا بوں کی ماں ہے اور ایسا ہی عربی تما م زبا نوں کی ماں اور الله الاعلني. و اما الباقية من اللغات فهي لها كالبنين او البنات. خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور باقی زبانیں اس کے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں اور پچھ شک نہیں کہوہ و لا شك انَّها كـمثل و لدها او و لا يدها و كلَّ ياكل من اعشارها تمام زبا نیں اس کے فرزندوں یا خانہ زاد کنیز کوں کی طرح ہیں اور ہریک اسی کی دیگوں اور اسی و مـو ايـدهـا و كـل يـجتـنـو ن فـاكهة هذه اللّهجة و يملأو ن البطو ن کے خوان میں سے کھا رہا ہے اور ہریک اسی کے کھل چکھ رہا ہے اور اسی خوان سے اپنے پیٹ کجر بتلك المائدة و يشربون من تلك اللّجة و يتخذون لباسًا من ر ہے ہیں اور اسی دریا سے پائی پی رہے ہیں اور اسی حُلّہ سے انہوں نے اپنالباس بنایا ہے اور وہ هذه الحُلّة. فهي مربية اعارها الدَّسُت. واختار لنفسها الدَّست. ان کی مر بی ہے جس نے بعاریت ان کولباس دیا اوراینی ذات کے لئے مندا ختیا رکیا اوریہ بات واما اختلاف الالسنة في صور التركيب فليسس من العجيم کہ اگرعر بی اُ مّ الالسنہ ہی ہے تو زبا نو ں کی تر کیبوں میں کیوں اختلا ف ہے تو یہ کچھ عجیب بات نہیں

€M)

وتحذلك الاختلاف في التصريف واطراد المواد ليس من دلايل عدم اوراسی طرح جوا ختلا ف تصریف اور اطرا دموا دییں ہے وہ بھی عدم اتحا د کی دلیل نہیں گھېرسکتا اور اگریپہ الا تـحـاد ولولا اختلاف بهذا القدر في التـركيبـات لامتنع تغاير يوجــ تھوڑ ا سا اختلا ف بھی جوتر کیپات کا اختلا ف ہے لغات میں باقی نہر ہے تو وہ تغایر درمیان سے اٹھ جائے كثرة الـلـغـات. فـان وجـود التراكيب المختلفة هو الذي غيّر صور الالسنة. گا جو کثرت لغات کا موجب ہے کیونکہ مختلف ترکیبوں کا زبانوں میں پایا جانا ہی تو وہ امر ہے جس نے وهو السبب الاول للتفرقة فلايسوغ لمعترض ان يتكلُّم بمثل هذه ز با نو ں کی صورت کومتغا ریکر رکھا ہے اور و ہی تو زبا نو ں کے تفرقہ کا پہلا سبب ہے پس کسی معترض کے لئے الكلمات. و اين منتدحة هذه الاعتبر اضات فانها مصادرة جا ئزنہیں جوایسے کلمے منہ پر لا و ہے اور ایسے اعتر اضات کی گنجائش کہاں ہے کیونکہ بیہ مصا در ہ علی المطلو ب و من الـمـمنـوعـات وكـفاك ان الالسنة كلها مشتركة فـي كثير من ہے جومنا ظرات میںممنوع ہے اور تختے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ تمام زبانیں بہت سےمفر دات میں المفردات. و ما اوغلتُ بل سأريك كاجلى البديهيات فاستقم كما ر یک ہیں اور میں نے بیرمبالغہ سے نہیں کہا بلکہ میں عنقریب تختجے بدیہیا ت کی طرح دکھلا وُں گا پس تو قائم معت و لا تكن من المخطين. واني لما وجدت الدلائل من اور ثابت قدم ہوجا جیسا کہ تو نے س لیا اور خطا کا رول میں سے مت ہواور میں نے جب قر آن کریم سے الفرقان واطمئن قلبي بكتاب الله الرّحمان اردت ان اطلب الشهادة د لائل یا ئے اور کتا ب اللہ کی گوا ہی سے میرا دل مطمئن ہو گیا تو میں نے ارا د ہ کیا کہ ا حا دیث سے بھی کچھ من الأثار. فاذا فيها كثيرٌ من الاسرار. ففرحت بها فرحة النشوان د لائل لوں پس جبکہ میں نے حدیث کو دیکھا تو اس میں بہت بھیدیائے پس میں ایبا خوش ہوا جیسا کہ نشہ پینے بالطلاء و وجمدت وجمد الشمل بالصهباء وشكرت اللّه نصير والا شراب سے خوش ہوتا ہے اور جبیہا کہ مت کوشرا ب سے خوشی پہنچتی ہے اور خدا تعالی کا میں نے شکر

الصادقين. ثم بدء لي ان اثبت هذا الامر بالدلايل العقليه. لاتم الحجة على کیا جو پچوں کا حامی ہے پھر مجھے بیہ خیال آیا کہ اس امر کو دلائل سے ثابت کروں تا سخت ہوا پرست اور جھگڑ الو پر كل جموح شديد الخصومة. وابكت قومًا مرتابين. فلم تزل الاشواق ججت پوری کردوں اور شک کرنے والوں کولا جواب کر دوں ۔ پس میر ہے شوق ہمیشہ میر نے فکر کوجنبش دیتے تھے تهیج فکری وتبحیل فی عرصاتها حبجری حتی فتحت علیّ ابواب اوراس کے میدانوں میں میری عقل کو جولان دیتے تھے یہاں تک کہ میرے پر دلائل کے درواز ہے کھولے گئے الاستدلال و وُقفت لامضاض زعم اهل الضلال وقوم ضالين. و والله اور میں اہل ضلال کے گمان باطل کوجلانے کے لئے واقف کیا گیا اور بخدا کہاس راہ میں میرے دل نے کچھ بھی ما عانا بالى في هذا السبيل وما اخرجت شيئا من الزنبيل. وما فارقتُ تکلیف نہیں اٹھائی اور میں نے اپنی زنبیل میں سے کچھ بھی نہیں نکالا اور میں خواب کے پہالوں سے الگ نہیں ہوا كأس الكواى وما نصصتُ ركاب السُّواى. بل رُزقتُ كلها من حضرة اور میں نے رات کے وقت اونٹو ل کونہیں چلا یا بلکہ بیسب نعمتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کوملیں اور ا<mark>س نے میری</mark> الكبرياء. وقُصِر منه طول ليلتي اللّيلاء. وانقضت من حُسن قضائه اندھیری رات کی لمبائی کوکوتاہ کیا۔اورمیری آ رز واس کی حاجت روائی سے پوری ہوئی اورکسی رات میں میری منيتي. وما ارقت في ليل مقلتي. وما تخبشت غير امتعتي. حتى ازلفت آ نکھ بیدار نہیں رہی اور میں نے اپنے سر ماہیکوا د<del>ھرادھرے کچھاکٹھانہیں کیا۔ یہاں تک کہ میر اروضہ میرے لئے</del> ي روضتي. واثـمـرت شـجرتي. وذلّلت عليّ قطو فها من رب العالمين. قریب کیا گیا اور میر اورخت پھلدار ہو گیا اوراس کے خوشے میرے پرخدا تعالیٰ کی طرف سے جھکائے گئے اور بخدا ووالله انّ فوزى هذا من يدربّي. فاحمده واصلّي على نبي عربيّ منه یہ میری کامیابی میرے رب کی طرف سے ہے اپس میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور نبی عربی پر درود بھیجتا ہوں نزلت البركات. ومنه اللحمة والسداة. وهو هيّاً لي اصلي وفرعي اسی سے تمام برکتیں نازل ہوئیں اور اسی سے سب تا نا بانا ہے اسی نے میرے لئے اصل اور فرع کومیسر کیا

و آنبت كلّ بــــذرى و زرعــى وهو خير المنبتين. وما كان لي حول أنُ 🌎 🚙 🦫 اور اس نے میرے نیج اور کھیت کوا گایا اور وہ بہتر ہے سب ا گانے والوں سے اور میری کہاں طاقت تھی کہ میں ، اعفّر العدا. وما هروتُ إِذَ هروت ولكن اللّه هراي. وما رأيت رائحة یشمنوں کوخاک میں ملاؤں اور میں نے بیسوٹانہیں چلایا جبکہ چلایا بلکہ خدانے چلایا اور میں نے مشقت نفس کی بو شـق الـنـفـس و مـا اشتـدت لـي حـاجة الى انضاء العنس. وما اعديت نہیں دیکھی اور مجھے کچھضر ورت پیش نہآئی کہ میں اپنی اونٹنی کولاغر کروں اور میں نے قوی گھوڑ نےنظروں کےنہیں هياكل الانظار وما جريت طلقا مع الافكار . وما رأيت ذات كسور بل دوڑائے اور میںا بک تگ بھی فکروں کے ساتھ نہیں جلااور میں نے اونچی نیجی زمین کونہیں دیکھا بلکہ میں پرندوں کی طُـرت كـطيـور او كـراكـب عيـدهور. و وجدت ما تشتهي الانفس طرح اڑا یاا پسےسوار کی طرح جوقو ی اونٹ پرسوار ہوا اور میں نے ہرا یک امر جو جی حابہتا ہےاور آئکھیں اس سے وتلذّ الاعين و أرضعت من غير بكاءٍ وأنين. فتأليفي هذا امر من لذت اٹھاتی ہیں یالیااور بغیررو نے کے مجھ کودود ھاپایا گیا۔ پس بیمیری تالیف اسی کی طرف سے ہےاور ہریک لـديه. و كل امر يعو د اليه و هو احسن المحمودين. و اذا از معت لهذه مراسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ ان سب لوگوں سے جوتعریف کئے جاتے ہیں بہتر ہے اور جب میں نے الخطة و فكرت في تـلك الأية وكـذلك في ايـاتٍ عُلَّمت من اس بزرگ کا م کے لئے قصد کیا اور اس آیت میں فکر کیا اور اسی طرح ان تمام آیتوں میں جو مجھے حضرت احدیت صضرة الاحدية. فاحسستُ ان قارعًا يقرع باب بالي. ويعلمني من ے سکھلا کی گٹیں سو مجھے احساس ہوا کہ گویا ایک کھٹکھٹانے والا میرے دل کے درواز ے کو کھٹکھٹا تا ہے اور نہایت عـلـم عـالي وينفخ روح التفهيم والتلقين. فسميت الكتاب منن الرحمان اونجاعكم مجھے سكھلاتا ہے اور تفہیم اور تلقین كى روح چھونكتا ہے۔ پس میں نے كتاب كانام مىنن الموحمان ركھا كيونكہ كئ بـما انـعـم عـلـي ربّـي بانواع الفضل والاحسان و هو خير الـمحسنين <sub>ا</sub> کے فضل اور احسان سے خدا تعالی نے میرے پر انعام کیا اور وہ سب سے بہتر احسان کرنے والا ہے

﴿ ١٦٨ ﴾ وتما كان هـذا اوّل آلائه بل اني نشأت في نعمائه. وانه والاني ورباني اور بیاس کی کچھے پہلی ہی نعت نہیں بلکہ میں نے تو اس کی نعمتوں میں ہی پرورش یا ئی ہے۔اور اس نے مجھے واتاني و تولاني وكفُّلني وصافاني. ونجاني وعافاني وجعلني من د وست رکھااور میری پر ورش کی اور مجھے دوست رکھااور میرامتو لی اورمتکفل ہوااور مجھے نجات دی اور مجھے المحدّثين المامو رين.

محد ثین مامورین میں سے کیا۔

و امّا تفصيل ايات تؤيّد اية امّ القراي وتبيّن أنّ العربية ا ور ان آیتوں کی تفصیل جو آیت اُ مّ القریٰ کی مؤیّد ہیں اور جو ظاہر کرتی ہیں جوعر بی امُّ الالسنة و الهام اللُّه الاعلى فمنها اية من اللَّه المنَّان في سورة اُمٌ الالبنداورالہام الٰہی ہے سوبہ تفصیل ذیل ہے چنانچدان میں سے ایک وہ آیت ہے جوسورہ رحمان الرّحـمٰـن. اعنى قوله خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ فَالْـمراد من میں ہے یعنی خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبُیّانَ جس کے معنے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اوراس کو بولنا البيان اللُّغة العربية. كما تشير اليه الأية الثانية اعنى قوله تعالى ما یا ۔ سو بیان سے مراد جس کے معنے بولنا ہے زبان عربی ہے جبیبا کہ دوسری آیت اسی کی طرف اشارہ عَرَ بِيٌّ مُّبِيِّنٌ لِّفجعل لفظ المبين وصفًا خاصًا للعربية و اشار اللي ا تی ہے یعنی عبر بسی مبین سوخدا نے مبین کے لفظ کوعر بی کے لئے <del>ایک خاص صفت تُشہرایا اوراس بات</del> انَّه من صفاته الذاتية. و لا يشترك فيه احد من الالسنة كما لا کی طرف اشارہ کیا کہ بیرلفظ بیان کا عربی کے صفات خاصہ میں سے ہے اور کوئی دوسری زبان اس صفت يخفي على المتفكّرين. واشار بلفظ البيان الي بلاغة هذا میں اس کی شریک نہیں جبیبا کہ فکر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور بیان کے لفظ کے ساتھ اس زبان کی اللُّسان. واللي انها هي اللسان الكاملة وانها احاطت بلاغت کی طرف اشارہ کیا اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کہ بیز بان کامل اور ہریک امر مایخماج پرمحیط ہے

كَلَمَا اشتدت اليه الحاجة. و تصوّبت مطرها بقدر ما اقتضت البلدة ومه اوراس کا مینہاس قدر برسا ہے جس قدر زمین کوضرورت تھی اور دلوں کے خیال ظاہر کرنے کے لئے وفاقت كل لغت في ابراز ما في الضمائر و ساوي الفطرة البشرية ہر کی زبان پر فائق ہے اور فطرت بشری سے الیی برابر ہے ۔ جبیبا کہ ایک دائر ہ دوسرے دائر ہے كتساوى الـدوائـر. وكل ما اقتضته القوى الانسانية وابتغته التصورات سے برابر ہوا وروہ تمام امور جن کوانسانی قو کی چاہتے ہیں اورانسانی تصورات ان کےخواہشمند ہیں الانسية و كـل مـا طـلبـه حـو ائـج فطرة الانسان. فيحاذيها مفر دات هذه ا ور و ہ تما م امور جن کو انسانی فطرت کی حاجتیں طلب کر تی ہیں سواس زبان کےمفر دات ان کے اللسان مع تيسير النطق. والقاء الاثر على الجنان. فاتبع ماجاء ك من مقابل پروا قع ہیں اور ساتھ اس کے بینخو بی ہے کہ بولنے کے طریق کو آسان کیا گیا ہے ایسا کہ دل پر اليقين ثم سياق هذه الأية يزيدك في الدراية. فانه يدل بالدلالة القطعية ثریڑے پھراس آیت کا سیاق درایت کوزیا دہ کرتا ہے کیونکہ وہ سیاق ان پوشید ہ بھیدوں پر دلالت على ما قلنا من الاسر ار الخفية لتكو ن من المو قنين. فتفكر في اية کر تا ہے جو ہم بیان کر چکے میں تا کہ تو یقین والوں میں سے ہو جائے پس اس آیت میںغور کریعنیالمر حیلن الرَّحُمٰنُ عَلَّمَ الْقُرُ انَ ۖ. فان الغرض فيها ذكر الفرقان والحث على عـلّـم القرآن کیونکه اس آیت میں مقصو د د و باتیں ہیں ۔قر آن کی فضیلت کا ذکر اور اس کی تلا و ت اور التلاوة والامعان ولا يحصل هذا الغرض الا بعد تعلم العربية والمهارة سو چنے پر تر غیب اور بیغرض بجز اس کے حاصل نہیں ہوسکتی کہ عربی کوسیکھیں اور اس میں مہارت تا مہ التامة في هذه اللهجة. فالأجل هذه الاشارة قدم الله اية عَلَّمَ الْقُرُ انَ عُتُم حاصل کریں پس اسی اشارت کی غرض سے خدا تعالیٰ نے آیت علّم القو آن کومقدم کیا پھر بعداس کے آیت قفاه اية عَلَّمَهُ الْبَيَانَ "كانه قال المنة منتان. تنزيل القران 

و تخصيص العربية بأحسن البيان. وتعليمها لأدم لينتفع به نوع

اورعر بی کو بلاغت فصاحت کے ساتھ مخصوص کرنا اور آ دم کوعر بی کی تعلیم دینا تا نوع انسان اس سے منتہ ف عمو

الانسان. فانها مخزن علوم عالية وهداياتٍ ابدية من المنّان كما لا

کیونکہ عربی علوم عالیہ کی مخزن ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ابدی ہدایتیں ہیں جیسا کہ تدبر کرنے

يخفى على المتدبّرين.

والول پر پوشید ہنہیں ۔

فالحاصل انه ذكر اوَّلا نعمة القران. ثم ذكر نعمة أخراي التي

پس حاصل کلام پیہ ہے کہاول خدا تعالیٰ نے فرقان کی نعمت کو ذکر کیا ہے پھراس دوسری نعمت کو ذکر کیا

هي لها كالبنيان. واشار اليها بلفظ البيان. ليعلم انّها هو العربي المبين.

جواس کے لئے بنیا د کی طرح ہے اور اس بات کی طرف بیان کے لفظ کے ساتھ اشار ہ کیا تامعلوم ہو کہ اس صفت

فـان الـقـران ما جعل البيان صفة احد من الالسنة من دو ن هذه اللُّهجة.

ے موصوف عربی زبان ہے کیونکہ قرآن نے بیان کے لفظ کو بجز عربی کے کسی زبان کی صفت نہیں تھہرایا پس کونسا

فايّ قرينة اقواي و ادلّ من هذه القرينة لو كنتم متفكّرين. ألاً تراي أنّ

رینہاس قرینہ سے زیادہ قوی اور زیادہ دلالت کرنے والا ہے اگرتم فکر کرنے وا لے ہو۔ کیا تونہیں جانتا کہ

القران سمى غير العربية اعجميا فمن الغباوة ان تجعلها للعربية

قر آن نے غیر زبانوں کا نام اعجمی رکھا ہے پس نا دانی ہوگی کہ ان زبانوں کوعر بی کا ہمنام اور ہم رہیہ گھبرایا جائے

سميًا. فافهم ان كنت زكيا و لا تكن من المعرضين. والنّص صريح وما

پس اگر تو زکی ہے توسمجھ لے اور کنارہ کرنے والوں سے مت ہواور بیْصٌ صریح ہے اور کوئی اس سے انکارنہیں

ينكره الا وقيح من المعاندين.

رے گا مگر بے حیا جومعا ندوں میں سے ہوگا۔

و منها ما قال ذوالمجد والعزّة في اية بعد هذه

اور ان آیوں میں سے ایک وہ آیت ہے جو خدائے ذواکمجدوالعزت نے بعد اس

الله اعنى قول الله الحنّان. اَلشَّمُسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ لَ. فانظر الى ما آ یت کے ذکر فر مائی ہے یعنی خدائے بزرگ اور مہر با ن کا بیقول کہ الشمس والقمر بحسبان۔ قسال السرحسمسان. وفسكسر كسذى السعقيل والامعيان. وتبذك پس اس مضمون کوسوچ جو خدا تعالیٰ نے فر مایا اور عقلمندوں اور سوچنے والوں کی طرح غور کر كالمسترشدين. فـانّ هــذه الأية تـؤيّد ايةً اوللي. و يفسّر معناها بتف ا ور رشد کے طالبوں کی طرح یا د کر کیونکہ یہ آیت کہلی آیت کی تا ئید کرتی ہے اور ایک کھلی کھلی اجـلٰـي. كـما لا يـخـفٰـي عـلي المفكّرين. و بيانه ان الشمس و القمر تفییر کے ساتھ اس کےمعنی بیا ن کرتی ہے جیسا کہ سو چنے والوں پر پوشید ہنہیں اور بیان اس کا بیہ يجريان متعاقبين. ويحملان نورًا واحدًا في اللونين. وكذَّلك العربية ہے کہ آفتا ب اور چاند ایک دوسرے کے متعاقب چلتے ہیں اور ایک ہی نور کو دورگ<del>لوں میں</del> والقران فيانهما تعاقبا واتحدا البروق واللمعان. اما القران فهو ا ٹھا ئے پھر تے ہیں ۔ اور یہی مثال عربی اور قرآن کی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بعد چل كالشارق المنير . و العربية كالبدر المستنير . ومعذَّلك ترى العربية " ر ہے ہیں اور روشنی اور چیک میں اتحا د ر کھتے ہیں سوقر آن تو مہرتا با ں کی طرح ہے اور عربی سرع في المسير. واجراى على لسان الصالح والشرير. و ما كانت ما ہتا ب کی طرح اور باوصف اس کے عربی سیر میں تیز رو ہے اور نیک اور بد کی زبان پر زیادہ مس القران ان تدرك هذا القمر. وكذَّلك قدر الله هذا الامو. جا ری ہوگئی ہے اور قر آن کا آ فتا ب اس کی حرکت کونہیں پہنچا اور خدا تعالیٰ نے اس ا مرکو اسی وانهما بحسبان. ويجريان كما أجريا ولا يبغيان. بحساب مقدر من طرح مقد رکیا اور و ہ د ونوں ایک حساب پر چل رہے ہیں اور جیسا کہ چلا یا گیا ویسا ہی چل رہے الرحمن. فترى ان القران يجرى برعاية انواع الاستعداد. ہیں اور اپنے اپنے انداز ہ سے کم وہیش نہیں ہوتے ۔ سوقر آن تو استعداد وں کے لحاظ پر چلتا ہے

& M

و يَكشف على الطالب اسرار المعاد. ويُربّي الحكماء كما يربّي اور طالب پر معاد کے بھید کھولتا ہے اور حکیموں کی پرورش اپیا کرتا ہے جبیبا کہ بے وقو فوں کی پرورش کرتا السفهاء. ويعلم العقلاء كما يعلم الجهلاء. وفيه بلاغ لكل مرتبة ہے اور عقلمندوں کو اسی طرح سکصلا تا ہے جبیبا کہ جا ہلوں کو اور اس میں ہریک سمجھ کے مرتبہ کے لئے طریق لـفهـم. و تسـلية لـكـل اربـاب الـدّهـاء والوهم. وساوي جميع انواع تبلیغ موجود ہے اور ہریک دانش اور وہم کے لئے تسلی کا راہ ہے اور ادر اک کی تمام قسموں سے وہ برابر الادراك من اهل الارض اللي اهل الافلاك. وانه احاط دوائر فهم ہے ۔گو کتنےفتم زمین سے آ سان تک ہوں اوروہ انسانی فہم کے تمام دائر ہ پرمحیط ہے اوروہ حق اور بر ہان کا الانسان. مع التزام الحق واقامة البرهان. و انه نور تام مبين. و امّا اللغة ِام اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ پورا پورا نور اور کھلی کھلی روشنی ہے ۔ رہی عر تبی زبان سواس کے چلنے کا لعربية فحسبانها انها تجرى تحت مقاصد القران. و تتم بمفرداته ریق بیہ ہے کہ قر آن کے مقاصد کے پنچے چلتی ہے اور اپنے مفردات کے ساتھ دین کے تمام دائروں کو ميع دوائر دين الرحمان و تخدم سائر انواع التعليم والتلقين. وانها ورا کرتی ہے اورتعلیم اورتلقین کے تمام قسموں کی خدمت کرتی ہے اوریپہ بولی قدرت ربانی کی عظیم الثان من اعظم مجالي القدرة الربانية. وخصّها اللّه بنظام فطري من جميع جلوہ گا ہوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کوتما م زبا نوں میں سے نظام فطری کے ساتھ خاص کیا ہے الالسنة. و اودعها محاسن الصنعة الالهية. فاحاطت جميع لطائف اوراس میں طرح طرح کی صنعت الہیہ کے محاسن رکھے ہیں پس بیہ بولی بیان کے تمام لطائف پرمحیط ہے اور البيان. و ابدى الجمال كأحسن اشياء صدرت من الرحمان. و هذا ا پنے جمال کوایسے طور سے ظاہر کیا ہے جوان تمام چیز وں سے بہتر ہے جوخدا تعالیٰ سے صا در ہوئی ہیں اور هـ و الـدليـل على انها ليست من الانسان. و فيها صبغة حِكميةٌ من الله یہی دلیل اس بات پر ہے کہ بیہ بو لی انسان کی طرف سے نہیں اوراس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پُر حکمت

المنان. و فيها حسن و بهاء و انواع اللمعان. و فيها عجائب صانع رنگ ہے اورحسن اورخوبصورتی اورقسماقتم کی چیک ہے اورصنعت الٰہی کےعظیم الثان عجا ئبات ہیں اس عظيم الشان. تلمع وجهها بين صفوف السنة شتّى. كأنّها كوكب درّيّ کا منہ کئی زبانوں کی صفوں کے اندر چبک رہاہے گویا بیرا یک چپکتا ہوا موتی اند ھیرے میں ہے اور بیراس في الدَّجٰي. و انها كروضةٍ طيبةٍ على نهر جار. مثمرة بانواع ثمار. و پا کیز ہ باغ کی طرح ہے جونہر جاری پر ہو جو مچلوں سے لدا ہوا ہومگر دوسری زبانوں کا بیہ حال ہے کہ اما الأكسن الأخراي. فقد غير وجهها قتر تصرّف النوكي. و ما بقيت احمقوں کے تصرف کے غبار نے بہت سا حصہ ان کا متغیر کر دیا ہے اور اپنی کیبلی صورت پر باقی نہیں رہیں عـلٰـي صـورتهـا الاولٰـي. فهي كاشجار اجتَشّت من مغارسها وبعدت من پس وہ ان درختوں کی طرح ہیں جواپنی جگہ ہے اکھیڑے گئے اور اپنے نگہبان کی آتکھوں سے دور <u>گئے</u> نواظر حارسها. و نبذت في موماةٍ وقفر وفلاة. فاصفرت اوراقها. گئے اورا پسے بیا بان میں ڈ الے گئے جہاں یا نی نہیں اورا پسے جنگل میں جہاں کوئی درخت سنرنہیں پس ان ويسبت ساقها. وسقطت اثمارها. وذهبت نضرتها واخضر ارها وتراي کے بیتے زر دہو گئے اوران کے پھل گر گئے اوران کی تا زگی اور<del>سبزی جاتی رہی اورتو دیکھتا ہے ک</del>ہان کا وجهها كالمجذومين. چېره جذاميول کي طرح ہو گيا۔ فواهًا للعربية ما احسن وجهها في الحُلل المنيرة الكاملة. پس عربی زبان کیا ہی عمد ہ ہے اور کیا اچھا اس کا چہر ہ ہے جو چپکیلے اور کامل پیرا یہ میں أشـرقـت الارض بـانـوارهـا التامة. وتحقّق بها كمال الهوية البشرية. نظر آتا ہے۔ زمین اس کے بورے نوروں سے چیک اٹھی ہے اور بشری ماہیت کا کمال اس سے توجد فيها عجائب الصانع الحكيم القدير. كما توجد في كل

ثا بت ہو گیا ہے اس میں عجا ئب کا م خدائے صا نع حکیم قا در کے ظاہر ہیں جبیبا کہ ان تما م چیز و ں

هه الله جميع اعضائها. و من البديع الكبير. و اكمل الله جميع اعضائها. وما غادر میں پائی جاتی ہیں جواس بزرگ بے مثل پیدا کنندہ سے صادر ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کے تمام اعضا کو کامل شيئًا من حُسنها و بهائها. فلا جرم تجدها كاملة في البيان. محيطة على کیا ہے اور اس کےحسن اور خوبی سے کوئی چیز اٹھانہیں رکھی ۔ پس اسی وجہ سے تو اس کو بیان میں کامل پائے گا اور اغراض نوع الانسان. فما من عمل يبدو الى انقراض الزمان. و لا من دیکھے گا کہ وہ انسان کی تمام غرضوں پرمحیط ہے پس ایسا کوئی بھیعمل انعملوں میں سے نہیں کہ جوز مانہ کے اخیر تک صفةٍ من صفات الله الدّيّان. وما من عقيدةٍ من عقايد البريّة الا ولها لفظ ظاہر ہوں اور نہالیی کوئی صفت خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہے اور نہ کوئی ایساعقیدہ لوگوں کے عقائد میں سے ہے جس کے مفرد في العربية. فاختبر أن كنت من المرتابين. وأن كنت تقوم للخبرة لئے عربی میں لفظ مفر دموضوع نہ ہو ہیں تو آ ز مالے اگر مختجے شک ہے اورا گرتو آ ز مائش کے لئے اٹھے جبیبا کہ حق اور كطالب الحق والحقيقة. فو الله ما تجد امرًا من امور صحيفة الفطرة. حقیقت کے طالب اٹھتے ہیں تو بخداصحفہ فطرت میں ہے کوئی ایساامرتونہیں دیکھے گا اور نہ کوئی ایسا بھید قانون قدرت و لا سـرًّا مـن مـكتـوبـات قانون القدرة الا و تجد بحذائه لفظا مفردا في کے پوشیدہ بھیدوں میں سے دیکھے گا۔جس کے مقابل رپ کوئی لفظ مفرداس زبان میں نہ ہو پس ایک باریک نظر سے هذه اللُّهجة فدقق النظر هل تجد قولي كالمتصلُّفين. كلا بل انّ العربية د کیچ کیا تولا ف زن لوگوں کی طرح میری بات کو یا تا ہے۔ایسا ہر گزنہیں بلکہ حق بات سے ہے کہ زبان عربی ایک دائرہ احاطت جميع اغراضنا كالدائرة. وتجدها وصحيفة الفطرة كالمرايا کی طرح ہماری تمام اغراض پرمحیط ہے اور تو زبان عربی اور صحیفہ فطرت کو ان دو آئینوں کی طرح پائے گا جوایک المتقابلة. وما تجدمن اخلاق و افعال و عقائد و اعمال ودعوات دوسرے کے مقابل ہوں اور تو ایبا کوئی خلق نہیں یائے گا اور نہ کوئی ایباعقیدہ اور نہ کوئی ایسی دعائیں اور نہ ایسی وعبادات وجذبات وشهوات الاو تجد فيها بحذائها مفردات و لا تجد عبادتیں اور نہایسے جذبات اور نہ الیی شہوات جن کے مقابل پر زبان عربی میں مفردات نہ یائے جا ئیں اور

هَــــذا الـكــمـال في غير العربية. فاختبر ان كنت لا تومن بهذه الحقيقة و لا هاه

یہ کمال کسی غیر زبان میں تو ہرگز نہ پائے گا۔سوتو اس بات کو آ ز ما لے اگر تو اس حقیقت کو باور نہیں کرتا اور

تستعجل كالمعاندين.

معاندوں کی طرح جلدی مت کر۔

و اعلم أنّ لِلعربية و صحيفة القدرة تعلقات طبعية و انعكاسات

اوریه بات جان رکھ که عربی اور صحیفه قدرت میں طبعی تعلقات واقع ہیں اور ابدی انعکاس ہیں گویا وہ

ابدية. كانهما مرايا متقابلة من الرحمان او توامان متماثلان او عينان

دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے مرایا متقابلہ ہیں یا تو ام ہیں جوا یک دوسرے سےمما ثلت رکھتا ہے یا ایک ہی منبع میں

من منبع تخرجان وتصدغان فانظر و لا تكن كالعمين فهذه نصوص

سے دوچشمے نکل رہے ہیں اورا یک دوسرے کے برابر چلے جاتے ہیں پس سوچ اورا ندھوں کی طرح مت ہو پس بیہ قاطعة وحجج يقينية على ان العربية هي اللسان. والفرقان هو النور

قطعی نصوص اور یقینی ججتیں ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں جو حقیقی زبان عربی ہےاور حقیقی کتاب اللہ قر آن ہے جو

التامُّ الفرقان ففكِّر و لا تكن من الغافلين. ومن فكِّر في القران وتدبّر

نور تا م اورحق و باطل میں فرق کرتا ہے پیں سوچ اور غافلوں میں سے م<mark>ت ہواور جوشخص قر آن میں غور کرے اور</mark>

كلمات الفرقان. ففهم أن هذا قد ثبت من البرهان. وما كتبناه فرقان میں مذبر کرے وہ مجھے لے گا کہ بیساری باتیں دلیل سے ثابت ہوگئی ہیں اور ہم نےظن کرنے والوں کی طرح

كالظانين بل أوتينا علمًا كنور مبين.

نہیں لکھا بلکہ ہم کوایک کھلے کھلےنو رکی طرح علم ملاہے۔

ثم اعلم يا طالب الرشد والسدادان التوحيد لايتم اللا بهاذا

پھراے رشد اور صلاح کے طالب اس بات کو جان کہ تو حید بجز اس اعتقاد کے یوری نہیں

الاعتقاد ولا بـد مـن ان نـؤمـن بكمال الوثوق والاعتماد بان كلّ خير

ہوتی اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کمال وثو ق اوراعتا د سے اس بات پرایمان لا ویں کہ ہریک

﴿٥٢﴾ صَدر من رب العباد وهو مبدء كل فيض للعالمين. ومن المعلوم عند خیر خدا تعالیٰ سے ہی صا در ہوتی ہے اور تما م مخلوقات کے لئے وہی ہریک فیض کا مبداء ہے اور جولوگ ذوي العرفان انّ طاقة النطق والبيان من اعظم كمالات نوع الانسان. صاحب معرفت ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نطق اور بیان کی طاقت نوع انسان کے بزرگ تر بل هي كالارواح للابدان. فكيف يتصور انها ما اعطيت من يدالمنان. کمالا ت میں سے ہے ۔ بلکہ و ہ ا نسان کے لئے ایسی ہے جیسے بدنو ں کے لئے روح پس کیونکر گمان کریں كـلا بـل هـي تتـمة الـخلقة البشرية وحقيقة الارواح الانسيّة وانّها من کہ و ہ انسان کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نہیں ملی ۔ یہ بات ہرگزنہیں بلکہ زبان انسان کی پیدائش کا تتمہ ہے اعظم نعم حضرة الاحدية. ولا يتم التوحيد الا بعد هذه العقيدة. اور ا نسانی روح کی حقیقت ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تو حید بجز اس أيرضى موحد بامر فيه نقص حضرة العزّة او فيه شرك كعقائد عقیدے کے بوری نہیں ہوسکتی ۔ کیا کوئی موحد کسی ایسے امر پر راضی ہوسکتا ہے جس میں حضرت عزت کی المشركين. وان الله عرفون الله حق العرفان يعلمون انه في كل خير بیت نقص لا زم آ و بے یا اس میں مشرکوں کے عقید ہے کی طرح شرک ہواور جولوگ خدا تعالیٰ کوحق مبدء الفيضان. وانه موجدالموجودين. ولا يتكلمون كالدهريين پہچاننے کا پہچانتے ہیں ۔ جانتے ہیں کہ وہ ہریک خیر کا مبداء ہے اور ہریک موجود کا موجد ہے اور و الطبيعيين. او لـئك الـذيـن او تو ا حظا من المعرفة. و سقو ا من كاس د ہر یوں اورطبیعو ل کی طرح کلامنہیں کرتے بیالوگ وہی ہیں جن کومعرفت کا حصہ دیا گیا ہے اور تو حید توحيد الحضرة وجعلوا من الفائزين. و ان ربّنا كامل من جميع الجهات کے پیالے پلائے گئے ہیں اور کا میابوں میں سے کئے گئے ہیں اور ہما را خدا ہریک جہت سے کامل ہے و لا يُغراى اليه نقص في الذات والصفات. وانه حميد لا يفرط اليه اور کوئی نقص اس کی ذات اور صفات کی طرف عائد نہیں ہوسکتا اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔کوئی

€ar}

ذم و قدوس لا يلحقه وَصُم. و هذا هو محجّة الاهتداء ومشرب بدی اس کی طرف پیش دستی نہیں کر عکتی اور وہ نہایت پاک ہے کوئی عیب اس کے شامل حال نہیں ہوسکتا الاولياء والاصفياء. و صراطُ الـذيـن انعم اللَّه عليهم وسبيل الَّذين یہی مدایت یا بی کی راہ ہے اوراولیاءاوراصفیا کامشر ب ہےاوران لوگوں کی راہ ہے جن کو آئٹھیں دی نوّر عينيهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فوالله الّذي هو گئیں مگر جن پر خدا کاغضب اور گمراہ ہیں ان کی بیراہ نہیں پس اس خدا کی قتم ہے جو ذوالجلال والا کرا م ذوالجلال والاكرام. ان البشـر ما وجد كمالًا الَّا من فيضه التَّام ہے کہ انسان نے ہریک کمال اسی کے فیض سے پایا ہے اور وہ بہتر انعام کرنے والا ہے کیالوگ یہ کہتے وهو خير المنعمين. ام يقولون انّ نعمة النطق ما جاء ت من ہیں کہ بولنے کی نعمت خدا تعالیٰ ہے انسان کونہیں ملی اور انسان کا پیدا کرنے والا اس نعمت کا دینے والا برحمان و ما كان معطيها خالق الانسان. فهاذا ظلم و زور وغلو نہیں ۔ پس بیظلم اور حجوٹ ہے اور ظلم میں شیطان کی طرح غلو ہے اور پیروہ لوگ ہیں جنہوں نے في العدو ان. كالشياطين. و تلك قوم ما قدر و ا اللَّه حق قدر ه. و ما خدا تعالیٰ کی و ہ قد رنہیں کی جوقد رکر نے کاحق تھا اور اس کے سورج اور جا ند کی طرف نظر اٹھا کرنہیں نظروا الى شمسه و بدره. و ما فكروا انه هو رافع كل الدّجيّ. وانه د یکھا اور پی<sup>نہی</sup>ں سوچا کہ وہ خدا ہے جو ہریک تا ریکی کو دور کرتا اور بلند آسانو ں اور ز<mark>بین کا پیدا</mark> خالق الارض والسموات العُلى خلق الانسان ثم انطقه ثم هدى. کرنے والا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا پھراس کو بولی سکھا ئی اور پھر مدایت دی اور کوئی ایسی نعمت وما من نعمةٍ الا اعطىٰ **فهـذا هـو ربّنا الاَعُلٰى** وخـالـقـنا الاغنٰى. نہیں جواس نے عطانہیں کی پس یہی ہارا برتر خدا ہےاور ہارا پیدا کنندہ جونہایت غنی ہےاس کی نعمتیں وسعت نعمه ظاهرنا وباطننا واحاطت آلائه ابداننا وانفسنا ہارے ظاہراور باطن برمحیط ہور ہی ہیں اوراس کی بخشش ہارے بدنوں اور جانوں پرا حاطہ کرر ہی ہیں

هم الخلق النصان. و أتم الخلق و زان. و اكمل الاحسان المراه المراع المراه المراع المراه المرا وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش کو پورا کیا اور زینت بخشی اور اپنے احسان کو کمال تک فكيف يطنّ انه ما علّم البيان. اتظن انّه قدر على خلق البشر. و ما پہنچایا۔ پس ایسے محن کی نسبت کیونکر گمان کیا جائے کہ اس نے انسان کو بولنا نہ سکھایا کیا تیرا پیظن ہے کہ وہ قـدر عـلـي الانـطـاق و ازالة الـحـصـر او كـان من الغافلين. افانت انسان کے پیدا کرنے پرتو قا در ہوالیکن اس کے بلانے اور اس کی زبان کھولنے پر قا در نہ ہوسکا یاوہ غافلوں نعجب ههنا من قدرة رب العالمين. و ترى انه قوى متين وانه میں سے تھا کیا تو اس جگہ رب العالمین کی قدرت سے تعجب کرے گا اور تو دیکھتا ہے کہ وہ زبر دست قوت والا خالق البحوهر والعرض. و منور السموات والارض. ومجيب ہے اوروہ جو ہراورعرض کو پیدا کرنے والا ہے اور زمین اور آسان کوروش کرنے والا ہے اور دعا وَ ں کوقبول دعوة الداعين. فهل لك ان تتوب اليه و تميل. وتتحامى القال کرنے والا ہے ۔ پس کیا تو اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے اور قیل و قال کو و القيل. و الله يحب الصالحين. جھوڑ دیاورخدا نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے۔

فلما ثبت أن ربنا هو نور كل شئ مِن الأشياء. ومنير ما في ا و رجبکه ثابت هوا که جمار اخد ابریک چیز کا نور اور زمین اور آسان کاروشن الارض والسماء. ثبت انه المفيض من جميع الانحاءِ. و خالق الرقيع کرنے والا ہے تو ٹابت ہو گیا کہ وہی ہریک طرح سے مبدء جمیع فیوض ہے اور وہی زمین والغبراء. و هو احسن الخالقين. و انه اعطى العينين. و خلق اللسان و آسان کا خالق اور احسن الخالقین ہے اس نے دو آئکھیں دیں اور زبان اور ہونٹ والشفتين. وهدى الرضيع الى النجدين. وما غادر من كمال مطلوب د ئے اور بچہ کو بیتا نوں کی طرف ہدایت دی اور کوئی ایبا کمال انسانی اٹھا نہ رکھا

الا اعطاها باحسن اسلوب. فمن الغباوة ان تظن ان النطق الذي هو نور مهم جس کی طرف انسان کو حاجت ہے اور ہریک مطلوب احسن طور سے ادا کیا پس بینا دانی ہوگی کہ ایسا گمان کیا حـقيـقة الانسان و مناط العبادة والذكر والايمان. ما اعطى مع الخلقة من جائے کہ وہ نطق جو انسانی حقیقت کا نور ہے اور ذکر اور ایمان اور عبادت کا مدار ہے وہی خدا تعالیٰ کی الرحمان. بل وجده البشر بشقّ النّفس وجهد الجنان بعد تطاول امد طرف سے انسانی پیدائش کوئہیں ملا بلکہ انسان نے اس کواپنی محنت اور مشقت سے بعد مدت مدید اور ز مانہ وامتداد الزمان. وهل هذا الا افتراء الكاذبين. و من امن بالَّذي له كمال دراز کے پایا اور یہ خیال صریح دروغ گولوگوں کا افتر اہے اور جوشخص اس ذات پر ایمان لایا ہو جواپنی تيام في البذات و البصفات. و فيو ض متنوعةً لاهل الارض و السمو ات. ذ ات اورصفات میں کمال تا م رکھتا ہے جور نگارنگ کے فیوض زمین اور آسان کے باشندوں کے لئے رکھتا وعرف انه مبدء الفيوض من جميع الجهات يومن بالضرورة بانه اعطى ہے اور اس نے جان لیا ہو کہ خدا تعالیٰ ہر یک جہت سے مبدء فیض ہے وہ بالضرورت اس بات پر ایمان لّ شيء خلقه و ما غادر شيئًا من الكمالات و هو مفيض كل فيض لائے گا کہاس نے ہریک چیز کواس کے مناسب حال پیدائش بخثی ہےاور کوئی م<del>طلوب ہاقی نہیں چپوڑ ااور</del> احتاجت اليه طبائع المخلوقات بحسب الاستعدادات. و ما نعب ہر یک فیض کا مبدء ہے اورمخلو قات کی طبیعتیں بحسب استعدا د اس کی طرف محتاج ہیں اور کوئی کوا کا ل کا ل غراب الا بتعليمه. وما زئر اسدُ الا بتفهيمه. هو منبع كل خير و فيضان نہیں کرتا اور نہ شیر گر جتا ہے گراس کی تعلیم اور تفہیم سے اور وہ ہریک خیر اور فیض کا مبدء اور ہریک نطق اور ومعلم كل نطق وبيان وكذلك كان شان رب العالمين. اتزعم انه رَبّي بیان کامعلم ہےاورا کیی ہی رب العالمین کی شان ہونی چا ہے تھی کیا تیرا پیزعم ہے کہاس نے انسان کی اس الانسان كرجل عاجز من اكمال التربية لا بل ربّاه بأيدى القدرة التامة نخض کی طرح پرورش کی جو کامل پرورش کرنے سے عاجز ہو۔ یہ ہرگز درست نہیں بلکہ اس نے قدرت تا مہ

﴿٥١﴾ حَتى وهب له لقب الخليفة. وكمله بكمال الفضل والرحمة. و اعطى کے دونوں ہاتھوں سے پرورش کی ہے یہاں تک کہاس کوخلیفہ کا لقب عطا کیا اور کمال فضل اور رحمت سے اس کو لـه مـا لـم يـعط احدًا من المخلوقين. و انه هو اللّه الذي يربّي الاشجار کامل کیا اوراس کو و فعتیں دیں جوکسی مخلوق کونہیں دیں اور وہ وہی خدا ہے جو کامل تربیت کے ساتھ درختوں کی بتربیة كاملة حتى يجعلها دوحا ذات عـظـمة. و يزيّنها بزهر و انواع پر ورش کرتا ہے ۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے درخت ان کو کر دیتا ہے اور ان کو پھولوں اورقسماقتم کے پچلوں اور ثمرة. و اظلال باردة ممدودة تسُر النّاظرين. فما زعمك انه خلق ٹھنڈے اور تھیلے ہوئے سایوں سے آ رائش دیتا ہے اور الیمی آ رائش دیتا ہے کہ دیکھنے والےخوش ہوتے ہیں الانسان خلقا غير تام و ما بلّغه الى مقام. فيه كمال نظام و تركه ناقصا پس تیرا کیا زعم ہے کہاس خدا نے انسان کو ناقص پیدا کیا ہے اورا پسے کمال تک نہیں پہنچایا جس میں نظام کا کمال كاللاغبين. ثم العلوم التي توجد في مفردات اللسان العربية تشهد ے اور تھکنے والوں کی طرح اس کو ناقص حچھوڑ دیا۔ پھروہ علوم جوعر بی زبان کےمفردات میں پائے جاتے ہیں بالشهادة الجليلة. انها ليست فعل احد من البريّة. وانها من خالق و ہ <u>کھلے کھلے</u>طور پر گوا ہی دیتے ہیں کہ و ہ مخلوق کا فعل نہیں ہیں اور اس کا<mark>فعل ہے جس نے آ سان اور ز مین کو پیدا</mark> السماء والارضين. و لا يختلج في قلبك ان الانسان لا يتولد ناطقا کیا ہے اور تیرے دل میں بیہ بات خلجان پیدا نہ کرے کہا نسان بولتا ہوااور با تیں کر<del>تا ہوا پیدانہیں ہوتا بلکہا س</del> متكلمًا بل يجد هذا الكمال متعلّما كما نشاهد بالحق و اليقين. فإن هذا کمال کو بذر یعیدتعلیم کے یا تا ہے کہ جبیسا کہ ہم بقینی طور پر مشاہدہ کرر ہے ہیں کیونکہ بیداعتر اض درحقیقت تیرے الا يراد عليك لا لك. فاصلح حالك ولا يغفل بالك كالنائمين پر ہے نہ تیرے لئے پس اپنے حال کو درست کراورا پنے دل کوسوئے ہوئے لوگوں کی طرح غافل مت کر کیونکہ فانك اذا قبلت ان النطق لا يحصل الا بالتعليم. فلزمكان تقبل جب تو نے قبول کرلیا کہ بولنا صرف تعلیم کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے سو تجھے اس بات کا قبول کرنا بھی لا زم

**&∆∠**}

آن البشر الاول مَا فهم الا بالتفهيم. فاقررت بما انكرت ان كنت من آ گیا کہ پہلاانسان بھی بجرشمجھانے کےخود بخود نبو زئبیں شمجھ سکا۔ پس اس صورت میں تو تو نے اس بات کا اقرار کر دیا جس کا الـمتـفـكـريـن. وقـد جرب الناس و تظاهر الخبرة والقياس. ان الاطفال ا نکار کر دیا تھا۔ یہی درست ہےاگر تو سوپے اور فکر کرے اور بیہ بات تحقیق شدہ امر ہے کہ لوگ آ زما چکے اور آ زمائش اور المتولدين لويتركون غير متعلمين. ولا يعلمهم لسانهم احدمن قیاس نے بالا نفاق بیگواہی دی کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اگروہ بے تعلیم چھوڑے جائیں اورکوئی سکھانے والا ان کی زبان الـمـعلّمين فلا يقدرون على نطق و لا يجيبون المنطقين. بل يبقون كبك. ان کونہ سکھاوے پس وہ خود بخو د بولنے پر قادرنہیں ہوسکتے اور نہ بلانے والوں کو جواب دے سکتے ہیں بلکہ گونگوں کی طرح صامتين فاي دليل اوضح من هذا لمن طلب الحق وهو امين. و ما اتبع چپ رہتے ہیں۔پس اس سے بڑھ کراں شخص کے لئے کون می واضح د<mark>لیل ہوگی جوطالب حق اورامین ہے جوگمراہوں کی</mark> ل الـضـاليـن. فـجاهد حق الجهاد. وفكر كاهل الرشاد ولا تستعجل راہ پڑہیں چلتا۔ پس کوشش کرجیسا کہ دق کوشش کا ہےاورفکر کرجیسا کہاہل رشدفکر کیا کرتے ہیں اور کنارہ کش لوگوں کی طرح كالمعرضين. و من اجلى البديهيات ان ادم خلق من يدربّ الكائنات. جلدی مت کراور بیربات تواجلی بدیہیات میں سے ہے کہآ دم خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا کیا گیا تھا۔اوراس وقت وما كان احد معه من المعلمين والمعلمات. فثبت ان معلمه كان خالق کوئی سکھانے والا پاسکھلانے والے آ دم کے ساتھ موجود نہ تھا پس ثابت ہوا کہ آ دم کامعلم اور بولی سکھانے والا الـمـخـلو قات أفلا تؤ من بقدرة قوى متين. افلا تعلم ان و جو د البرية ظل خدا تعالی ہی تھا کیا تو خدائے قادرز بردست کی قدرت پرایمان نہیں لا تا کیا تجھے خبرنہیں <mark>کے مخلوقات ربو بیت کی صفت کا</mark> لصفة الربوبية وبها كان ظهورهم في هذه النشأة وكان النطق من تتمة طل ہےاوراسی صفت ربوبیت کے ساتھ تمام مخلوقات کا اس عالم میں ظہور ہوااور بولناانسان کی پیدائش کا ایک تتمہ ہے خلق الانسان فكيف يجوز الخداج للذي ظهر من يدي الرحمان. اتزعم پس کیونکر ان چیزوں کو ناقص الخلقت خیال کیا جائے جو خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں سے ظہور میں آئے ہیں

€0A}

آن اللُّه الذي نفخ روحه فيه. ماكان قادرًا أنُ ينطق فيه. مالك لا تفكر کیا تو پیرخیال کرتا ہے کہ وہ خدا جس نے انسان میں زندگی کی روح پھونکی وہ اس بات پر قا درنہیں تھا کہ اس الـمسترشدين. اتظن ان الله غادر ربوبيته ناقصة. او وثئت يده بعد ما کے منہ کو کلام کرنے پر قا در کر دیتا تجھے کیا ہو گیا کہ تو رشید لو گوں کی طرح نہیں سوچتا۔ کیا تو بیر گمان کرتا ہے کہ ار'ي قدرة. او كـفـأه رجـل من الحاجزين. وانُ كنت تقر بالتعليم ولكن خدا تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کوناقص چھوڑ دیایا قدرت دکھلانے کے بعد پھر ہاتھ اس کے نکھے ہو گئے یاکسی رو کئے لا تـقـر بتعليم الرب الكريم. بل تسلك مسلك فلاسفة هذا الزمان. وا لے نے اس کوروک دیا اورا گریہ بات ہے کہ بولی سکھانے کا توا قرار کرتا ہے کیکن بیا قرار نہیں کرتا کہ خدا و تــذهــب الْـي قدم نو ع الانسان. فاعلم ان هذا باطل بالبداهة و العيان. نے سکھا ئی بلکہ اس ز مانہ کے فلاسفروں کے نقش قدم پر چاتا ہے اورنوع انسان کے قدم کا قائل ہے پس جان کہ وان هو الا الـدعـوي كدعاوي الصبيان. او هذي كهذيان النشوان. ما یہ خیال بالبدا ہت باطل ہےاور بیصرف بچوں کے دعووں کے مانند دعویٰ ہےاور یامستوں کی بکواس کی طرح اتـوا عليه بالبرهان. وما كانوا مثبتين. وكيف وانّ تفرّد حضرة الاحدية ا یک بکواس ہے ۔ و ہ لوگ اس بات پر کچھ دلیل نہیں لا سکے اور اپنے مد عا کو ثابت نہیں کیا اور کیونکر پہنچیج ہوجبکہ في كمال الذات والهويّة. يقتضي اراءة نقصان البرية ليعلموا ان البقاء خدا تعالیٰ کا اپنے ذاتی کمالات میں متفرد ہونا اس بات کو جا ہتا ہے کہ اس کے مقابل پرتما مخلوقات ناقص الـذي هـو نـوع مـن الـكـمال. لا يوجد الا في حي ذي العزة والجلال. حالت میں ہو تا کہسب لوگ جان لیں کہوہ بقا جو کمال کے نوع میں سے ہےوہ بجز اس زندہ ذوالجلال کے کسی وليعلموا انه صمد غني كفاه وجوده. و لا حاجة ان يكون احدٌ وليّه و میں نہیں یائے جاتے اور تا جان لیں کہوہ بے نیاز ہے۔اس کا وجود اس کے لئے بس ہے پچھے حاجت نہیں کہ و دوده. و ليس عليه ابقاء احد على وجه الوجوب. وليس امر لذاته کوئی اس کا مددگار ہویا دوست ہواور اس پر فرض نہیں کہ کسی کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھے اور اس کی ذات

الغنى كالمطلوب. وليس له حاجة الى المخلوقين. بل قد تقتضى ذاته وهم غنی کے لئے کوئی امر واجب الطلب نہیں اور اس کومخلو قات کی طرف کچھ بھی حاجت نہیں بلکہ اس کی تـجـليـات الـربـوبية. ليُـعُرف انها من صفاته الذاتية. فيخلق ما يشاء بالامر ذ ات تجلیات ر بو بیت کا نقا ضا کرتی ہے تا کہ جانا جائے کہ ر بو بیت اس کی صفات ذ اتیہ میں سے ہے والارادة. وقد يقتضي تجليات الاحدية. ليعرف ان غيره هالكة الذات پس اپنے امراوراراد ہ سے جو چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے اور کبھی اس کی ذات تجلیات احدیت کا تقاضا باطلة الحقيقة. و ليس له اليه مثقال ذرة من الحاجة. فيهلك كلمن على کرتی ہے تا کہ جانا جائے کہ اس کے بغیرسب مرنے والی چیزیں ہیں اوران کی طرف ایک ذرہ اس کو الارض من نوع الخلقة. و لا يغادر فردًا من افراد البرية - الا و يمحوا حاجت نہیں ۔ تب وہ ہریک کو جو زمین پر ہے ہلاک کرتا ہے اور ایک فر د کو بھی نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا اثره بالاهلاك والاماتة. وكذلك يدير صفاته الى ابد الأبدين. وكل نثان مٹا دیتا ہے اور اسی طرح اپنی صفات کو گر دش میں رکھتا ہے اور بھی انتہانہیں اور ہریک صفت صفةٍ يـقتضي ظهوره بعد حين فيخلق قرونا بعد ما اهلك قرونا اوللي. ینے وقت برظہور جا ہتی ہے پس بعض ز ما نو ں کے ہلاک کرنے کے بعد دوسرے ز مانے پیدا کر دیتا ہے عرف بـصـفـاتِ عليها مدار نجات الوري. و لا يحتاج الى قدم نوع تا کہ وہ اپنی ان صفات سے پیچا نا جائے جو مدارنجات ہیں اور وہ کسی نوع کے قد <del>امت کامحتاج نہی</del>ں ما هو زعم النوكي. وهو غني عن العالمين. ولا تنفك صفات جیسا کہ نا دانوں کا خیال ہے اور وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات اس کی ذات الرحمٰن من ذات الرحمٰن وترى دور صفات الله القهّار. كدور الليل والنهار سے منفک نہیں ہوسکتی اور خدا تعالیٰ کے صفات کا دورتو ایسا یائے گا جبیبا کہ دن اور رات کا دور ہے ولا تتعطل صفاته كما هو زعم الغافلين. بل يقتضى ذاته وقت الافناء اوراس کےصفات برکا رنہیں ہوتے جبیہا کہ غا فلوں کا خیال ہے بلکہاس کی ذات فنا کرنے کے وقت کوا پیا

كَما يقتضي وقت الانشاء. ليتحقق كل صفة من صفاته الغرّاء. وليعرف ہی چا ہتی ہے جبیبا کہ پیدا کرنے کے وقت کو چا ہتی ہے تا کہ اس کی تما مصفتیں ٹابت ہو جا کیں اور تا کہ الناس تفرد ذاته. و لا يعتقدوا بنقص كمالاته كالمشركين. وليبرق توحيده لوگ اس کی یکتا ئی کوسمجھ لیں اور بیعقیدہ نہ رتھیں کہ اس کے کمالات میں کچھنقص ہے اور تا کہ اس کی تو حید ويتجلبي تسمجيده. ويعرف دين الله بالدائرة الابدية. والسنن القديمة چکے اور اس کی بز رگی جلو ہ گر ہوا ور دین الٰہی ابدی دائر ہ کے ساتھ پہچا نا جائے اورسنن قدیمہ کے ساتھ مستمرة . و يبطل كفارة الكفرة الفجرة. و يـمحو طريق الشرك اس کاعلم ہوا ورعیسا ئیوں کے کفارہ کا بطلان ثابت ہوا ورشرک اور بدعت کےطریقے مٹ جا ئیں ۔اور والبدعة. و ليستبين سبيل المجرمين. فهذا امر اقتضته ذاته لتعرف به کھل جائے کہ مجرموں کی بیراہ ہے پس بیوہ امر ہے جس کو خدا تعالیٰ کی ذات نے حایا تا اس کے ساتھی صـفـاتـه ولينقطع دابر المفترين. فقد يأتي وقـت عـلي هذه النشأة لا يبقي اس کی صفات بیجیانیں اور تا مفتریوں کا پیچھا کا ٹا جائے پس اس عالم پر بھی وہ وفت آ جا تا ہے کہ بجو وجود الا وجود الحضرة. ويحفش السيل على كل تلعة الخلقة. و تدرس خدا تعالیٰ کے ایک فر دبھی باقی نہیں رہتا ۔ اور فنا کا سلا ب ہر یک پیدائش کی او نچی اور نیچی ز مین پر چڑھ اطلال الكينونة ولا ينفع خبط احدا من الخابطين. ثم ياتي وقت تبدو سلسلة جا تا ہے اور ہستی کے نشان معدوم ہو جاتے ہیں اور کسی کو ہاتھ پیر ما<mark>ر نا نفع نہیں دیتا پھرایک دوسرا وقت</mark> المخلوقات. فهذا ان اثران متعاقبان من رب الكائنات لئلا يلزم تعطل آتا ہے کہ مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اپس ہید دونوں نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرے کے الصفات فاذا ثبت هذا الدور في صفات الرحمٰن. وثبت الافناء والانشاء من پیچیے چلتے ہیں تا کہ تعطل صفات لا زم نہ آ و بے پس جبکہ بید دور خدا تعالیٰ کی صفات میں ثابت ہوا اور پیدا سنن المنان. من قديم الزمان فقد بطل منه راى قدم نوع الانسان. وكيف کرنا اور مارنا خدا تعالیٰ کی قدیم عادتیں ثابت ہوئیں پس اس سےنوع انسان کی قد امت کا مسکہ باطل ہو گیا

منن الرحمٰن

القدم مع ازمنة العدم والفقدان. و اوان الفناء والبطلان. فانظر كالمجدين ، ١١٠٠

اور باو جود عدم اور فقدان کے اور فنا کے کیونکر قدم باقی رہ سکتا ہے پس کوشش کرنے والوں کی طرح سوچ اور

و لا تتكلم كالمستعجلين.

جلدی کرنے والوں کی طرح مت بول۔

واعلم ان القدم الحقيقي لا يوجد الا في ذي الجلال والاكرام.

اوریہ بات جان کہ قدم حقیقی بجز ذات خدائے ذی الجلال کے کسی چیز میں بھی نہیں پایا جاتا اور روحوں اور

ويدور رحى الفناء على الارواح والاجسام. واحديته تقتضي فناء الغير في

جسموں برفنا کی چکی چل رہی ہےاورخدا تعالیٰ کی احدیت ذاتی بعض ایام میں غیر کی نیستی جا ہتی ہے بجزان لوگوں کے جو

بعض الايام الا الـذيـن دخلوا في دارالله. وغسلوا بجار الله. وحفّت بهم

با یمان فوت ہوکرخدا تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے دریاؤں سے غسل دیئے گئے اورالٰہی نوران برمحیط

انوار الله. وازيل اثر الغير بآثار الله. و ماتوا و هم كانوا فانين. في حُبّ

ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے نشانوں سے غیر کے نشان مٹائے گئے اور فنا فی اللہ ہو کرخدا تعالیٰ کی محبت میں فوت ہو گئے پس بیو ہی

ربّ العالمين. فاولئك الذين لا يذوقون الموت بعد موتتهم الاولي. رحمة

لوگ ہیں جواپنی پہلی موت کے بعد پھرموت کا مزہ نہیں چکھیں گے بیتمام رحمت ان کے بزرگ رب کی طرف سے ہے

من ربّهم الأعلى. فلا يرون ألما و لا بَلُواي. ويبقون في جنة الله خالدين.

پس نہوہ کوئی درداور نتختی دیکھتے ہیں اور خدا تعالی کی بہشت میں ہمیشہ رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کواپنی زندگی میں سے

ويعطيهم اللُّه حياتًا من حياته. وكمالات من كمالاته ولا تفنيهم غيرته بما

زندگی بخشا ہے اوراینے کمالات میں سے کمال عطا کرتا ہے اوراس کی غیرت ان کوفنانہیں کرتی کیونکہ اس کی وحدانیت ان

احاطت عليهم احديته فطوبلي للّذين ضلّوا في حُبّ موللي قوى متين.

برمحیط ہوجاتی ہے پس مبارک و لوگ جواس کی محبت میں کھوئے گئے جوز بردست آتا ہے۔

ثم نعود الى كلمتنا الأوللي. ونقولُ ان الله الاقنى جعل

پھر ہم اپنے پہلے کلمہ کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدائے بے نیاز نے ہر یک چیز کو پانی سے

47F

كُلُّ شيءٍ من الماء حيًّا. والماء نزل من السّماء بانواع البركات والعطاء زندہ کیا ہے اور پانی کئی قتم کی برکتوں اور بخششوں کے ساتھ آسان سے اتر اہے پس متیجہ یہ نکاتا ہے کہ فالنتيجة ان كل فيض جاء من حضرة الكبرياء. و هو مبدء كل خير لجميع ہر یک فیض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے اور وہ تمام چیز وں کے لئے میدء خیر ہے اور بیہ منکروں پر الاشياء و هلذا ردُّ اخر على المنكرين. الذين يقولون ان الله خلق الانسان ا یک اور ردّ ہے یعنی ان پر جن کا قول ہے جوانسان گو نگے کی طرح پیدا کیا گیا ہے اور خدانے ان کو نہ کچھ كـابـكــم. و مـا فهّــم و ما علّم و خلقه كالناقصين. هذا ما كتبنا لِلُمُلحدين. سکھلا یا اور نہسمجھا یا اور ناقصوں کی طرح ان کو پیدا کیا۔ بیرتو ہم نے ملحدوں اورطبیعو ں کیلئے لکھا ہے جو و الطبيعين. اللذين لا يؤ منون بدين الله ويقولون ما يقولون مُجترئين. واما دین اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور دلیری کی راہ سے جو چاہتے ہیں بول اٹھتے ہیں مگر وے <del>لوگ جو</del> الذين يومنون بما جاء به رسول الله خاتم النبيين. فيكفى لهم ما اثبتنا من حضرت خاتم الانبیا عِسلی الله علیه وسلم پرائیان لائے پس ان کے لئے تو اسی قدر کا فی ہے جوقر آن شریف سے ہم نے كتاب مبين. أيامرهم تو حيدهم ان ينسبوا فعل اللَّه الَّي غير الربِّ القديرِ . او ٹا بت کیا ہے کیا ان کی تو حیدان کوا جازت د ہے سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کے فعل کواس کے غیر کی طرف منسو ب يـقسموا خلق اللّه بيـن الـرب و الـعبـد الحقير . او يحسبوا خلقه الاشرف کریں یا خدااور بند ہ میں پیدائش کوتقشیم کریں <mark>۔ یا اس کی</mark> اشرف المخلو قات کو ناقص اور نا قصوں کی طرف ناقصًا محتاجًا الى الناقصين. كلا بل هي كلمة لا تخرج من افو اه المؤ منين مختاج خیال کریں ہرگزنہیں بلکہ یہا یک اپیا کلمہ ہے جومومنوں موحدوں کے منہ سے نکل نہیں سکتا اورنطق کے الموحّدين. وللنطق شان خاص كشان الحيوة و قد خصّه الله بالبشر من لئے ایک شان خاص جبیہا کہ حیات کے لئے ایک شان خاص ہے اور خدا تعالیٰ نے تمام جانداروں میں جميع الحيوانات. فكما ان البشر ما وجد الحيات الا من الرحمان. سے نطق کو بشر کے ساتھ خاص کیا ہے ہیں جبیبا کہ انسان نے زندگی کوصرف خدا تعالیٰ سے پایا ہے

**∢**∀٣}

فكذلك ما وجد النطق الا من ذلك المنان. و هذا هو الحق افانت من اسی طرح اس نے بولنے کو بھی صرف اسمحن حقیقی سے پایا ہے اوریہی سچی بات ہے کیا تو ان لوگوں میں المرتابين. وان كنت تـظنّ انّ امّك علمك اللسان فمن عَلّم أمّك سے ہے جو شک کرتے ہیں اور اگر تختے بیر گمان ہے کہ تیری ماں نے تختے بولنا سکھلایا سوتیری پہلی ماں کو الاولْيي و علَّمها البيان. فلا تكوننّ من الجاهلين.و ان اللَّه او مني في مقامات کس نے بولنا سکھا یا تھا اور کس نے اس کو فصاحت کا سبق دیا تھا پس تو جا ہلوں میں سے مت ہوا ور من الفرقان الٰي انّ العربية هي **اُمّ الالسنة** و وحي الرحمان. و لاجل ذٰلك خدا تعالیٰ نے قر آن شریف کے گئی مقامات میں اس بات کی طرف اشار ہ کیا ہے کہ زبانوں کی ماں اور سمّى مكة مكة و **أمّ القراي**. فان الناس ارضعوا منها لبان اللسان والهدي. خدا کی وحی صرف عربی ہے۔اوراسی واسطےاس نے مکہ کا نام مکہاوراُمٌّ القُرْ ی رکھا کیونکہلو گوں نے فهاذه اشارة الي انها هي **منبع النطق و النهلي.** فـفـكر في قول ربّ اس سے ہدایت اور زبان کا دود ھے پیا پس بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہصرف عربی زبان ہی نطق الوراي. قُرُ إِنَّا عَرَ بِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّرِ الْقُرِ يَ أُوفِي ذَلَكَ اية للذي يتق ا ورعقل کامنبع ہے پس خدا تعالیٰ کے اس قول میں فکر کر کہ بیقر آن عربی ہے تا تو مکہ کو کہ جوتما م آبا دیوں الله ويخشى. ويطلب الحق و لا يابي و لا يتبع سبل المعرضين. ثم انت کی ماں ہے ڈراو ہے اوراس میں اس شخص کے لئے نشان ہے جو خدا سے ڈرے اور حق کو ڈھونڈ ہے اور تعلم أن رسولنا خاتم النبيين. كان نذيرًا لِلعَا لَمين. وكذلك سماه ا نکار نہ کرے اور کنارہ کش لوگوں کا پیرو نہ ہو پھرتو جا نتا ہے کہ ہمارا رسول خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ربه وهو اصدق الصادقين. فثبت ان مكة أمّ الدُّنيا كلهاومولد كثرها تمام دنیا کے لئے نذیر ہے اور یہی خدا تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے اور وہ اصدق الصادقین خدا ہے پس وقلها ومبدأ اصل اللغات ومركز الكائنات اجمعين. وثبّت معه اس سے ثابت ہوا کہ مکہ تمام دنیا کی ماں ہے اور تمام قلیل وکثیر کا مولد ہے اوراسی کے ساتھ پہجھی ثابت ہو گیا

﴿١٢﴾ ان العربية ام الالسنة بما كانت مكة ام الامكنة من بدء الفطرة وثبت انّ کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے کیونکہ مکہ تمام مکانوں کی ماں ہے اور پیکھی ثابت ہو گیا کہ قرآن الـقـران أمّ الـصـحف الـمـطهرة. ولذَّلك نزل في اللغة الكاملة المحيطة. تمام الٰہی کتا بوں کی ماں ہے اور اسی لئے کامل زبان میں اتر اہے جومحیط کل ہے اور الٰہی ارا دوں واقتضت حكم ارادات الالهية ان ينزل كتابه الكامل الخاتم في اللهجة کے حکمتوں نے نقاضا کیا کہ اس کی کامل کتا ب جو خاتم الکتب ہے اس زبان میں نا زل ہو جو جڑ زبا نو ں کی التي هي اصل الالسنة و امّ كلّ لغت من لغات البرية. **وهي عربي مبين**. وقد ہے اور تمام مخلو قات کی زبانوں کی ماں ہے اور وہ عربی ہے۔ اور تو سن چکا ہے کہ قرآن میں سمعت أن الله جعل لفظ البيان صفة للعربية في القران. و وصف العربية ا للد تعالی نے بلاغت فصاحت کوعربی کی صفت گھہرایا ہے اور عربی کوعربی مبین کے لفظ سے موسوم کیا ہے ۔ بعربيّ مبين . فهذه اشارة الي فصاحت هذا اللسان و علوّ مقامها عند پس بیربیان اس زبان کی فصاحت کی طرف اشار ہ ہے اور نیز اس کے مرتبہ عالیہ کی طرف ایما ہے مگر الرحمٰن. و اما الالسنة الاخراي فما وصفها بهذا الشان بل ما عزاها اللي خدا تعالیٰ نے دوسری زبانوں کواس وصف سے موصوف نہیں فر مایا بلکہان کواپنی ذات کی طرف نفسه لتعليم الانسان. وسمّا غير العربية اعجميا ففكر ان كنت زكيًا. منسو ب بھی نہیں فر مایا اور ان کا نام اعجمی رکھا پس اگر تو زکی ہے تو اس بات کوسوچ لے اور مبارک وطوبني للمتفكَّرين. و ما نطق التورات بهذا الدعوى. و لا ويد الهنود ہیں و ہ جواس بات کوسو چتے ہیں اور تو رات نے ہر گزیہ دعو کی نہیں کیا اور نہ ہندوؤں کے وید نے بیہ و لا كتبُّ أخراى. و ما اشار احد و ما اوملي. فلا تعز الى احدٍ منها ما لا دعویٰ کیا اور کسی نے اس طرف اشار ہ بھی نہیں کیا پس تو ان کی طرف اس دعویٰ کومنسوب نہ کر جو عـزا. او اخـرج لنـا هـذا الـدعـوى ان كنـت تـزعم ان احدًا ادعلى انہوں نے نہیں کیا یا ہمیں دعویٰ نکال کر دکھلا اگر تیرا بید گمان ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے

ولن تستطيع ان تخرجها فلا تتبع سبيل المفترين. ثم اعلم ان العرب ا و رتو ہر گزنہیں نکال سکے گا پس تو افتر اپر دازوں کا پیرومت ہو پھر تھے معلوم ہو کہ عرب کا مشتق من الاعراب. وهو الافصاح في التكلم والسؤال والجواب. يقال لفظ اعراب سے مشتق ہے اوروہ بلیغ وقصیح کلام کو کہتے ہیں جیبا کہ بیہ مقولہ ہے کہ اَغْسَرَبَ السَّرِجُلُ اعرب الرجل اذا كانت في كلامه الابانة والايضاح والرزانة. وما كان بیراس و قت بولتے ہیں جب کسی کی زبان فصیح ہوا وربسۃ زبان نہ ہو مگراعہم کا لفظ اس پر بولا كرجل لا يكاد يبين. و اما الاعجم فهو الذي لا يفصح كالامه. ولا جاتا ہے جو فصاحت بلاغت سے عاری ہو۔ جس کا نظام تقریر عمدہ نہ ہو زبان میں شیریی نہ يحفظ نظامه. ولا يرى حلاوة اللسان. ولا يرتب اعضاء البيان. بل ہو بیان کے اعضا میں ترتیب نہ ہو بلکہ کچھ کھا جائے اور کچھ بیان کرے اور بات کو بوٹی ياكل اكثرها ويرى بعضها كعضين فهذان لفظان متقابلان و مفهومان بوٹی کر د ہے ۔ پس بید د و لفظ با ہم متقابل ہیں اور د و متضا دمفہوم ہیں اور کسی نے جو انو ل متضادان. وما اخترعهما احد من الشيوخ والشبان. بل هما من خالق ا و ریڈھوں میں سے ان کو اپنی طرف سے نہیں بنایا ۔ بلکہ بیر دونو ں خد اتعالیٰ کی طرف سے الانسان لـقـوم متدبّرين. وقد جاء لفظ العرب في كتب أوُللي صُحف ہیں ا ن کے لئے جو سو چتے ہیں ۔ اور عرب کا لفظ کیلی کتا بو ں میں بھی آیا ہے ۔ یعنی یں عیاہ نبی بسعیاه و موسلی و فی الانجیل تقرء و ترای. فثبت انّه من الله الاعلی. کی کتا ب اورموسیٰ کی کتا ب اور انجیل میں ۔ پس ٹا بت ہوا کہ بیہ لفظ خدا تعالیٰ کی طر ف سے وليس كهذا الاسم اسم لسان من الالسنة الاعجمية ولن تجد نظيره في ہے ا و رکسی د وسر می زبا ن میں اپیا نا منہیں ا و رکسی و لا بت میں تو ا س کی نظیر نہیں یا ئے گا ۔ العبر انية وغيرها من اللهجة ففكّر هل تعلم لها سميا في تلك الالسنة پس تو عبرا نی اور د وسری زبا نو ں میں فکر کر کیا عربی کے ہمنا م کسی اور زبا ن کوتو یا تا ہے

**&** YY**)** 

فُتْبِت انّ العربية هي اللسان. ولا يوجد في غيرها هذا الشان. ففكر ان پس ٹا بت ہوا کہ حقیقی زبان عربی زبان ہی ہے اور اس کے غیر میں بیشان پائی نہیں جاتی ۔ ـنــت مـن الــمشككين. و من اجلي العلامات ان اللسان الذي كان من پس اگر تخفیے کچھ شک ہے تو شرم کرو۔ اور یہ بات بہت روش با تو ل میں سے ہے کہ وہ زبان ربّ الكائنات. وكان من احسن اللغات. وابهى في الصفات. هو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور درحقیقت عمدہ زبان ہے وہ وہی زبان ہے جس کا الـلسان الذي مدحه الله وسماه باسم حسن كما هي سنة ربّ ذي مِنن. خدا تعالیٰ نے آپ تعریف کے ساتھ نام رکھا۔ جبیہا کہ یہی سنت اللہ ہے۔ پس ایسی زبان کا فانبئوا بـذلك اللسان ان كنتم في شكِّ من هذا البيان. و لن تجدوا مجھے نشان دوا گرتم اس زبان کے بارے میں شک میں ہوا وراییا اسم جیسا کہ عربی ہے ہرگز **كالعربية** اسـمًا في الحُسن و اللمعان. ففي ذلك ايات للمتوسّمين. نہیں پا وَ گے اور اس میں غور کرنے والوں کے لئے نشان ہیں اور عجم خدا تعالیٰ کے نز دیک وامّا العجم فهم عند الله كبكم لالسان لهم. او كبهائم لابيان لهم. فان ا ن گونگو ں کی طرح ہیں جن کی زبا ن خہ ہو یا ا ن چا رپایو ں کی طرح جو بو ل خہسکیں کیونکہ ا ن تكلمهم ما حصل لهم الابالعربية. وليس لفظ عندهم الامن هذه کوصر ف عربی کے ذریعہ سے بولنا حاصل ہوا ہے اور ان کے یاس بجز اس زبان کے ایک لفط اللهجة. و لا يقدرون من دون العربية على المكالمات. فيتحقق حينئذ بھی نہیں اور بجزعر بی لفظوں کے بات کرنے پر قا در نہیں ہو سکتے ۔ <del>پس اس وقت ثابت ہوتا ہے</del> انهم كالعجماوات. فقابل بوجه طليق او خاصم بلسان ذليق. انك من کہ وہ چاریا یوں کی طرح ہیں پس کشا دہ زبانی کے ساتھ سامنے آیا تیز زبان کے ساتھ جھگڑ المغلوبين. فاوصيك ان تفكر في هذا الدعواي. وتذكر قومًا نوكي ان كنت بے شک تو مغلو ب ہے پس تو ا س دعو کی میں غو ر کر ا و ر بے وقو فو ں کو یا د د لا اگر تو عقل مند ہے

من العاقلين. واشكر الله على ما جاءك من البراهين. و لا تنس ان لفظ ﴿٤٠﴾ اوران دلائل کی وجہ سے جو تھھکو ملے خدا تعالیٰ کاشکر کراوراس بات کوفراموش مت کر کہ عجم کالفظ عجما ہے مشتق العبجم قد اشتق من العجماء وهو البهيمة في هذه اللغة الغراء. فتدبر وجه ہے اور عجماء لغت عربی میں جاریائے کو کہتے ہیں اپس اس وجہتسمیہ کو سمجھ لے تا کہ تیرے پر حقیقت کا مغز کھلے التسمية لينكشف عليك لب الحقيقة ولتكون من الموقنين. وكم من اية اور تا کہ تو یقین کرنے والوں سے ہواور بہت سے نشان اس پر دلالت کرتے ہیں اگر تو طالب ہوان نشا نوں تدل عليها لوكنتم طالبين. ومنها ان الله سمى الانسان سميعًا في الفرقان. میں ہے ایک بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کا نام سمیع رکھا ہے ۔ پس اس سمیع کے لفظ سے سمجھا جا تا ہے کہ پہلے فيفهم منه انه اسمعه في اول الزمان. و ماتركه كالمخذولين. ز ما نہ میں خدا تعالیٰ نے ہی اس کوسنا یا اور اس کوخذ لا ن کی حالت میں نہ چیوڑا۔ و منها انه اوضح في البقرة هذا الايماء وقال عَلَّمَ 'اَدَمَ الْاَسْمَاءَ وَ اوران نشانوں میں سے ایک بیہ ہے کہاس نے سورہ بقرہ میں اس اشارہ کوزیادہ واضح کر کے لکھا ہے فهذا التعليم يدل على اشياء منها انه مكان معلم الكلمات بتوسط اور کہا ہے کہ خدا نے آ دم کو نا م سکھا ئے پس بیسکھلا نا کئی با تو ں پر دلالت کرتا ہے ان میں سے ایک بیر کہ لمسميات و نعنى بالمسميات كلما يمكن بيانه بالاشارات فعلا كان او من خدا تعالیٰ نے کلمات کومسیات کے ذریعہ سے سکھلایا اورمسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا اسماء المخلوقات. ومنها انه كان معلم حقايق الاشياء و خو اصها المكتومة اشارات کے ذریعہ سےممکن ہے خواہ وہ فعل ہوں یا اساء مخلوقات میں سے ہوں اور پھر دوسرا امریہ ہے کہ حقائق المخزونة في حيز الاختفاء بلغة عربي مبين. وان قلت ان النحويين خصصوا اشیاءاوران کے جوچھیے ہوئے خواص ہیں وہ زبان عربی میں سکھلائے گئے۔اورا گرتو یہ بات کیے کہنجو یوں نے لفظ لفظ الاسم بالاسماء المخصوصة التي لها معاني ولا تقترن باحد اسم کواسا مخصوصہ سے خاص کیا ہے۔ یعنی وہ اساء جن کے واسطے معانی ہیں اور تین زمانوں میں سے کسی سے اقتر ان

﴿١٨﴾ من الازمنة الشلاثة. فجوابه ان ذلك اصطلاح لهذه الفرقة. ولا اعتبار به ر کھتے ہیں پس جوا ب ا س کا بیہ ہے کہ بیرا س فر قہ کی ا صطلاح ہے اور جب ہم حقیقی طور پر نظر عند نظر الحقيقة فانظر كالمبصرين. وان قيل ان المشهور بين العامة من کریں تو پیرا صطلاح ساقط الاعتباد ہوگی پس دیکھنے والوں کی طرح سوچ ۔ اور اگر کوئی کھے اهل الملة. ان الله علم ادم جميع اللغات المختلفة. فكان ينطق بكل لغت کہ عوام مسلما نوں میں تو پیمشہور ہے کہ خدا تعالیٰ نے آ دم کو تمام بولیا ں سکھا دی تھیں اور من العربية و الفارسية و غيرها من الالسنة فجوابه ان هذا خطأ نشأ من و ہ ہریک بولی عربی فارسی وغیر ہ بولتا تھا پس اس کا جواب بیے ہے کہ بیہ خطا ہے اور اس کی الغفلة. لا يلتفت اليه احد من اهل الخبرة بما خالف امرًا ثبت بالبداهة. طر ف کو ئی عقلمند توجہ نہیں کر ہے گا کیونکہ یہ بدیہی الثبوت ا مر کے مخالف ہے اور بے خبروں کا و ما هو الا زعم الغافلين. بل العربية هي اللسان من مستانف الايّام گمان باطل ہے بلکہ پہلی زبان اور پہلے زمانہ کی بولی صرف عربی ہے اور اس کا غیر اس کا مستطرفها وليس غيرها الاكمرجان من درر صدفها وانت تعلم ان ما ل مور و ثی ہے ۔ یا کو ئی حچو ٹا سا مو تی اس کے موتیوں میں سے ہے اور تو جا نتا ہے کہ القران والتورات قد اثبتا ما قلنا واكملا الاثبات الاتعلم ما جاء في قر آن اور تو رات نے جو کچھ ہم نے کہاوہ ٹابت کردیا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو ریت الاصحاح الحادى العشر من التكوين. فانه شهد انّ اللسان كانت کتا ب پیدائش گیا رھویں با ب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں تمام ز<mark>مین کی بو لی ایک تھی پھر جب</mark> واحدة في الارضين. ثم اختلفوا ببابل معرقين. و اما القران فقد سبق فيه و ہ عرا ق عرب میں د اخل ہو کی ۔ تو با بل شہر میں بولیوں میں اختلا ف پڑا ا و رقر آن کا بیان البيان. ففكر كالمحققين. ثم ههنا طريق اخر لطلاب الحق تو تُو سن چکا ۔ پس تحقیق کرنے والوں کی طرح سوچ ۔ پھراس جگہ ایک اور طریق ثبوت حق

**€**49€

وآلمعرفة و هو انا اذا نظرنا في سنن الله ذي الجلال والحكمة فوجدنا نظام اورمعرفت کے طالبوں کے لئے ہےاوروہ پیہے کہ جب ہم اللہ ذوالجلال کی سنتوں پرنظرڈ التے ہیں ۔تو ہم اس خلقه على طريق الوحدة. و ذٰلك امر اختاره اللَّه لهداية البرية ليكو ن عليٰ کی پیدائش کا نظام وحدت کےطور پر پاتے ہیں اور بیوہ امر ہے جس کوخدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے حدية احـد مـن الادلة. و ليـدل عـلـي انه الخالق الواحد لا شريك له في اختیار کیا ہے تا کہاس کی وحدا نیت پر دلیل ہو۔ اور اس دلیل پر دلالت کرے کہ وہ اکیلا پیدا کرنے والا واحد ــمـاء والارضيـن. فالذي خلق الانسان من نفس و احدة كيف تعزي اليه لاشریک ہےکوئی اس کا شریک زمین وآسان میںنہیں پس جس نے انسان کونفس واحد سے پیدا کیا کیونکراس کی كثرة غير مرتبة و لغات متفرقة غير منتظمة. الا تعلم انه راعي الوحدة في ۔ایک الیی کثر ت منسوب کی جائے جوغیر مرتب ہےاور کیونکر ا<mark>لیی زبا نیں اس کی طرف سے بچھی جائیں جو</mark> ل كثرة. واشار اليه في صحف مطهرة. وكتاب امام العارفين. و ابان في ظم ہیں ۔ کیا تجھےمعلوم نہیں کہاس نے ہر یک کثر ت میں وحدت کی رعایت رکھی ہےاورا پنی یا <sup>ک</sup> کلام میں ممحفه الغراء انه خلق كل شيء من الماء. فانظر الى سنة حضرة الكبرياء كيف اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عارفوں کی اہام ہے اوراس نے اپنی کتاب روشن میں بیان فرمایا ہے کہاس نے رد الكثرة اللي وحدة الاشياء وجعل الماء امّ الارض والسماء ففكر كالعقلاء ہر یک چیز کو یا نی سے ہی پیدا کیا ہے اپس خدا تعالیٰ کی سنت کی طرف د کیچہ کیونکراس نے کثر ت کووحدت کی طرف فانه عنوان الاهتداء و لا تستعجل كالجاهلين و انّ هذه الأية دليل واضح علي رد کیا ہے اور پانی کو زمین اور آسان کی ماں تھہرایا ہے پس عقلمندوں کی طرح سوچ کہ یہ ہدایت پانے کی سنة خالق الرقيع والغبراء. وفيها تبصرة لاهل الانظار والاراء والله وتر يحب علامت ہے اور جاہل مت بن ۔ اور بیرآیت خدا تعالیٰ کی سنت پر دلیل واضح ہے اور اس میں اہل نظر کے لئے الوتر يا معشر الطلباء. هو الذي نوّر من نور واحد نجوم السماء ہیرت کی راہ ہےاورخدا تعالیٰ وتر ہے وتر کو دوست رکھتا ہے وہی ہے جس نے ایک نو رہے تما م ستار وں کو بنایا

& Z+ }

و خلق نفوسًا متشابهة على الغبراء. وجعل الانسان عالمًا جامع جميع ا ور زبین پرتمام نفوس متثابه پیدا کئے اور انسان کوایک عالم جمیع حقائق اشیاء کا جامع بنایا صقائق الاشياء. فلولم يكن نظام الخلق مبنيًا على الوحدة لما وجدت في پس اگر مخلو قا ت کا نظا م و حد ت پر مبنی نہ ہو تا تو خدا تعا لی کی پیدائش میں بیہ مشا بہت نہ پائی خلق اللّه و جو د هذه المشابهة. ولكان خلق اللّه كالمتفرقين. بل لو لم يكن جاتی ا و رمخلو ق متفرق چیز و ل کی طرح ہوتی بلکہ اگر نظام و حدانی نہ ہوتا تو حکمت باطل النظام الوحداني لبطلت الحكم وضاع السر الروحاني. وسُدّ الصراط ہو جاتی اور بیر روحانی ضائع ہو جاتا اور ربانی راہ بند ہوجاتی اور سالکوں کا امرمشکل الرباني وعسر امر السالكين. فمالك لا تفهم وحدة دالة على الوحيد. ہو جاتا ۔ پس تخفے کیا ہو گیا کہ تو اس وحدت کونہیں سمجھتا جو اس یگا نہ پر د لالت کر بی ہے ا و ا وهي في الاسلام مدار التوحيد و اصل كبير للتعظيم والتمجيد. و سراج منير و ہی ا سلام میں تو حید کا مدار ہے اور اس کی تعظیم اور تمجید کے لئے اصل کبیر ہے اور خدا لـمعرفة الوحدانية الالهية والاحـدية الـربـانية. وانهـا مـن عـلوم احتصت تعالیٰ کی وحدا نیت اور اس کی میکا ئی کے پیچا ننے کے لئے ایک چراغ روثن ہے اور ان الـمسلمين. ثم اعلم ان الأثار النبويّة والنصوص الحديثية. قد بلغت في هذا علوم میں سے ہے جو اہل ا سلام سے خاص ہے پھر جان کہ آثا رنبویہ اورنصوص حدیثیہ اس الٰي كمال الكثرة. حتى اعطت ثلج القلب ونور السكينة. كما لا يخفٰي على با رے میں اس کثر ت تک پہنچ گئے ہیں کہ جن سے د ل کوتسلی ا وراطمینا ن کا نو ر حاصل ہو تا ہے المحدّثين و اخرج ابن عساكر في التاريخ و هو المقبول الثقة. قال قال ابن جیسا کہ محد ثو ں پر یوشید ہنہیں ا و را بن عسا کر جومقبول ا و رثقہ ہے ابن عباس سے اپنی تا ریخ عباس ان ادم كان لغته في الجنة العربية وكذلك اخرج عبد الملك میں بیان کرتا ہے کہ بہ تحقیق آدم کی بولی جنت میں عربی ہی تھی اور اسی طرح عبد الملک آنخضرت

حُديثًا من خير الوراى و رجال اخرون اولوا العلم والنَّهٰي. وحدَّثوا برواية اخراى صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث لا یا ہے اور دوسرے اہل علم بھی دوسری روایتوں سے بیان کرتے ہیں سو فقالوا أن العربية هي اللسان الأولى من الله المولى. نزلت مع ادم من الجنة انہوں نے کہا ہے کہ عربی ہی کپلی زبان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آ دم کے ساتھ بہشت سے العليا. ثم بعد طول العهد حرّفت وحدثت لغات شتى. و اول ما ظهر بعد اتری ہے۔ پھرایک زمانہ کے بعدمحرف ہوگئی اوراس سے اور زبانیں پیدا ہوگئیں اور تح یف کے بعد جو پہلی التحريف كان سريانيًا باذن الله اللطيف. و صرف الله اليه لهجة المبدلين. زبان ظاہر ہوئی وہ مُریا نی تھی اورخدا تعالیٰ نے زبان کے بدلانے والوں کالبجہوییا ہی کردیا اوراسی واسط و لاجـل ذٰلك سمى العربي الاول عند المتقدمين. وكان عربيا بادني تصريف متقد مین اس کو پہلی عربی کہا کرتے تھے۔اور وہ ادنیٰ تغیر کے ساتھ عربی ہی تھی پھراوراورز بانیں پیدا ہوگئیر الـمتصرّ فين ثم حدثت السنة اخر'ي كما حدثت الملل و النحل في الدّنيا. وهذا جیسا کہاوراور مذاہب پیدا ہو گئے اور یہی بات عقلمندوں کے نز دیک حق ہے۔ پھر پہچاننے کے طریقوں میں هـو الـحـق فتـدبـر كالعاقلين. ثم من سبل العرفان. انك تجد في القران ذكرًا سے ایک بیہ ہے کہ تو قر آن میں زبان اور رنگ کے اختلاف کے بارہ میں ایک ہی جگہ ذکریائے گا پس و احدًا في اختلاف اللسان و الإلو ان. فالله يشير الى ان اللسان كانت و احدة في خدا تعالیٰ ان د ونوں کوایک جگہ ذکر کرنے سے یہی اشار ہ کرتا ہے کہ زبان ایک زمانہ میں ایک تھی چنانچیر نگ زمان كـمـا كـان الـلون لونًا واحدًا قبل الوان. ثم اختلفا بعد زمان وحين ثم من بھی ایک ز مانہ میں ایک تھا پھرطول ز مانہ کے بعد دونوں میں اختلا ف ہوگیا پھرایک لطیف اشارہ پیہ ہے کہ لطايف الايماء ان خاتم الانبياء. جعل نفسه شريك ادم في تعلم الاسماء كما خاتم الانبیاء صلی اللّٰدعلیه وسلم نے اپنے آپ کوا ساء کے سکھائے جانے میں آ دم کا شریک گھمرایا ہے جبیبا کہ اخرج الديلمي في حديث الطين والماء ففكر فيما قال خاتم النبيين. **دَیهٔ سمی نے حدیث طِین اور مَاء میں روایت کی ہے اپس تواس قول میں فکر کر جوآ تخضرت صلعم نے فر مایا** 

﴿٤٢﴾ مُشِلتُ لي امّتي في الماء والطين. وعُلّمت الاسماء كما علّم الاسماء. کہ میری امت میرے لئے پانی اورمٹی میں متمثل کی گئی اور مجھے نا مسکھلائے گئے جیسا کہ آ دم کونا مسکھلائے فانظر الى ما اشار فخر المرسلين. وانت تعلم انه صلى الله عليه وسلم كان گئے ۔ پس اس امر میں فکر کرجس کی طرف آنحضرت صلعم نے اشارہ فر مایا اور تو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مِّيًّا لا يعلم غير العربية. نعم أو تي جوامع الكلم في هذه اللهجة. ظهر ان اُ می سے بجز عربی کے کسی اور زبان کونہیں جانتے تھے۔ ہاں آ پ کو جوامع الکلم زبان عربی میں ملی تھی پس ظاہر الـمـراد مـن الاسـمــاء فـي قـصـة ادم و حـديث خير الانبيـاء هــي الـعر بية ہوا کہا ساء سے مرا دحضرت آ دم کے قصّہ اور آ ل حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی حدیث میں زبان عربی ہے جبیہا المباركة. كما تدل عليه النصوص القطعية من كتاب مبين. الا تنظر الى که نصوص قطعیه کلام الہی کی اس پر دلالت کر تی ہیں کیا تو زبانوں کےاشتر اک کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ وہ بہت اشتراك الالسنة. فانه يوجد في كثير من الالفاظ المتفرقة و لا يمكن هذا الا ہے الفا ظمتفرقہ میں پایا جا تا ہے اوراییاا وراس قدراشتر اک بجز اس صورت کےممکن نہیں کہتما م زبانیں ایک بعد كونها شعب اصل واحد في الحقيقة. وانكارها كانكار العلوم الحسية ہی زبان کی شاخیں ہوں اوراس کا انکارعلوم حسیہ کے انکار کی ما نند ہے اوران امور کے انکار کی طرح جو ثابت والامور الثابتة المرئية. فإن كان تغاير الالسنة من أول الفطرة فكيف وجد اورمر ئی ہوں پس اگر زبانوں کا اختلاف ابتدا سے چلا آتا ہے پس کیونکر باو جوداس اختلاف قدیم کے زبانوں

میں اشتراک ہوگیا پس یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی زبان کا اقرار کریں کہ وہ تمام زبانوں کی ماں ہو

ام کلها لکمال بیان وانگارہ جهل و سفاهة واللدد تحکم و مکابرة. وقد تبین
اورا نکاراس بات کا جہالت اور کم عقلی ہے اور جھگڑنا ناحق کی حکومت اور ناحق کا کبر ہے اور تم طالب ہوتو حق تو

الاشتراك مع عدم الاتحاد في الاصل و الجرثومة فلا بد من ان نقر بلسان هي

الحق لو كنتم طالبين. و في العربية كمالات و خواص و ايات تجعلها أمّ غيرها

کھل چکا اور زبان عربی میں وہ کمالات اور نشان ہیں جو محققوں کے نظر میں اس کو اس کے

€<**∠**r}

عند المحققين و انها وقعت لها كالظل او كالعصفور عند البازى المطل فاسمع غیری مان طہرایا ہے۔اوروہ زبانیں عربی کے لئے سایدی طرح واقع ہوئی ہیں یاباز صید گیرے آ گے چڑیا کی طرح پس تو عص اياتها وكن من المنصفين فمنها ان التحقيق العميق والنظر الدقيق يُلجئنا انصاف سے عربی کے بعض نشان من لیس ان کمالات میں سے ایک بیہ ہے کہ محقیق عمیق اور نظر دفیق کے بعد مشاہدہ اور بعد المشاهدات و رؤية البينات الى ان نقرّ بانّ لغت العرب اوسع اللغات رؤیت میّنات کے ہمیں اس اقرار کے لئے مجبور کرتی ہے کہ لغت عرب تمام لغتوں سے دسیع تر ہےاور وہ مدارج میں سب وارفعها في الدرجات و اعظمها في البركات و ابرقها بالمعارف والنكات. سے بلنداور برکات میں سب سے بزرگ تر اور معارف اور نکات میں سب سے زیادہ حمکنے والے اور مفر دات کے نظام میں وا تسمها في نظام المفردات وابلغها في ترصيف المركبات وادلها على اللطائف ۔ سے زیادہ کامل اور مرکبات کے درجہ بدرجہ رکھنے میں سب سے زیادہ محل مناسب تک پہنچے ہوئے اور لطا نُف اوراشارات والاشارات. واكملها في جميع الصفات من الله رب العالمين. وتوجد علوم ب سے زیادہ دلالت کرنے والے اور سب صفتوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ کامل اور اس کے اساء کی كثيرة في لف اسماء ها. و تلمع لطائف في تراكيبها. وطرق ادائها. وسنذكرها ہناوٹ میں بہت سےعلوم پائے جاتے ہیں اوراس کی ترکیبوں اورادا کےطریقوں میں لطا نف چیک رہے ہیں اور ہم عنقریب في مقاماتها لكشف غطاءها. ونُبيّن علوم مفردا تها و فنون مركباتها لقوم ان کاذ کر حقیقت نمائی کے لئے اپنے مقام پر کریں گےاوراس کے مفردات کے علوم اور مرکبات کے فنون طالب مدایت لوگول سترشدين والأن نثبت كمال نظام المفردات. فانها اول علامة لغة هي أمّ اللغات کے لئے بیان کریں گےاوراب ہم مفردات کے نظام کا کمال ثابت کرتے ہیں کیونکہوہ پہلی علامت اس زبان کی ہے جس کو و وحيى من حكيم قوى متين. فانا نرى ان فطرة الانسان. قد اقتضت من اول الأوان اُمّ الالسند كہنا چاہئے اور جس كوخدا تعالى كى وحى ماننا چاہئے - كيونكه بهم و كيھتے ہيں كدانسانى پيدائش نے يہلے ہى سے بيرنقاضا كيا ان يعطى لها مفردات فيها كمال البيان كما هي كاملة من احسن الخالقين ہے کہ اس کو وہ مفردات دیئے جائیں جن میں کمال درجہ کا بیان ہوجیسا کہ وہ فطرت خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل ہے

﴿ ١٥ و نراى ان الفطرة الانسانية والجبلة البشرية قد كملت بقوى مختلفة اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فطرت انسانی اور جبلت بشری مختلف قو توں کے ساتھ کامل کی گئی ہے اور ایسا ہی قسما وتـصـورات متـنـوعة. وارادات متفننة. وحالات متفرقةٍ وخيالات متغائرة. ے تصورات کے ساتھ اور قسمافتم کے ارادات کے ساتھ اور حالات متفرقہ اور خیالات متغائر ہ اور واخلاق متلوّنة. وجذبات متضادة. ومحاورات موضوعة للأباء والبنين. ا خلاق متلو نه اور جذبات متضاد ہ کے ساتھ اس کا کمال ہوا ہےا در ایسا ہی وہ محاورات جو با پوں اور بیٹوں اور و الاعـداء و الـمـحبين. و الاكابر . و الصاغرين. ثم انضمت بها افعال تصدر دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹے اور بڑوں میں ہوتے ہیں ۔تتمہ کمالات خلقت انسانی ہیں پھران کے ساتھ وہ من جوارح الانسان كالايدى والارجل والاعين والأذان. وكذلك كلما ا فعال بھی ہیں جوانسان کے ہاتھ پیر سے صا در ہوتے ہیں جیسا کہ ہاتھ پیراور آ نکھاور کان سے اوراسی طرح يـطـلـب بـو سيـلة هـذه الاعـضـاء مـن علوم الار ض و السماء و ما يتعلق بها وہ تمام چیزیں جوان اعضاء کے ذریعیہ سے طلب کی جاتی ہیں جیسا کہ علوم ارضی اور علوم ساوی اور جوان کے كالخادمين. فلما خلق الله الانسان بهذه القواي و الاستعدادات. و الافعال متعلق ہیں پس جبکہ خدا تعالیٰ نے انسان کوان قو توں اور استعداد وں اور صناعتوں کے ساتھ پیدا کیا اور ان و الصناعات. و المقاصد و النيّات. اقتضت رحمته ان يكمل فطرته بعطاء مقاصداور نیتوں کے ساتھ اس کو بن<mark>ا یا تو اس کی رحمت نے تقاضا کیا کہ انسانی فطرت کونطق کے ساتھ مشرف کر</mark> نطق يساوي الحاجات و يمده في جمع الضرورات والمهمات و لا يتركه کے حاجات پیش آ مدہ کے ساتھ برابراور ہموزن کر دے اور تمام مہموں اورضر ورتوں میں اس کی مد د کر ہے كالناقصين. وكان تمشية هذه الارادات موقوفا على لغت هي كامل النظام اوراس کو ناقصوں کی طرح نہ چھوڑے اوران ارا دوں کا پورا ہونا الیمی زبان پرموقوف تھا جومفر دات کے فى المفردات ليساوى ضمائر الانسان و جميع الخيالات و يعطى نظام میں کامل ہو تاکہ وہ انسان کے ضمیروں اور اس کے تمام خیالات کے ساتھ برابر اترے

**€**∠۵}

حُلل الالفاظ للطالبين. فهذه هي العربية. وخصت بها هذه الفضيلة هي اور طلب گاروں کے لئے الفاظ کے (حلل) عطا کرے پس بیزبان عربی ہے اور بیفضیلت اس کے ساتھ خاص کی گئی الُّتي، اعطى اللَّه له نظامًا كاملا في المفردات. وجعل دائرتها مساوية ہے بیو ہی زبان ہے جس کوخدا تعالیٰ نےمفر دات میں کامل نظام بخشا ہے اوراس کے دائر وں کوضر ورتو ں بالضرورات و لاجل ذلك احاطت دقائق الافعال. و أرت تصوير الضمائر کے ساتھ برابر کردیا ہے اوراسی واسطے بیعر بی باریک معانی کے الفاظ پرمشتمل ہے اورضمیروں کی تمام و کمال بالتمام والكمال كالمصوّرين. وان اردنا ان نكتب فيه قصّة. او نملي تصویروں کو دکھلا رہی ہے جبیبا کہ مصور دکھلاتے ہیں ۔اورا گر ہم عربی زبان میں کوئی قصہ لکھنا جا ہیں یا کوئی حكايةً او واقعةً او نؤلف كتابًا في الالهيات. فلا نحتاج الى المركبات. ولا حکایت یا وا قعد کھیں یا کوئی کتاب الہیات میں تحریر کریں تو ہم مر کبات کی طرف مختاج نہیں ہوتے اور ہم نـضطرّ ان نورد التـركيبات مـورد الـمـفـردات كالهائمين المتخبطين. بل اس بات کی طرف بے قر ارنہیں ہوتے کہ تر کیبات کومفر دات کی جگہ میں لا ویں بلکہ ہمیں عربی کا ن<mark>ظام کامل</mark> بمدنا نظامه الكامل في كل ميدان ومضمار. ونجد مفر داتها كحلل كاملة ہریک میدان میں مدودیتا ہے اور ہم اس کے مفردات کومعانی اور اسرار کے لئے کامل لباسوں کی طرح لانواع معاني واسرار. و لا نجدها في مقام كابكم غير مبين. وذلك پاتے ہیں ۔اور ہم اس کوکسی مقام میں گو ننگے کی طرح نہیں پاتے او<mark>ر بیاس لئے کہاس کا نظام کامل ہےا</mark> س كمال نظامها وعلو مقامها و غزارة موادها وكثرة افرادها. وتناسبها کا مقام عالی ہے اس کےمواد بہت ہیں اس کےمفر دات زیادہ ہیں اس میں تناسب اور سامان بہت ہے ورشادها واطراد اشتقاقها واتحاد انتساقها ولكونها متساوية بامال اس کا اشتقاق لمباہے اس کے انتساق میں اتحاد ہے اور وہ امیدوں کے سلسلہ سے برابر ہے اور قانون الأملين. وان صحيفة القدرة و مواد هذه اللهجة قد صدغتا كثوري فلاحة قدرت اور اس زبان کے مواد دوش بدوش چلے جاتے ہیں جیسے کلبہ رانی کے دو بیل یا ایک

و تقابلتا كجداري باحة فانظر كالمُبصرين. و من العجائب انها كانت لسان تھن کے مقابل کی دود بواریں ہیں ۔ پس تو سوجا کھوں کی طرح دیکھ۔اور عجائب میں سے یہ بات ہے کہ وہ امیوں کی الامّيين. و ما كانوا ان يصقلوها كالعُلماء المتبحرين. ولم يكن لهم فلسفة زبان ہےاوروہ اس کوعلاء متبحر کی طرح صیقل نہیں کرتے تھے۔اوران کو بونانیوں کے فلسفہ میں سے پچھ حصہ نہیں تھا اليونانيين. و لا فنون الهنود والصينيين. ومعذلك نجدها افصح الالسنة اور نہ ہندوؤں اور چینیوں کے ان کے پاس علوم تھے اور با وصف اس کے ہم اس زبان کو حکماء کے نازک خیالوں تعبير خواطر الحكماء واراءة صوراراءاهل الاراء كانها تصورها كما کے ا دا کرنے اور ہریک رائے کی صورت دکھلانے کے لئے تمام زبانوں سے زیادہ قصیح یاتے ہیں گویا بیز بان ان يُصوّر في البطن الجنين. و من فضائلها انها ما مدت قط يد المسئلة الي خیالات کی الیں تصور کیلیجۃ ہے جبیہا کہ جنین کی تصویر پیٹ میں کھینچہ جاتی ہے اوراس کی فضیاتوں میں سے ایک بیہ الاغيار . و ما زيّنها احد من الحكماء و الاحبار . و ليست عليها منة احد من ہے کہاس نے بھی غیر کی طرف سوال کا ہاتھ لمبانہیں کیا اور کسی حکیم اور دانشمند نے اس کوزینت نہیں <mark>دی اوراس پر</mark> دون القادر الجبار. هو الذي اكملها بيد الاقتدار. و صانها من كل مكروه في سوائے خدا تعالیٰ کےکسی کا احسان نہیں ۔اسی ذات نے اس کواپنے ہاتھ سے کامل کیا ہے اور ہریک الیمی حالت الانظار. و عصمها من موجبات الملال والاستحسار. فهي ربيبة خدر الازل سے بچایا ہے جن سے نظریں کراہت کرتی ہیں اور تھکنے اور ملال کےمو جبات سے اس کومحفوظ رکھا ہے لیس یہ بولی كالبنات وكقاصرات الطرف والقانتات. وهي حاملة باجنّة الحكم والنكات. لا

معارف دقیقہ کے ساتھ عاملہ ہے بے مودہ گوئیوں کا مجمع اس کی آواز نہیں سنتا اور خدا تعالیٰ نے اس کی سرشت کو واللّه احسن خلقها کے خلق الانسان و اعطاها کل ما هو من کمال اللسان

پردہ ازل کی خانہ پروردہ ہے جیسا کہلڑ کیاں اور پر ہیز گار ہیویاں ہوتی ہیں اوریہ بولی *طرح طرح* کی حکمتوں اور

ـمـع صوتها في مجمع الهاذين. والحكمة تبرق من اسرّة وجهها بنور يزين.

ا یہا ہی نیک پیدا کیا ہے جبیہا کہ انسان کی سرشت کو اور جو زبان کا کمال ہونا چاہئے سب کچھ اس کو عطا کیا

و أعطاها حسنًا يصبى قلوب المبصرين. فلأجل هذه الكمالات و وجازة اوراس کوابیاحسن عطا کیا ہے جو د کیھنے والوں کے دلوں کو کھنچتا ہے پس انہیں کمالات کی وجہ سے اور کلمات الكـلـمـات تعصمنا عن اضاعة الاوقات. و تُسعدنا اللي ابلغ البيانات. وتحفظنا کے اختصار سے اوقات کے ضا کع ہونے سے بچاتی ہے اور نہایت بلیغ بیانات کی طرف ہمیں رہبر ہوتی ہے عـن فـضـو ح الـحَـصَـر وتعضدنا في قيد ظبأ المعاني والشصر. فلا نقف موقف اور زبان کی بنتگی ہے ہمیں نگہ رکھتی ہے اور معانی کے ہرنوں اور آ ہو بچوں کے قید کرنے میں ہمیں مدد دیتی مندمة في ميدان. و لا نرهق بمعتبة عند بيان. وتكشف علينا كلام رب العالمين ہے پس ہم کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہوتے اور نہ کسی بیان کے وقت موردعتا ب ہوتے ہیں اور ہما رے پر وان الـقـران والعربية كضرتي الرحٰي. والامر من غيرهما لا يتأتي. ومثلهما كمثل رب العالمین کا کلام کھولا جا تا ہے اورقر آن اورعر نی ایک چکل کے دویا ٹ ہیں اوران دونوں کے ملنے کے مروسين. فالعربية كزوجة كملت في الحُسن والزين. ومن خواص العربية سواا مرمقصو د حاصل نہیں ہوتا یا ان دونوں کی مثال میاں بیوی کی طرح ہےاورعر بی اس بیوی کی طرح ہے جو وعجائبها المختصة انها لسان زيّنت بلطائف الصنع ووضع فيها بازاء معاني ین اور زینت میں کامل ہوا ورعر کی کےخواص اور اس کی خاص عجائب با توں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ ایک متعددة بالطبع لفظ مفرد في الوضع ليخفّ النطق به حتى الوسع و لا يحدث ا کیی زبان ہے جو لطا کف صنعت سے زینت دی گئی ہے اور جوطبعًا معانی متعددہ ہیں ۔ ان کے مقابل پر ایک ملالة الطبع. وهذا امر ذو شان ممد عند بيان. لا يوجد نظيره في لسان من ہی لفظ وضع میں رکھا گیا ہے تاحتی الوسع بولنا اس کا آ سان ہوا ور ملالت طبع پیدا نہ ہوا وریپا کیک امر ذ وشان السن الاعجمين. فلذلك تجد تلك الالسنة غير برية من معرة اللكن. ہے جو بیان میں مدد کرتا ہے اور کسی زبان میں اس کی نظیر نہیں یا ئی جاتی اسی لئے تو دیکھے گا کہ تمام زبانیں لکنت وخالية من فضيلة اللسن. و مع ذلك لا تعصم عن الفضول في الكلام. کے عیب سے خالی نہیں ہیں اور فصاحت کے ہنر سے محروم ہیں اور پھروہ زبا نیں فضول گوئی سے بچانہیں سکتیں

﴿٨٧﴾ ولا تكفي مفرداتها في استيفاء انواع المرام. و لا توجد فيها ذخيرة المفردات. اوران کےمفردات مقصودوں کے حاصل کرنے کے لئے کفایت نہیں کر سکتے اوران میںمفردات کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا ما مفردات مشتملة على المعارف والالهيات و دقايق الدينيات. بل لا وص وہ مفردات جومعارف اورالہمیات اور دینی دقائق ریمشتمل ہیں بلکہ تجھے بیطافت نہ ہوگی کہاس کےمفردات کے سطيع ان تؤلُّف بمفرداتها قصةً او تكتب حكايةً مبسوطة من امور الدنيا ساتھ کوئی قصہ تالیف کرے یا کوئی کمبی چوڑی حکایت لکھےخواہ دنیا کے متعلق خواہ دین کے متعلق کیونکہ وہ بولیاں ناقص والـدّين فانها ممسوخة مبدلة. و نا قصة مغيرة فلا طاقت فيها و لا قوة. ولا نظام بولیاں ہیں جو بدلائی گئی ہیں اوران کی صورت مسخ ہوگئی ہے پس ان بولیوں میں کچھ طاقت اورقو تنہیں اور نہ کچھ نظام اور و لا عظمة. و لا كمال كعربي مبين. و لاجل ذلك لا يفوز اهلها غلبة عند نہ عظمت اور نہ عربی کی طرح کیچھ کمال اسی لئے ان بولیوں کے بولنے والا مقابلہ کے وقت غالب نہیں آ سکتا اور جنگ مقابلة. ويفركزمّل عند مناضلة. ويرهق بمعتبة ومذلة. و يرلى يوم تبعة كالمخذولين. میں ایک بز دل نامر د کی طرح بھا گتا ہے اور ذلت اور ملامت اٹھا تا ہے اور انجام بدی کا دن دیکھتا ہے جبیبا کہ ذلیل اور وانها قـد بـلغت مخارم الجبال. في علو الشان وانواع الكمال. وخرجت كفاتكِ نا مرا دلوگ دیکھتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ زبان عربی اپنی شان میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی ہے اورایک بہادر ماضيي العزيمة و تنادي رجل الكريهة. فهل من مبارز في المخالفين. و هل في ۔ ےاراد ہے والے کی طرح میدان میں نکلی ہے اور مقابل کے آ دمی کو بلا ر<del>ہی ہے پس کیا کوئی مخالفوں میں</del> بہادر ہے ندوة حيّهـم احـدٌ مـن الباسلين. وما هذا من الدعاوي التي لا دليل عليها. بل تو'ي اور کیا کوئی ان کی مجلس میں دلیرموجود ہےاور بیوہ دعویٰ نہیں ہے جن پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ تو دلائل کے نشکراس دعوے کے عساكر البراهين لديها كالطوافين. وترى انها قائمة كجحيش شيحان وتجول یاس پائے گا جیسا کہطواف کرنے والے ہوتے ہیں اوراس بولی کوتواںیا قائم یائے گا جیسا کہایک بہادرمستقل ارادہ اور بمفصل و سنان . فمن ارته شعاعًا . طارت نفسه شعاعًا و سقط كميتين تلوار اور نیز ہ کے ساتھ جولان کررہی ہے پس جس کواس نے اپنا شعاع دکھلا یا سواس کی ہوا ئیاں اڑ کئیں اور مُر دوں

& L9 }

وتما كان للاعداء ان يا توا ببرهان على دعواهم. اويخرجوا من مثواهم وان هم اور دشمنوں کو بیتو فیق نہیں کہاہنے دعویٰ پر کوئی دلیل لا ویں یااپنی خواب گاہ سے باہر نکلیں اور وہ تو فن شدہ مردوں کی طرح الا كالـمـدفونيـن. وما تـرى وجـه السنهم ببشريشف ونضرة ترف بل تراها ہیں۔ان کی زبانوں کااییا منٹہیں جو پورااور با آ باور مجرا ہوا ہوا ور نہائی تازگی جو چکیلی ہو بلکہان زبانوں کو ٹو ایبایائے مـومـاة ليس فيها من غير رمل و حصاةٍ و لا تجد فيها عين ماء معين. والذين گا جبیہا کہ جنگل ہے آ ب ودانہ جس میں بجزریت اور شکریزہ کے اور کچھنہیں اوران میں تویانی صاف کا چشمہنیں یائے گا مـار سـو ا الـلغات و فتشو ها. و اطلعو ا على عجائب العربية و نظر و ها. و رأوا لطائف اور جولوگ زبانوں کےمشاق اور گفتیش کرنے والے ہیں جوعر بی کے عجائبات پراطلاع رکھتے ہیں انہوں نے اس کے مـفرداتها و وزنوها. وشاهدوا ملح مركباتها و ذاقـوها. فاولئك يعلمون بعلم مفردات دیکھےاوران کووزن کیااوراس کے مرکبات کے ملیح جملوں کا مشاہدہ کیااوران کو چکھاسووہ لوگ علم یقینی ہے اس قين. ويقرّون بالعزم المتين بانّ العربية متفرّدة في صفاتها. وكاملة في بات کوجانتے اور پختہ عزم ہےاس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عربی اپنی صفات میں بگانہ اورا پے مفردات میں کامل اور مفرداتها. ومعجبة بحسن مركباتها ومُصُبِيَة بجمال فقراتها. ولا يبلغها لسان ینے مرکبات کےحسن میں عجبانگیز اوراینے فقروں کے جمال کے ساتھ دکنش زبان ہےاورد نیا کی زبانوں میں سے کوئی من الالسن الارضين ويعلمون انها فائزة كل الفوز في نظام المفر دات و ما نول زبان اس کے کمال تک نہیں کینچتی اور وہ اوگ جانتے ہیں کہ عربی مفردات کے نظام میں کمال کے مرتبہ تک پینچی ہوئی ہے اور لسی لسان ان يساويها في هذه الكمالات. و انها كلمة جُرّبت مرارًا و سكّت زبان کی مجال نہیں جواس کے کمالات میں اس کی برابری کر سکے اور بیا لیک ایساکلمہ ہے جو بار ہا آ زمایا گیا اور دشمنوں اورشریروں اعداءً. واشرارًا. وذادت كل من صال انكارًا. فان كنت تنكر باصرار. فات كمثلها کااس نے منہ بند کر دیااور ہریک ایسے خص کو دفع کیا جوانکار کی راہ سے حملہ آور ہوا۔ پس اگر تو اصرار سے انکار کرتا ہے تو اس کی من اغيار. ولن تقدر ولو تموت كجراد الفلا. او تنتحر كالنوكي. فلا تكن شل دکھلا اور ہرگز تومثل دکھلانہیں سکے گا اگر چہ تو جنگل کی ٹٹڈیوں کی طرح مرجائے یا نادانوں کی طرح خود کئی کرے

﴿٨٠﴾ من الجاهلين. والأسف كلُّ الأسف على بعض المستعجلين من المسيحي پس جا ہلوں میں سے مت ہوا وربعض اُن جلد با زوں پرنہایت افسوس ہے جوعیسا ئیوں میں سے حد سے والغاليين المعتديين. انهم حسبوا اللسان الهندية اعظم الالسنة. ومدحوها زیا دہ تجاوز کر گئے ہیں ۔ انہوں نے سنسکرت زبان کو سب زبانوں میں سے بہتر سمجھ لیا ہے اور وا ہی بالخيالات الواهية وفرحوا بالأراء الكاذبة و ليسوا الاكحاطب ليل او اخذ غثاء خیالات کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے اور ان کی مثال الیم ہے جیسا کہ کوئی رات کولکڑیاں انتھی من سيل او مغترف من كدر لا ماء معين. الا تر'ى الى اللسان الويدية الهندية کرے یا یا نی کاخس و خاشاک لے لے اور یا نی کو چھوڑ دے یا مکدریا نی میں سے ایک گھونٹ لے اور وغيره من الالسنة الاعجمية كيف توجد اكثر الفاظها من قبيل البري والنحت و <u>صاف یا نی کو چھوڑ دے کیا</u> تو ہندی زبان <del>یع</del>نی سنسکرت وغیرہ عجمی زبانو ں کونہیں دیکیتا کہ کیونکرا کثر الفاظ شتان ما بينها وبين المفرد البحت فخداج مفرداتها وقلَّة ذات يدها و عسر حالاتها ان کے تراش خراش کے قبیل سے ہیں لینی مرکب ہیں اپس ان کو خالص مفر دات سے کیا نسبت ہے اپس يـ دل عـ لني ان تلك الالسنة ليست من حضرة العزة. و لا من زمان بدو البرية. بل ان کی مفر دات کا ناقص ہونا اور ان کی یو بخی کم ہو نی اس بات پرصاف دلیل ہے کہ وہ زبانیں خدا تعالیٰ تشهد الفراسة الصحيحة ويفتي القلب والقريحة انها نحتت عند هجوم الضرورات کی طرف سے نہیں اور نہ ابتدائی ز ما نہ ہے ہیں بلکہ فراست صحیح اور دل اور طبیعت فتو کی دیتی ہے کہ وہ وصيغت عند فقدان المفردات. ليتخلص اهلها مخالب الفقر و انياب الحاجات وما تما م زبا نیں ضرورتوں کے وقت اورمفردات کے نہ ہونے کی وجہ سے گھڑی گئی ہیں تا ان زبانو ں خطرت ببال الاعند ما مسّتِ الحاجة اليها. و ما ركبت الا اذا حث الوقت عليها والے محتا جگی کے داموں سے نجات یا ویں اور وہ ترکیبیں حاجت پیدا ہونے سے پہلے کسی کے دل میں نہیں وقـد اقـربهـا زمـر الـمعادين بل يحكم الرأى الـمستقيم. و يشهـد الـعقل السليم گز ریں اورتیجی یاد آئیں جب وقت نے ان کی طرف رغبت دی بلکہ رائےمتنقیم اورعقل سلیم حکم کرتی ہے

**«ΛΙ**»

ان اهل تلك الالسنة. واللغات المتفرقة. قوم تطاول عليهم زمان الغي کہان زبانوںاورلغت والی وہ قوم ہے جن پرگمراہی اور خسذلان کالمباز مانہ گذر گیا۔اوران کی خداتعالیٰ کے ہاتھ نے مدد و الخذلان. وما اعانتهم يد الرحمان. وما وجدوا ما يجد اهل الحق و العرفان. نہ کی ۔اورانہوں نے اس حقیقت کو نہ پایا جو تق اور معرفت کی اہل پاتی ہیں سوانہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کو حلوا السنتهم بايديهم لا بايدي الفياض المنان. فكان غاية سعيهم ان ينحتو ا آ راستہ کیااورخدانعالیٰ کے ہاتھوں سے اس زبان سے آ رائش نہیں یائی پس ان کی سعی زیادہ سے زیادہ پیھی کہ مفردات بازاء مفرداتٍ انواع تركيباتٍ. ففرحوا بحيلة فاسدة مصنوعة. وبعدوا من ثمار کے مقابل برتر کیبات کو گھڑیں اپس وہ ایک حیلہ فاسد بناوٹی کے ساتھ خوش ہو گئے اورا پسے لطیف بھلوں سے دور جایڑ ہے لطيفة لا مقطوعة ولا ممنوعة نافعة للأكلين. فبدت سوئتهم لاجل منقصة جونہ کاٹے جا ئیں اور نیمنع کئے جا ئیں جونقلمندوں کونفع دیتے تھے پس بباعث ناقص ہونے زبان کےان کاعیب کھل گیا اللغات. وانتقاص المفردات. وظهر انهم كانوا كاذبين. وكانوا يحمدون اور مفردات کی کمی نے ان کی پردہ دری کی اور بیہ بات ظاہر ہوگئ کہوہ جھوٹے تھے۔اوروہ لوگ اینی زبانوں کی ایسےغلوسے سنتهم بـصـفـات لا تستـحق بها وكانوا فيها مفرطين فهتك الـله اسرارهم غریف کرتے تھے جن کی وہ حق دارنہیں تھی اوران بے جاتعریفوں میں حدسے زیادہ گذر گئے تھے سوخدا تعالیٰ نے ان و اذاقهــم استـكبــار هــم بــمــا كــانوا معتدين. و تراهم يعادون الحق والفرقان و لا کے بردے بھاڑ دیئےاوران کوان کے تکبر کامزہ چکھایا کیونکہوہ حدسے زیادہ گذر گئے تھےاورتوانہیں دیکھتا ہے کہوہ بقبلون المحمود والمشهود والعيان ولا يتركون الحقد والعدوان ويمشون حق اور فرقان کے دشمن ہیں اور کینہ اور ظلم کونہیں چھوڑتے اورا ندھوں کی طرح جلتے ہیں خاص کر کہ ہندولوگ کہان کی كالعمين . سيما الهنود فان سيرتهم الصدود و زادهم العنود وهم المزهوون. لا میرے حق سے روکنا ہے اور ان کا عناد حد سے بڑھ گیا ہے اور تُجب اور خود پسندی ان میں بہت ہے۔خدا تعالیٰ سے يخشون ولا يتواضعون ولا يتدبّرون كالخاشعين. وظنّوا ان لغتهم اكمل اللغات. ہیں ڈرتے اور نہتواضع اختیار کرتے ہیں اور نہ ڈرنے والوں کی طرح تدبر کرتے ہیں اوران کا گمان ہے جوان کی

﴿٨٢﴾ بل قالوا انّها هي وحي رب السموات وكذالك رضوا بالخزعبلات و خدعوا زبان سب زبانوں سے زیادہ کامل ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہی الہامی زبان ہے اوراسی طرح وہ باطل با تو ں قلوبهم بالمفتريات و ما كانوا مستبصرين. و تجد لسانهم مجموعة التركيبات خالية پرخوش ہو گئے اور اپنے دلوں کوافتر اکی باتوں سے فریب دیا اور صاحب بصیرت نہیں تھے اور تُو ان کی زبان کو عن نظام المفردات كانّ ربهم ماقدر الاعلى تاليف المركبات كما ما قدر الاعلى محض ترکیبوں کا ایک مجموعہ پائے گا اورمفردات کے نظام سے خالی دیکھے گا گویا ان کا خدا صرف مرکبات کی تاليف الابدان من الذرات وكان من العاجزين. و اما العربية فقد عصمها الله من هذه تالیف پر قادرتھا جبیہا کہ وہ صرف اس بات پر قادرتھا کہ ذروں کے جوڑنے سے بدنوں کو بناو ہےاور عاجزوں الاضطرارات. واعطاها نظامًا كامَلا من المفردات. وان في ذلك لأية للمتوسّمين. میں سے تھا۔ مگرعر بی زبان کوخدا تعالیٰ نے ان تمام بے قراریوں سے بچایا اورمفردات کا نظام کامل اس کو بخشا ولا يخفى على لبيب ولا على منشى اديب إنّ الالسنة الأخراى قد احتاجت الى اوراس میں فراست والوں کے لئے نشان ہےاور کسی دانا پر پوشیدہ نہیں اور نہ کسی انشا پر دازادیب پر کہ دوسری زبانیں تركيبات شتّ و ما استخدمت المفردات كعربي مبين . وانت تعلم ان للمفردات. انواع اقسام کی ترکیبوں کی مختاج ہیں اور وہ مفر دات سے عربی کی طرح خدمت نہیں لیتیں اور تو جانتا ہے کہ مفر دات کو تـقـدم زمـاني على المركبات. فانها مناط افترار ثغر التركيب وعليها تتوقف سلسلة مر کبات پر تقدم زمانی ہے کیونکہ تر کیب کے باتر تیب دانت اُسی سے ظاہر ہوتے ہیں اورانہیں پرسلسلہ تالیف اور التـأليف والتـرتيب فالذي كان مقدما في الطبع والزمان فهو الذي صدر من الرّحمٰن تر کیب کا موقوف ہے۔ پس وہ جو از رو زمانہ اور طبع کے مقدم ہے وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے صادر ہوا ہے اور ہریک واليها ينحل كل مركب عند ذوي العرفان. فهل تراي كما نراي او كنت من تر کیب اسی کی طرف منحل ہوتی ہے پس کیا تواس بات کودیکھتا ہے جس کوہم دیکھتے ہیں یا پردہ میں ہے پھراس میں کچھ المحجوبين. ثم لا شك ان الالفاظ التي جمعت عند فقدان المفردات. شک نہیں کہ جو الفاط مفردات کے نہ ہونے کی وجہ سے جمع کئے گئے اور ضرورت پیش آنے سے

&Ar>

و اقيــمــت مقامها عند هجوم الضرورات. قد نطقت بلسان الحال. انها ما أبرزت ان کے قائم مقام کی گئی وہ ہزبان حال بول رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت لئے گئے پس جبکہ ثابت ہو گیا في بـزتهـا الاعـنـد قـحـط الـمفر دات و الامحال. فاذا ثبت انها تلفيقات انسانية کہ وہ انسانی جوڑوں سے جمع کئے گئے اور تر کیبات اضطرار یہ سے اکٹھے کئے گئے تو وہ اس بےنمونہ وتـركيبات اضـطـرارية فـكيف تـنسـب الـي البـديع الكامل الذي يسلك س بنانے والے کامل کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے کہ جوا خصار اور حکمت کے طریق کوا ختیا رکر تا ہے اور الوجازة والحكمة و يحب طريق البساطة والوحدة. و لا يلجاء الي تركيبات بساطت اور وحدت کے طریق کو دوست رکھتا ہے اور غافلوں کی طرح نئی نٹی ترکیبوں کی طرف محتاج نہیں حدثة كالغافلين. بل هو الله الذي فطن من اول الامر الى معان مقصودة. ہوتا بلکہ و ہ خدا و ہی ہے جس کےعلم میں پہلے ہی ہے معانی مقصو د ہ ہیں سواس نے ان کے مقابل پر ہریکہ فوضع بـازائهـا كـل لفظٍ مفردٍ باوضاع محمودة. وكذٰلك سلك سبيل حكمة لفظ مفرد رکھ دیا ۔سواسی طرح وہ اپنی حکمت معہو دہ کوعمل میں لایا اور وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا کہ سو نے کے معهودة وما كان كالذي استيقظ بعد النوم او تنبّه بعد اللؤم. بل وضع بازاء كل طيفٍ بعد جاگے یا ملامت کے بعد متنبہ ہو بلکہ ہر یک معنوی خیال کے مقابل پر ہر یک لفظ مفر د ر کھ دیا ہے جو معنويّ لفظًا مفردًا ككوكب درّي. ببيان جليّ الا تعرفه وهو احسن الخالقين. اتظن چمکدارمو تی کی طرح ہے کیا تو اس کونہیں پہچا نتا اور وہ احسن الخالقین ہے کیا تو گمان کرتا ہے کہ خدا تعالی ان الله نسى سبيل الحكمة او يطّأ به مانع من هذه الارادة او ما كان قادرًا على وضع حکمت کی را ہ کو بھول گیا یاکسی مخالف نے اس کواس ارا د ہ سے روک دیایا و ہ معانی مقصو د ہ کے ظاہر کرنے الالفاظ المفردة لاظهار المعانى المقصودة. فالجأه عجزه الى الكلمات المركبة کے لئے الفاظ مفردہ کے بنانے پر قادر نہیں اس لئے اس کے عجز نے ترکیب اور نئے نئے جوڑوں کی والتركيبات المستحدثة. واضطر الى ان يلفق لها الفاظ باستعانة التراكيب طرف اس کو بے قرار کیا اور وہ اس بات کے لئے مضطر ہوا کہ معانی مقصودہ کے ادا کرنے کے لئے

همه و يعتمد عليها لا على الطباع العجيب ويسلك مسلك المتكلفين. و انت تر کیبوں کے جوڑتو ڑسے مدد لیوےاوران تر کیبوں پر بھروسہ رکھے نہ مفردات کے طبعی اور عجیب نظام پراور تکلف کرنے والوں کی راہ پر تـراى انّ بَنّاءً عاقلا ذا معرفة اذا اراد ان يبني صرحًا فيي بلدة. او قصرًا فيجردة. چلے اور تو دیجتا ہے کہ ایک معمار عقامند تجربہ کار جبکہ ایک حویلی کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی زمین پر ایک محل بنانا چاہتا ہے سووہ اپنے فيفطن في اول امره الي كل ضرورة و ينظر كلما سيحتاج اليه عند سكونة. کام کی ابتدامیں اپنی ہریک ضرورت کو مجھ جاتا ہے اور ہریک امرکوجس کے بسنے کے وقت کسی وقت حاجت پڑے گی پہلے سے دیکھ لیتا و ان كان يبني لغيره فينبّهه ان كان في غفلة. و لا يعمل عمل العمين بل يتصور في ہےادراگر کسی غیر کےواسطےوہ مرکان بنا تا ہےتواگروہ غیرغفلت میں ہوتواس کوخبر دار کردیتا ہےادرا ندھوں کی طرح کوئی کامنہیں کرتا بلکہ قلبه قبل البناء كل ما سيضطر اليه احد من التّنّاء كالحجرات والرف و الفناء دہ نمارت بنانے سے پہلے ہی تمامان باتوں کااپنے دل میں تصور کرلیتا ہے جن کی طرف اس مکان میں رہنے والوں کو حاجت ہوگی جسیا والمداخل والمخارج للسكناء. ومنافذ النور والهواء. ومجالس الرجال والنساء. یہ کچ ہے اور محیان اور سخن اور آنے جانے کا مکان اور ہوا اور روشنی کے لئے کھڑ کیاں اور روشندان اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ اور عور توں ت الخبز وبيت الخلاء وبيت الاضياف والوار دين من الاحبّاء ومقام السائلين کے رہنے کا مکان اور باور چی خانداور پاخانداورمہمانوں اور مسافروں اور دوستوں کے رہنے کی جگداور سوال کرنے والوں کے لئے والـفقراء. وما يحتاج اليه في الصيف والشتاء. وكذَّلك لا يغادر حاجة الا و يبني تھبرنے کی جگہ اورایسے مکان جوگرمی کے موسم کے مناسب حال ہوں اورا یسے مکان جو جاڑے کے لئے ضروری ہوں اسی طرح کوئی لها ما يسدّ ضرورة. حجرة كان او عُلّة سُلّما كان او مصطبة. او ما يسرّ القلب الیں حاجت نہیں ہوتی جس کے رفع کے لئے بقدرسدّ ضرورت کوئی مکان نہیں بنا تا خواہ وہ حجرہ ہو یا بالا خانہ ہو یازینہ ہو یا چپوترہ یا کوئی كالبساتين. فالحاصل انه يبصر في اول نظره كل ما سَتَؤُولُ اليه لوازم باغ ہو پس حاصل کلام پیکہوہ پہلی نظر میں ہی ان تمام امورکود کیر لیتا ہے جن کی طرف اس کے امر کے لوازم مخبر ہوں گے اورا لیم کسی چیز کو امره و لا ينسى شيئا سيطلبه احد من زمره ويتم الصرح كالمتدبّرين. 'ہیں بھولتا جو کوئی اس کے گروہ میں سے کسی وقت اس کا طالب ہو اور اینے مکان کو ایک مدبر انسان کی طرح پورا کرتا ہے

**€**Λ۵﴾

وآمّا الجاهل الغبي والقلب المخطى فلا ير'ى خيره وشرّه الا بعد البناء. ويس مگر جاہل غبی اور خطا کرنے والا دل اپنے مکان کی برائی بھلائی پراس وقت اطلاع پا تا ہے جبکہ مکان بن کرتیار ہوجا تا ہے ـلك العشـواء. ولا يراي المآل في اول الحال. ولا ينظر الى ما سيحتاج اليه اورا ندھی اونٹنی کی طرح چلتا ہےاورانجا م کارکواول حال میں دیکینہیں سکتااور جو کچھآ خرکسی وقت حاجتیں پڑیں گی ان پراس في بعض الاحوال. فيبني من غير تقدير وتنسيق وترتيب ولا يتدبر كذي معرفة کی نظر نہیں ہوتی \_پس وہ مکان کو بغیر کسی انداز ہ اور ترتیب کے یوں بناڈ التا ہے۔اورایک دانشمند عارف کی طرح نظر نہیں ب ولا يفطن الى ما يلزم لمبناه. الا بعد ما سكنه وجرّب مثواه ووجده ناقصًا کرتااورنہیںسوچ سکتا کہاس کی اس بنا کاانجام کیا ہوگامگراس وفت اس کو پیۃ لگتاہے جبکہاس میں آباد ہواور آ ز مالیوےاور وراه. فيشعر حينئذ انه لا يكفي لمباء ته فيتألم برويته بعد خبرته. ويبكي مرّة على نکما یاوےسواس وقت اس کوسمجھ آتی ہے کہاس کی بود و ہاش کے لئے کافی نہیں ہےسواس مکان کےمشاہدہ اور آز ماکش فـقدان مُنيته. و أخـراي على حُمقه وجهـالتـه وضيـعتـه فِضته. وتطلع على قلبه نار کے بعد در دناک ہوتا ہےاور بھی اپنی نامرادی پر روتا ہےاور بھی اپنے حمق اور جہالت اور نقصان مایپہ پر گریپہ وزاری ر ته بما لم يدر في اول الامر مآل خطته كالعاقلين. فيتدارك ما فرط منه بعد لرتا ہےاوراس کے دل برحسرت کی آ گ بھڑ کتی ہےاس خیال سے کہ کیوں پہلے ان حرجوں اورنقصا نو ں پرمیری نظر ماري التفرقة و اشتات. متأسّفا على ما فات. و باكيا كالمتندّمين. فهذا الذهو ل نہیں پڑی پس اب تجربہ کے بعداورتفرقہ اور پریثانی اٹھانے کے پیچھےاپنے نقصانوں کا تدارک کرتا ہے۔مگر دل الـذي يـخـالف الـعـقل و الحكمة. ويبائن القدرة و المعرفة الكاملة لا يُعزي اليّ تاً سف اورافسوس سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور روتا ہوا بگڑ ہے ہوئے کی اصلاح کرتا ہے پس ایبانسیان جوعقل اور حکمت قدير والذي هو ذوالجلال والقوة. و خبير والذي يحيط الاشياء بالعلم کے مخالف اور معرفت کاملہ کے مغایر ہے اس خدا کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا جو قا دراور بزرگ اور قوی اورعلم اور والحكمة. سبحانه هو يعلم الخفى والاخفى والقريب والاقطى ويعلم الغيب حکمت کے ساتھ ہریک چیز پرمحیط ہور ہا ہے اور وہ پوشیدہ بلکہ پوشیدہ ترکواورنز دیک و دورکو جانتا ہے اور وہ غیب کو

٨٧٨﴾ و غيب الغيب. وفعله منزه عن المعرّة والعيب. وانه لا يخطى كالناقصين

اورغیب الغیب کو جانتا ہے اوراس کافعل ہریک عیب سے منزہ ہے اور ناقصوں کی طرح خطانہیں کرتا اس کی

أنـظـر الٰـي ما خلق من قدرة كاملة. هل تراى فيه من فتور او منقصةٍ ثم ارجع

مخلو قات کی طرف د کیھے جواس نے قدرت کا ملہ سے پیدا کی ہے تو کیا اس میں کچھ فتوریا نقصان پا تا ہے پھر

البصر هل تراى من فتور في خلق ربّ العالمين. فكفاك لفهم الحقيقة ما

دوبارہ نظر کو پھیر کیا تو خدا تعالی کی پیدائش میں کچھ فتور پا تا ہے اس تجھے حقیقت کے سمجھنے کے لئے وہ باتیں کافی

تراي في صحيفة الفطرة. ولن تراى اختلافًا في خلقة حضرة الاحدية فهاذا

ہیں جوتو صحیفہ فطرت میں دیکھر ہا ہے اور تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں ہرگز اختلا ف نہیں یائے گالیں زبانوں کی

هـ والـمعيار المعرفة الالسنة فخذ المعيار. واعرف ما انار. واتق الله الذي پہچان کے لئے یہی معیار ہے پس معیار کو پکڑ اور جو کچھروثن ہوا اس کو دیکھ لے اور اس خدا سے ڈر جومتقیوں

يحبّ المتقين. واستفق و لا تكن من الغالين.

۔ کود وست رکھتا ہےا ور ہوش میں آ اورغلومت کر ۔

و لا يريبك ما تجد في اللسان الهندية وغيرها من الالسنة قليلا

اورتجھ کو یہ بات شک میں نہ ڈالے کہ توسنسکرت وغیرہ میں کچھ مفر دالفاظ یا تاہے کیونکہ وہ الفاظ ان

من الالفاظ المفردة فانَّها ليست من دارهم الخربة ولا من عيبتهم الممزقة کے وریان گھر کی جائیداد نہیں ہے اور نہان کے پھٹے ہوئے جامہ دان کے بید کپڑے ہیں بلکہ وہ تمام الفاظ چور ی

بـل هـي كـالامـوال الـمسـروقة.اوالامتـعة المستعارة في بيت المساكين.

کے مال کی طرح ہیں یا مانگے ہوئے اسباب کی مانند ہیں اوراس پر دلیل بیہ ہے کہوہ اطرادمواد سے خالی ہیں اور

والدليل عليها انها خالية عن اطراد المادة وغزارتها المُنتَسَقّةِ مع فقدان وجوه

نیز ایسے مفردات کی کثرت سے بھی جوترتیب تناسب کے ساتھ باہم واقعہ ہوں۔اور ساتھ اس کے ان کی وجوہ

التسمية. ولا يتحقق كنهها الا بعدردها الى العربية ولا يخدعك قليلها

تسمیہ بھی مفقو د ہیں اور ان کی کنہ ثابت نہیں ہوتی گر بعد اس کے جوہم ان کوعر بی کی طرف رد کریں اور اس بات

**€**∧∠**}** 

فَى تلك اللغات. فانّها لا يوصل الى الغايات. ولا تكشف عن ساق معانى ہے دھوکا نہ کھانا کہ کچھ کچھ وجوہ تشمیہان زبانوں میں موجود ہیں کیونکہاس قدریایا جانااصل مقصود کی طرف رہبر الـمفردات علٰى سبل اطراد اشتقاق المشتقات ونَبُش معادن الكلمات. بل نہیں ہوسکتا اورمفر دات کے معانی کے بھید کونہیں کھولتا ایسےطور سے کہالفاظ کا اطرا داشتقاق کر کے دکھلا وے اور هي تفهيم سطحي لخدع ذوي الجهلات وقوم عمين. وكلما يردّ لفظ الي کلمات کی کا نیں کھودے بلکہ وہ تو نا دانوں کے لئے ایک سرسری سمجھ ہوتی ہے اورا ندھوں کو دھوکا دیا گیا ہے۔اور نتها مـقـام الـردّ ويفتش اصله بالجهد والكد. فتـراى انـه عربيةَ ممسوخةً جب کوئی ایک لفظ اس کی اصل تلاش کرتے کرتے محنت اور کوشش کے ساتھ انتہائی درجہ تک پہنجایا حاو ہے پس تو كانها شاةً مسلوخةً. وتراى كل مضغة من ابداء عربي مبين. ولا نذكر ا کیھے گا کہ وہ عربی مشخ شدہ ہے گویا کہ وہ ایک بکری ہے جس کی کھال اتار لی گئی ہےاورتو ہریک اس کے مکڑے کو ـر انية و لا سـريانية في هذا الكتاب فان اشتر اك ذينك اللسانين مسلَّ عر بی کے ٹکڑوں میں سے یائے گا اور ہم عبرانی اور سُریانی کا اس کتاب میں کچھے ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کا عند ذوى الالباب من غير الامتراء والارتياب. وانهما مُحرّفتان من العربية اشتر اک عقلمندوں کے نز دیک مسلّم امر ہےاوراس میں کچھ شک نہیں کہ بید دونو ں زبانیں خالص عربی کی تحریف سے الخالصة. مع ابـقـاء اكثـر الـقـو انين الادبية والتراكيب المتناسبة وانهم پیدا ہوئی ہیں اور باو جو دتحریف کے پھرا کثر قوانین اد بی باقی رہے ہیں اورایسا ہی اکثر ترکیبی<del>ں بھی محفوظ رہی ہیں</del> كالسارقين. وكانت دار العربية آنق من حديقة زهر و خميلة شجر ما راى اوریہ چوروں کی طرح ہیں اورعر بی کا گھر پھولوں کے باغ اورسنرہ درختوں کی جھاڑی سے زیادہ خوشنما تھا اوراس اهلها حر الهوى ولا حرق الجواى ذات عِقُيان وعقار وغرب ونضار کے اہل نے کسی خوا ہش کی گرمی اورکسی بھوک کی آ گئیبیں دیکھی تھی اور یہ کہصاحب زراور مال اور جاندی اور وحدائق وانهارِ. وزهر وثمار. وعبيد واحرار. وجرد مربوطة. وجدةٍ غالص سونے کا ما لک تھااس میں باغ تھےاوراس میں نہریں تھیں اوراس میں پھول تھےاور کھیل تھےاور غلام تھے

﴿٨٨﴾ مُخبوطة. وعـمـارات مرتفعة ومجالس منعقدة مزينةٍ. ثم انتثرت عقود الزحام من اور آ زاد تھے اورعمدہ عمدہ گھوڑے اس کے طویلیہ میں تھے اور قابل رشک حشمت اور دولت تھی اور اونچی عمارتیں اور الفساد. فسافروا واخذوا ما راج من الزاد. واحتمل كلّ بحسب الاستعداد خوب ہجی ہوئی مجلسیں تھیں پھروہ نمام مجلسیں فساد کی وجہ سے اٹھ گئیں پس انہوں نے سفر کیااور جو کچھ توشہ ملاوہ ہمراہ لے وركبوا متن مطايا التفرقة والتضاد. وبدلو الصور بترك السداد. حتى جعلوا لیااور ہریک نے اپنی حسب استعداد تو شہاٹھا لیااور تفرقہ اوراختلاف کی سواریوں پرسوار ہو گئے اور بوجہ ترک سداد الغدق جريمة. واللعل وثيمة. والوليمة وظيمة والحسنة جريمة والضليع حمارًا اپنی صورتوں کو بدل ڈالا یہاں تک کہ کھجور کے درخت کو کٹھلی بنادیا اور لعل کو پھر بنادیا اور شادی کے کھانے کو ماتم کا کھانا والبروضة مقفارًا وغادروا بيت الفصاحة انقلي من الراحة وابعد من التلذذ والراحة کر دیا اور نیکی کو بدی بنا دیا اورعمدہ گھوڑ ہے کو گدھا کر دیا اور باغ کو بجز زمین کر دیا اور فصاحت کے گھر کو ہتھیلی کی طرح و ما بقیت حدائقها ولا رکیتها ولا مروجها ولا نضرتها و ما بر ح یمطر علیها مطر خالی کردیااورلذت اورراحت سے دور پھینک دیاان کے باغ باقی نہر ہےاور نہان کا کنواں اوران کے سنرہ زاراور نہ الشدائد وتتلقاها يد النوائب بالحصائد حتّى رمىٰي متاعها بالكسا دو بدل صلاحها ن کی تا زگی اور سختیوں کا مینیز با نوں پر بر سنے لگا اور حواد ث نے ان کوتلف کر دیا یہاں تک کہ ناروا جی سے ان کے مال بـالـفساد فاصبحت دارها كالمنهو بين. كانّ اللص ابلطها او الغريم قعطها و كسـح کی تباہی ہوگئی اوراس کی صلاحیت فساد کے ساتھ بدل گئی پس ان گھروں کا ایسا حال ہوگیا کہ گویا چورنے ان کولوٹ لیا بيتها و خـلـي سفطها فصارت كالمعترين. وانت سمعت ان العربيّة نزلت في اور کچھ بھی نہ چھوڑ ایا قرض خواہ نے اس کو پخت مواخذہ کیا اوران کے گھر کو خالی کر دیا اوران کی بہتی میں کچھ بھی نہ چھوڑ ا بدو الفطرة و جاء ت من حضرة الاحدية. ثم اذا تجرم ذلك القرن فطرى پس وہ مختاجوں کی طرح ہوگئے اورتو سن چکا ہے کہ عربی زبان ابتدائے زمان میں نازل ہوئی ہے پھر جب وہ زمانہ گذر على اذيالها الدرن. فالعبرية وغيرها كوسخ العربية. وفُضلة هذه المائدة گیا تو اس کے دامنوں پر پچھمیل چڑھ گئی پس عبری اور دوسری زبانیں عربی کی میل ہیں اور اس مائدہ کا فضلہ ہیں

والعربية اوّل درٍّ لارضاع الفطرة الانسانية .و اول خرسة لتغذية ام البريّة ا ورعر پی وہ پہلا دود ھ ہے جوا نسانی فطرت کو بلا یا گیا اور وہ پہلی احچیوا نی ہے جومخلو قات کی ماں کو کھلا ئی گئی من خيىر المطعمين. واليه اشار معطى القياس والحواس. ودافع وساوس اوراسی کی طرف اس ذات نے اشارہ کیا ہے جس نے قیاس اورحواس کو پیدا کیا اور جس نے خناس کے الحناس إنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُلْرِكًا وَّ هُدًى لِّلْعُلَمِيْنَ وساوس کو د فع کیا۔ جو پہلا گھر لیعنی بیت اللہ و ہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور مدایت واسطے عالموں کے قت الالسنة واحاطت الامكنة وهي اول غذاء پس اس میں اس بات کی طرف اشار ہ ہے جوعر بی تما م زبا نو ں پرسبقت لے گئی اور تما م مکا نو ں پرمحیط ہے للناطقين. فان البيت لا يخلوا من مجمع الناس. والمجمع يحتاج الى الكلام ا ور و ہ بو لنے والوں کی پہلی غذا ہے کیونکہ گھر لوگوں کے مجمع سے خالی نہیں ہوتا ا ورمجمع د فع حاجت ا ور با ہم لـدفع الـحوائج والاستيناس. فان المعاشرة موقوفة على الفهم والتفهيم كما انس کپڑنے کے لئے کلام کی طرف محتاج ہوتا ہے کیونکہ معاشرت فہم اور تفہیم پر موقو ف ہے جیسا کہ زیر ک لا يخفي على الزكى الفهيم وكذالك قوله تعالى وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرُهِيُمَ مَكَالَ ورفہم پریہ بات پوشید ہنہیں اوراسی طرح خدا تعالیٰ کا بیقول کہ یا دکر جب ہم نے ابراہیم کو د وبار ہ بنانے بَيْتِ<sup>٢</sup> دليـل على كون مكة اول العمارات فلا تسكت كالمَيْت و كن من لئے وہ مکان دکھلا یا جہاں ابتدا میں بیت اللہ تھا۔ بیقول صاف بتلا رہا ہے کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت ہے متيقظين. فحاصل المقالات ان مكة كانت اول العمارات. ثم خربت پس مرد ہ کی طرح چپ مت ہو جا اور جا گنے والوں کی طرح ہو ۔ پس حاصل کلام بیہ کمہ دنیا میں پہلی عمارت من الحادثات وسيل الأفات. فلزم ذلك البيان. ان العربية كانت اول تھی پھر حا د ثات اور سیل آفات سے خراب ہو گیا لیس اس بیان سے بیرلا زم آیا کہ ہریک زبان کے وجود كل ما كان. وعلمها الله ادم وكمل بها الانسان. ثم حرفت هذه سے پہلے عربی زبان تھی اور خدا نے آ دم کو ہی زبان سکھلائی تھی اور اس کے ساتھ انسان کو کامل کیا گیا

﴿٩٠﴾ اللغت الاصلية. ومسخت الكلمات النورانية. و فات النظام الكامل الموزون. پھریہزبان محرف اور مبدل کی گئی اور وہ نورانی کل<u>م</u>سنح کئے گئے اور نظام کامل فوت ہو گیا اور موتی چھیا ہوا ضائع ہو گیا اور و ضـاع الدرّ المكنون. و خلف من بعدهم خلف تباعدوا عن العربية. و مسخوها ناخلف لوگ بعد میں آئے جوعر بی سے دور جا پڑے اور عربی زبان کوشنح کر دیا اور بدل ڈالایہاں تک کہ ان زبانوں کوئی وبـدلـوهـا حتـي جـعـلوها كالالسنة الجديدة وما بقي الا قليل يتكلمون بها من زبانوں کی طرح کر دیا اور عربی تھوڑی رہ گئی جس کوتھوڑ ہے آ دمی زمین پر بولتے تھے اور دوسر بےلوگوں نے تو کل الفاظ بعيض الأدميّين. والأخرون حرفوا كلمها عن مواضعها وبعّدوا جواهرها عن عر بی کواس کےمواضع سے بدل ڈالا اوراس کے جواہر کوان کی معدنوں اور مکانوں سے دور ڈال دیا۔الہذا وہ معادنها و اماكنها فصارت السنة جديدة في اعين الغافلين. ونضى منها خلعة ز با نیں لوگوں کی نظر میں نہیں دکھائی دیں ۔اورنفیس پیرایوں کاخلعت ان سے اتارا گیا اور وہ نگی جلد والی اور کھلی کھلی لمها النفيسة و جعلت عاري الجلدة بادي العورة تبذء ها اعين الناظرين. ننگی کی گئیں جن کودیکھ کرنظریں کراہت کرتی ہیں اوراسی وجہ سے تو ان زبانوں کودیکھتا ہے کہ وہ نظام سے گری ہوئی فلاجل ذلك تراها ساقطة عن النظام والقواعد الطبعية. ومتفرقة غير منتظمة. ورقواعدہ طبعیہ سے خالی اورمتفر ق جنگلوں کی ککڑیوں کی طرح غیر منتظم اورایک دوسری سے دور پڑی ہیں اور تو دیکھتا كخشب الفلا المتباعدة وتشاهد انها تائهةً لا ذرا لها و لا دار و لا سكك و لا ہے کہ وہ آ وارہ ہیں نہان کا کوئی گھر اور نہ ہمسابیہ۔اورتو بیجھی دیکھتا ہے کہان کےمفردات اوران کی نظر میں کوئی جوار وترى ان مفرداتها متبدّدة لا انساب بينها وعارية ابدت وصُمتها وشينها نسبت با ہم باقی نہیں رہی اوروہ ایسی ننگی ہیں کہان کاعیب اور داغ کھل گیا اورییاس لئے ہوا کہ نظام ضائع ہو گیا اور وذالك بـمـا ضاع النظام و ما بقي القوام ورعتها الانعام فتراي كانها ارض بذيّة قوام باقی نہ رہااور حاریائے بولیوں کو چر گئے اور تو دیکھتا ہے کہ گویا وہ الیی زمین ہے جس میں کوئی سنر ہ وغیرہ نہیں او موماة مخوفة مجنّة تبذءها عين المحقّقين. و ما حسن الأن شانها اورا پیا خوفناک جنگل ہے جس میں جن رہتے ہیں جس سے محققوں کی آئکھیں کراہت کرتی ہیں اور اب ان کی

491

و ما ابده صبيانها. ولكن الظالمين يخدعون الجاهلين. اضاعت نسبًا متماثلة حالت کچھا چھی نہیں ہوگئی اوران کے بچوں نے بعد گر جانے کے پھر دانت نہیں نکالے مگر ظالم لوگ جاہلوں کو دھو کہ دیتے ہیں بلکہ ان و اقدامًا متشابهة. فصار ت كاناس متفرقة الاراءِ او اوباش مختلفة الاهواء متغائرين زبانوں نےنسب متماثلہ کوضائع کر دیااوراییا ہی اقدام متشابہ کوبھی پس وہ زبانیں ایسی ہولئیں جیسا کہ مختلف رایوں کےلوگ ہوتے ہیں ر متحدين. فكانّ بعضها على رباوة متخصرًا بهراوة وبعضها في وهاد ساقطا یا جیسے اوباش جومتفرق آ رزوئیں رکھتے ہیں جن کی ایک دوسرے کے مخالف خواہش ہوتی ہے پس گویا بعض ان کے ایک ٹیلے پر ہیں جـمـاد و بعضها فقدت اسارير وجه التسمية. كانه اغمي عليها او اخذتها مرض یک سوٹے کے ساتھا بنی تہیگاہ کوسہارے دئے ہوئے اور بعض گڑھے میں پڑے ہوئے جیسے بے حاناور بعض وحہتسمیہ کے نشانوں کو كتة اوكانت من المحقّوين. وبعضها بدا كريه الشكل كثير الاختلال كانه کھو بیٹھے ہیں گویاان کوغثی بڑی ہے پاسکتہ کی مرض ہوگئی <mark>یا پیٹ کی درد نے پکڑااور بعض بری شکل کےساتھ ظاہر ہوئے اورصورت بگڑگئ</mark> ابـدي كـالاطـفـال حتـي بـذء تهـا اعين الناظرين. والبعض لفع و جهه بر داءِ و نكر گویاان کو بچوں کی طرح چھک نکل آئی یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے ان سے کراہت کی۔اوربعض نے جا در کے ساتھ اینامنہ لیبیٹ لیا شخصه لحياءٍ. والبعض الأخر صبّغ الاطمار ودلّس و ارى كانه تطلّس. ومنها الفاظ اورا پنی ہیئت کو مارے حیامے بدلالیااور بعض نے اینے کیڑے نگین کرڈا لےاور ندلیس کی اور ظاہر کیا کہ گویااس نے طیلسان یہنا ہے بقيت على صورها الاصلية. و ما غيّر وجهها. حرّ هواجرالغربة. وما زلزل اقدامها اور بعض ایسے ہیں جواپنی اصلی صورتوں پر ہاقی رہی اور پردلیں کی دھوپ اور دوپہر کی گرمی نے ان کے چیروں کومتغیز ہیں کیااور تفرقہ کی اعصار التفرقة. بل بقي لها نشرتنم نفحا ته و ترشد الي روض الحق فوحا ته و تعرف شخت ہوانے ان کے قدمول کو جنبش نہیں دی بلکہ ان کی ایک خوشبو باقی رہ گئی جس کی لہریں پوشیدہ بھید کو ظاہر کررہی ہیں اور جن کامہکنا بتارّج عُرفها. ومناعت غرفها. وتصبى القلوب كجميل خدين. بيد انّها اخرجت حق کے باغ کی خبر دے رہاہےاورا بنی خوشبو کے مہلنے سے پیچانی جاتی ہیں۔اورا بنی کھڑ کیوں کی بلندی سے دیکھی جاتی ہیں اورخوبصورت من المنازل المقرّرة. و بعدت من الاوطان الموروثية. و بوعدت من الاتراب انسان کیطرح دل کو کھینچتی ہیں ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے منازل مقررہ سے نکالے گئے اوراپنے موروثی وطنوں سے دور کئے گئے

€9r}

| وَ هيـل عـليهـا الـزوايد كهيل التراب واخفيت كالميّتين. بل دُفنت كالموءود . اوراپینے ہم عمروں سے الگ کئے گئے اوران پرزوائدڈ الے گئے جیسا کہٹی ڈالی جاتی ہے اور مردوں کی طرح وہ چھیائے گئے بلکہ وہ زندہ فـمـا مادها احد كالو دو د. ثم رُدّ عليها عهد تذكار الوطن. والحنين الي العطن. درگورانسان کی طرح فن کئے گئے پس کسی نے دوست کی طرح ان کو کھانا نہ کھلایا پھران پروطن یاد کرنے کا زمانہ رد کیا گیا اوروطن کی محبت فاستعدت لتقويض خيام الغيبة. واسرجت جواد الاوبة. بعد ما كانت كالامعة پیداہوگئی پس دہ غربت کے خیموں کوا کھاڑنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور بازگشت کے گھوڑوں پرزینیں کھینچ لیں بعداس کے کہوہ ایک وكانت كرفاق مستعدّين. غير انَّها كانت محتاجة اللي رجل يؤمّها في المسير. ہرجائی آ دمی کی طرح تھاور ہم سفر یاروں کی طرح مستعد ہو گئے مگر صرف اتن بات تھی کہ وہ ایسے مخص کے محتاج تھے جوراہ میں ان کا پیشوا و ما كان سبيل من دون استصحاب الخفير. فاتيناها واخذناها كاخذ الوارث ہواور بجزر ہبر کےاورکوئی سبیل نہیں تھا ہیں ہم ان کے پاس پہنچ گئے اور ہم نے انہیں یوں لے لیا جیسا کہ کوئی اپنی وراثت کا مال لے لیتا ہے متاع الـميـر اث و بعثناها من الاجداث بعد ما سمع نعيها من الزمن النثاث. فهي اورہم نے انہیں قبروں میں سےاٹھایا بعداس کے جونبر دینے والےزمانہ نے ان کی موت کی خبر دی۔ پس ایک زمانہ کے بعدانہوں نے اپنا بعد امبدرأتُ كناسها. و وافت اناسها. ونقلت اللي قصرها. بعد ما حصلها گھر دیکھااورا بنے لوگوں کو ملےاورا ہے بحل کی طرف آئے بعداس کے جو تختیوں نے آنہیں اپنی قید میں کر دیا تھا پس گویاوہ اس دوست کی الشدائد تحت أسُرها. وكانها كانت كالف يُفقد. و يسترجع له بعد مناحة تعقد طرح تھے جومفقو داخبر ہوجائے اور ماتم داری کی مجلس کے بعداس پراناللہ کہاجائے سوہم نے انہیں مردے کی لاش کی طرح نکالایااس غلام کی فاخرجناها كنعش الميت او الغلام الأبق من البيت. او كطيب الاعراق. اللاحق طرح پکڑا جو گھرسے بھاگ گیا ہویااس شریف نجیب کی طرح ان کوواپس لیا جو بدکاروں سے جاملا ہویااس صاحب نسب کی طرح ہم نے بالفساق اوالنسيب المهجور من الاقارب. او الابن الغائب الهارب. او اطفال ان کو لے لیا جوا بے عزیزوں سے دور پڑ گیا ہویا اس بیٹے کی طرح جو کم ہو گیا ہواور بھاگ گیا ہویا ان بچوں کی طرح جو ڈوب گئے ہوں سو منغمسين. فمنها ما لم ير انثلام حبّة في زمن فَرقةٍ متطاولة و ازمنة بعيدة مخوفةٍ بعض ان میں سےایسے ہیں جنہوں نے جدائی کے زمانہ میں ایک دانہ کا نقصان نہاٹھایااور صحت سلامت کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹ آئے

€9r}

و قفل كما سافر بصحة وسلامة وصلاح وعافية. و منها ما غيرها حرالسقام اوربعض الفاظ ایسے ہیں جن کو بیاری نے متغیر کر دیا یہاں تک کہ بیخ کنی تک نوبت پہنچا دی اور جنازوں کی لى بـلـغ اللي الاختـرام. وصـارت كـالـجـنائز. بعد ما كانت من اهل الجوائز. لمرح ہوگئے بعداس کے جوصا حب جوداور کرم تھے اور لمبے سے منہ نکل آئے ۔ بعداس کے جوموتی کی طرح و ظهرت بو جه مسنون بعد ما کانت کدُرِّ مکنو ن و ذهب حُسنها و بهائها و غاب تھے اور ان کی خوبصورتی اورخو بی سب جاتی رہی اور تمام نورگم ہوگیا۔ اور وہ اس بڈھے کی طرح نکل آئے نورها وضيائها. وتراء ت كشيخ مسلوب الطاقة بعدما كانت كغيد مليح جس کی طافت سب جاتی رہی بعد اس کے جو وہ نازک اندام اور خوش قامت عورتوں کی طرح تھے یا اس الرشاقة. او كظليع لذيذ السياقة. او كجمازة لا يلحقها العناء. و لا تو اهقها و جناء. گھوڑ ہے کی طرح تھے جس کی مزہ دار حیال ہو یا اس تیز رواونٹنی کی طرح جس کو ماند گی کے رنج پہنچ نہ سکے اور و لا يـخـالف هــذا البيـان الا الذي جهل الحقيقة او مان. فلا شك ان الحق ابلج. اس بیان کا بجزا لیسے مخص کے کوئی مخالف نہیں ہوگا۔ جو حقیقت سے بے خبراور دروغ گوہو۔ پس کچھ شک نہیں کہ والباطل لجلج. وشن على الباطل عسكر الحق واليقين. هذا شان مفردات حق روشن ہو گیاا ور باطل گم ہو گیا اور باطل برحق اور یقین کالشکرٹوٹ پڑ ابدتو عربی کےمفر دات کی شان ہے مگر العربية و اما مركباتها فهي ارفع شانًا عند اهل البصيرة. فان المسك و اللَّوْ لُوَّ س کے مرکبات تو اس سے بھی بڑھ کر اہل بصیرت کے نز دیک شان بلندر کھتے ہیں کیونکہ مشک اور موتی جب ذا خُـلـطـا لـغـر ض من الاغراض فلا شك ان هذا المركب اشدوا قـوي لدفع ی غرض سے ملائے جائیں تو کچھ شک نہیں کہ بیرمر کب دفع امراض کے لئے نہایت قوی ہوگا اور تو جانتا ہے الامراض وانت تعلم ان مركبات النبات قد تحدث فيها كيفية خارقة للعادات کہ بھی نباتات کے مرکبات میں کوئی الیمی کیفیت خارق للعادت پیدا ہوتی ہے جو بہت ہی آفات سے نفع دیتی نافعة لكثير من الأفات. فكيف تركيب مفردات قد على شانها. واشرق بُرهانها ہے۔ پھر کیونکر ان مفردات کی ترکیب عجیب وغریب نہ ہو جن کی شان بلند اور جن کی بر ہان روثن ہے

ه العجب الخلق لمعانها فانها نورٌ على نورٍ. ومفتاح لسرّ مستور و اية عظيمة اور جن کی چیک نے لوگوں کو تعجب میں ڈال دیا کیونکہ وہ ترکیب نورعلیٰ نور ہے اور پوشیدہ بھید کے لئے تنجی ہے اور مدایت للمسترشدين والسر في عظمته مركبات العربية انها ركبت من المفردات ب کرنے والوں کے لئے نشان بزرگ ہےاور عر بی کے مر کہات کاعظیم الشان ہونا اس وجہ سے ہے جو بابر کت مفردات المباركة التي توجد فيها غزارة المادة. والنظام الكامل على سبيل الحكمة. سے ان کی ترکیب ہے وہ مفردات جن میں مواد بکثرت پائے جاتے ہیں اور نیز نظام پُر حکمت پایا جاتا ہے لہذا ان کے فتولد في مركبا تها معاني كثيرة بتأثير المفردات. ثم بادخال اللام والتنوينات. مر کبات میں مفردات کی تا ثیر سے بہت سے معانی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بوجہالف لام اور تنوین اورانواع اقسام کی ترتیب و بـكشـح مخصر من لطائف الترتيبات. وامّا لغات أُخراي والسنة شتّي. فستعلم کے نئے نئے معنے نکلتے ہیں مگر دوسری زبانیں اور متفرق بولیاں بیمر تبنہیں رکھتیں اور عنقریب تو ان کی حقیقت کو جان لے گا عبجبرها وببجبرها وسنبيدي لك حيصاتها وحجرها وندعوا الي الحق قومًا اور ہم عنقریب ان کے سنگریزے اور پھر تیرے پر ظاہر کردیں گے تا کہ ہم منصف لوگوں کوئت کی طرف بلاویں۔وہ بولیاں ـصـفيـن. انَّها ألسنة ما اعطى لها بيان ولا لمعان. الا غمغمة ودُخان. ولذالك کچھالیں بولیاں ہیں کہان کو بیان اور چمکنہیں دی گئی مگرنا ک میں بولنااور دھواں سواس لئے ہم نے ارادہ کیا کہ ہریک جشجو اردنيا لنظهر عللي كل مستطلع دخيلة امرها وحقيقة سرّها وكسوف قمرها لرنے والے پران کی اندرونی حقیقت ظاہر کردیں اوران کے بھید کی حقیقت کھول دیں اوران کے قمر کا کسوف بیان کردیں لتستبين تصلف الكاذبين فان كنتم لا تؤمنون ببراعة العربية وعزازتها. ولا تقرون تا کہ جھوٹوں کی لاف زنی کھل جائے پس اگرتم عربی کی بزرگی اورار جمندی پر ایمان نہیں لاتے اوراس کی تیزرو اونٹنی کی بزرگی بعظمة جمازتها. فاروني في لسانكم مثل كمالاتها. ومفردات كمفرداتها. کے تم قائل نہیں ہوتے پس تم اس کے کمالات کانمونہ اپنی زبان میں مجھے دکھاؤ اوراس کےمفردات کے مقابل پرمفردات ومركبات كمركبا تها. ومعارف كمعارفها ونكا تها ان كنتم صلاقين. اورمر کبات کے مقابل برمر کبات اور معارف کے مقابل برمعارف مجھے کو دکھلاؤا گرتم سیج ہو۔

و لا حيوة بعد الخزى يا معشر الاعداء. فقوموا ان كانت ذرة من ميه المهمي اور ذلت کے بعدا مے مخالفو کیا زندگی ہے پس اگر ذرا بھی حیا ہے تو اٹھو یا کسی گہرے کو کیس میں الـحيـاء. او ابـخعوا في غيابة الخوقاء. و موتوا كالمتندّمين. وان كنتم تنهضون ڈ وب کر ہلاک ہو جاؤ۔ اورشرم ز د ہ لوگوں کی طرح مر جاؤ اور اگر مقابلہ کے لئے اٹھتے ہوتو میں تم کوبطور مقابلة فاني مجيزكم خمسة الاف من الدراهم المروّجة بعد ان تكملوا ا نعام پانچ ہزا رر وپیہ دوں گا بشرطیکہتم موافق شرا بَط جواب دواور دو ٹالٹ قسم کے ساتھ گوا ہی دیں ۔ شرائط هذه الدعوة ويشهد حكمان بالحلف عند الشهادة ليتم حجّتي عند تا تقلمندوں کے نز دیک میری حجت یوری ہو جائے اور کسی عذر کی کوئی گنجائش نہ رہے اور یہ میرے پر تاوان النحارير. ولا يبق ندحة المعاذير. وهذا عليّ غرامة لو كنتُ من الكاذبين. ہے اگر میں کا ذب ہوں پس اس انعام کے لینے کے لئے کھڑے ہو جاؤیا اپنی زبانوں کی حمایت کرنے کے فـقـو مُـوا لاخـذ هذه الصلة او لحماية لغاتكم الناقصة. ان كنتم حامين و اجمعو ا لئے کچھ ہمت کرواورمیری شرط کا روپیہ جہاں چا ہوجمع کرالوا گر کچھ شک ہویا ڈرتے ہواور جوتم طلب کرو عين شريطتي اين تشاء ون. ان كنتم ترتابون او تخافون واني اقبل كلما میں سب قبول کر وں گا اور جولکھوا وُ میں لکھوں گا اور جوتم یو چھو میں جواب شا فی دوں گا تا ہو کہتم مطمئن ہو تطلبون. واكتب كلما تستملئون. وأبضع في كلّ ما تسئلون. لعلكم تطمئنون جا وُ اور تا ہو کہتم یقین کرواور جو پچھتم کہو میں <del>کروں گ</del>ا اگرتم انص<del>اف کے ساتھ تھم</del> کرو ۔اور میں نہیں جا ہتا کہتم بها ولعلكم تستيقنون. وافعل كلما تأمرون لو امرتم منصفين. و ما اريد ان اشق پر پچھ مشقت ڈ الوں اور میں ان میں ہے نہیں ہوں جو بدی کے ساتھ کسی پر دوڑتے ہیں اور مجھ کو انشاء اللہ عليكم وما كنت من المتترعين. وستجدوني انشاء الله من المقسطين. و اني انصاف پیندیاؤ گے اور میں دیکھتا ہوں کہ عنقریب زبانیں بند ہو جائیں گی اور وساوس قید میں ڈالے اراى ان الالسنة ستزم والوساوس تجذع. والحجة تتم. ويفر الاعداء مشفقين مما جا ئیں گے اور حجت یوری ہو جائے گی اور دشمن ہماری دستاویزوں کو دیکھ کر بھاگ جا ئیں گے

﴿٩٦﴾ فَي ايدينا و مرتعدين. و انا لملاقوهم بعون الله ذي الجلال ولو فرّوا على لاحقة کا نینتے ہوئے بھا گیں گےاور ہم بفضلہ تعالیٰ تعاقب کر کےان کو جاملیں گےاوران کو جائے گریز نہیں اگرچہ الآطال. ثم مفرّوهم مُحجرين. ولا مناص لهم ولو نزوا في السكاك. الا بعد وہ بیلی کمر والے کھوڑوں پر دوڑے ہوں پھر ہم زور دیں گے تاوہ بھا کیس یہاں تک کہ بھا گتے بھا گتے سواد الوجه والاحليلاك. و اذا اشرعنا الرمح على العدا. و ارينا الملاي سوراخ میں جا تھسیں اور جب ہم نے نیز ہ کو دشمنوں پر ہلا یا اور کار دیں دکھلائیں اورموت کے گھوڑوں کو وعبطنا افراس الردا. فتراي انهم يبدون نو اجذهم غير ضاحكين. وما كتبت من سریٹ دوڑ ایا پس توانہیں دیکھے گا کہ بغیر میننے کے دانت نکال رہے ہیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا عنــدي ولـكـن الهمني ربّي. و ايّدني في امري. فتاقت نفسي الي ان افض ختم بلکہ میرے خدانے مجھےالہام کیااورمیرےامر میں مجھے تائید کی پس میرےنفس نے خواہش کی کہ میں اس بھید کی هذا السر. و أرى الخلق ما اراني ذو الفضل والنصر و انه ذو الفضل المبين. ۾ ڪھولوں اورلو گوں کووہ معارف دڪلا وُں جوخدا تعالیٰ نے مجھے دکھلائے اوروہ صاحب فضل مبين کا ہے۔ وحاصل ما كتبنا في هذه المقدمة ان العربية أمّ الا لسنة و وحي الله ذي اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا ماحصل بیہ ہے کہ عربی اُمّ الالسنہ ہے اور خدا تعالیٰ کی وی ہے جوصا حب مجداور المجدو العزّة و غيرها كرشّ من هذه المطرة القاشرة. و ما لها سبدٌ و لا لبدُ الا من عزت ہےاور دوسری زبانیں اس بزرگ مینہ میں سے چند قطرے ہیں اوران کا قلیل وکثیرتمام اسی زبان میں سے ہےاور هلذه اللهجة. وان العربية تقسّم الامور وضعًا كما قسمها الله طبعًا وفي ذلك عر بی زبان وضع کی رو سے امورکوا یسے طور سے تقسیم کرتی ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں طبعی تقسیم کی ہے اوراس میں ايات للمتوسّمين. وانّها تجرى في كل سكك بهذا الاشتراط و تتجافي عن فراست والول کے لئے نشان ہےاوروہ ہریک کو چہ میں اسی شرط سے چلتی ہےاور تجاوز سے یر ہیز کرتی ہےاور خدا تعالیٰ الاشتطاط و نزهها الله عن ضيق الربع. و وسع مربعها الضياف الطبع نے اس کو گھر کے ننگ ہونے سے یاک کر دیا ہے اور اس کے گھر کو طبع کے مہمانوں کے لئے وسیع کر دیا ہے

**€9**∠}

فُدَعت ضيوف الفطرة الى القُراي. و مطائب ما تُشتهي. واثبتت انها من پس اس نے نیچرل مہمانوں کودعوت کے لئے بلایا اورعمدہ اور قابل رغبت کھانے تیار کر کے ان کومدعو کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ ہالداروں اور المتمولين المُعطِين. فلا تمل الى زبون. و لا تُغض على صفقةٍ مغبون اتستبدل دینے والوں میں سے ہے پس تو کسی مغلوب کی طرف میل مت کراور خسارہ کی بیع پرچشم پوشی مت کر کیا تو انجھی اور بہتر کوچھوڑ کراد فیا کو الـذي هو ادني بالذي هو خير فافكر ساعة يا عار العير . واطلب سبل الموفقين. اختیار کرلے گالیس کچھتھوڑی درفکر کراے گدھے کی جائے ننگ اورتو فیق یا فتہ لوگوں کی راہ ڈھونڈ اور جان کہ وہ برگزیدہ علوم کی طرف رہنما واعـلـم انّها خـفير الى العلوم النخب من غير الوجٰي والتعب. فمن قصدها فقد ہے بغیراس کے کہ کچھ ماندگی اور فرسودگی پیش آ و بے پس جس نے اس کا قصد کیاوہ سونے کی طرف گیااور جو تخص جدا ہونے کے ساتھ اس ذهب الى الذهب ومن باعدها بالهجر. فقد رضى بايثار الهجر وهوى في هوة سے دور ہو گیا۔ وہ بے ہودہ گوئی پر راضی ہو گیااور <u>نیچ</u>ر ہنے والول کے گڑھے میں گر گیا۔اورعر بی اپنے جمال کے ساتھ غیر کی حاجت سے ـافلين. وانَّها غانية زيَّنت نفسها بكمال النظام. وتجلَّت بالحسن التام و لكل ا پرواہ ہےاور کمال نظام کےساتھا پیے نفس کواس نے آ راستہ کیا ہےاور حسن تام <u>کےساتھاس نے بخلی فرمائی ہےاور ہریک</u>سائل کا سوال ائل قامت بالاجابة حتى ثبتت ثروتها. وانجابت غشاوة الاسترابة واعتقبت فبول کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے یہاں تک کہاس کی دلتمندی ثابت ہوگئی اورشک دور ہوگیااوردہ فطرت اور نیچر کے اسباب کے پیچھیے دواعي الطبع. ووسعت لهافناء الربع. وحلّت بكل ماحل تقسيم طبعيٌّ بل حمله پیچیے چل رہی ہےاوران کے لئے اپنے گھر کو بہت وسیع بنار کھا ہےاوروہ ہریک ایسی حب<mark>کہ می</mark>ں اترے جہال تقسیم طبعی اتری بلکہ اس کواپسے ما يحمل او زارًا مهري. وطابقت حتى اعجبت الناظرين. فهي شجرة مباركة اٹھالیا جیسےاونٹ بو جھکواٹھا تا ہےاوراس سےالیی مطابق آ گئی کہ دیکھنےوالے کو تعجب میں ڈالا کیس وہ ایسادرخت ہےجس کی شاخیس بال اغصانها كالبريد. واصولها كالوصيد. وموادها كاليقطين. وانا لا نسلم ان مرتب کی طرح ہیں اوراس کےاصول اس بوٹے کی طرح ہیں جس کی جڑ ہیں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور ہم اس بات کوشلیم نہیں کریں گے كمال نظامها يوجد في غيرها. او يبلغها لسان في سيرها. نعم نسلم ان كل کہاس کے نظام کا کمال اس کے غیر میں بھی پایا جا تا یا اس کے سیر میں کوئی زبان اس کے برابر ہے ماں قدر قبول کرتے ہیں کہ

€9A}

لَّغْت من اللغات. تشتمل على قدر من المفردات لكنَّها ناقصة كالبيوت ہریک زبان زبانوں میں ہے کسی قدرمفر دات پرمشتمل ہے۔ مگروہ زبانیں خراب شدہ اورمسمار شدہ گھروں کی طرح ناقص المنهدمة الخربة او كالقفة التي يئس اهلها من الزهر و الثمرة. و لا تراي ہیں یاوہ الیمی ہیں جیسے ایک بوسیدہ اور خشک درخت جس کا مالک اس کے پھل اور پھول سے ناامید ہو چکا اور تو مفر دات کی دهوم المفردات في تلك الالسن المحارفة المقلوبة الا قليلاغير كافِ کثرے کوان نامبارک زبانوں میں نہیں پائے گا۔مگر کچھ تھوڑاسا جومہمات مطلوبہ کے لئے غیر کافی ہےاورتوس چکاہے کہ ـمهمات المطلوبة. وانت سمعت انها كانت عربية في اوائل الازمنة. ثم وہ زبانیں ابتداءز مانہ میںعر کی تھیں پھرمسنے ہوکرایک نہایت بُری صورت میں ظاہر ہوئیں سواسی وجہ سے تو ان کومر دار کی خت فبدت باقبح الصورة. فلذلك تراها مُنتنةً كالجيفة. وخاوى طرح بد بوداریا تا ہےاوران کے ترکش کوشکست یافتہ لوگوں کی طرح خالی دیکھتا ہےاورتوان زبانوں کوکھلی کھلی ذلت میں الوفاض كاهل الذل والهزيمة. وتجد انها السنة بادية الذلة. ليس بيدها یا تا ہےان کے ہاتھ میںموادلغات کا کوئی بھاری ذخیر ہنمیں اور نہاشتقا ق کی دولت اور وجہتسمیہان کے پاس ہےاوران کے غزارة المادة. ولا دولة الاشتقاق ووجه التسمية ولصقت الفاظها بمعانيها كقتين. الفاظ اُن کےمعانی کوایسے چمٹے ہیں جیسے چچڑ ی لینی معانی کاخون پیتے ہیں اوران کو بےرونق اور کمزور کرتے ہیں اورا پنے وانها بتلادها لا توفي النظام. ولا تكمل الكلام وما كان لاهلها ان يكتبوا بها قصّةً. گھر کے سر مایہ کے ساتھ جو درا ثت سے اس کو ملا ہے ۔کسی قصہ کے نظام کو پورانہیں کر سکتے اورکسی کلام کو کامل نہیں بنا سکتے اور و يملوا حكايةً مبسوطة بحيث ان تواغد القصص نظام المفردات وتقابل ان کے اہل کو پیرطافت نہیں کہان کے ساتھ کوئی قصالکھیں یا کوئی مفصل حکایت تحریر میں لاوے اس طرح پر کہ مفردات کا التقسيم الطبعي في جميع الخطوات و انّ هـذا حق وليس من الترهـات نظام قصوں کے ساتھ دوش بدوش چلا جائے اور ہریک قدم میں طبعی تقسیم کے مقابل پڑے اور یہ بیان حق ہے واہیات با تو ں و لاجله كتبنا في العربية هذه العبارات. و قدمنا هذه المقدمة كالكماة. میں سے نہیں ہےاوراس کیلئے ہم نے ان عبارتو ں کوعر نی میں لکھا ہےاوراس مقدمہ کو بہادرسیا ہیوں کی طرح آ گے کیا ہے

**€99**≽

لنقطع عرق الخصومات. و لعل العدا يتفكرون في حللها. اوى يأتون بألسنها من تا ہم جھگڑوں کی جڑ کاٹ دیں تا کہ ہمارے مخالف ان عبارتوں کے پیرایوں میںغور کریں یا اگر سپے ہیں تو مثلها ان كانوا صادقين. وقد سمعتم ان مفردا تها تواضخ نقوش تقسيم الفطرة. ا پی اپنی زبانوں میں ان عبارتوں کی نظیر پیش کریں۔اورتم سن چکے ہو کہ عربی کے مفردات فطرتی تقلیم کے وتعطى كلما أعطى عند التقاسيم الطبعية. و تصنع كل لفظ في المواضع التي دوش بدوش چلے جاتے ہیں اور جو پچھ طبعی تقسیم نے دیا وہ سب مال دیتے ہیں اور ہرایک لفظ کوایسے موقعہ پر طلبتها الضرورة الداعية او اقتضتها الصفات الإلهية ولا تمشى كالتَّائهين. ر کھتے ہیں جس کو پیش آمدہ ضرورت نے طلب کیا ہے یا صفات الہید نے اس کو حیا ہا ہے۔اور آوارہ گر دلوگوں و تراى فروق الكلمات كما ارت فروقها دواعي الضرورات. وتظهر في نظام کی طرح نہیں چلتے اور کلمات کے فرقوں کووہ ایسے دکھاتے ہیں جیسا کہضرورتوں کے وجوہ نے ان کو دکھایا ہے المفردات كلما اظهر القسّام في مرأة الواقعات. فكذَّلك نطلب من اورمفردات کے نظام میں وہ تمام باتیں ظاہر کرتے ہیں جوقسّام ازل نے واقعات کے آئینہ میں ظاہر کی ہیں الـمـخاصمين. وما قلنا هذا القول كصفير اللاعبين. بل ارينا كلها كالمحققين. پس انہیں با توں کی نظیر ہم مخالفوں ہے ما نگتے ہیں اور ہم نے اس قول کوکھیلنے والوں کی سیٹی کی طرح نہیں کہا بلکہ واثبتنا ان العربية قيد وقعت كرجل رحيب الباع خصيب الرباع متناسبة ہم نے اس کومحققوں کی طرح دکھلا یا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ عربی اس مر د کی طرح ہے جوفراخ دست اور الاعتضاء موزون الطباع. مطّلعة على ذات صدر الفطرة. وحامل فوائد ها کثیرالمال ہواور نیز متناسب الاعضاءاورموز وں الطبع ہو۔عربی زبان فطرت کےاسرار برمطلع ہےاوراس کے مکتا كالمطيّة فان كنتم من خيل هذا الميدان. او للسانكم كمثلها يدان. فاتوا بها موتیوں کے لئے بیسواری کی طرح ہے پس اگرتم اس میدان کےسوار ہو یا تمہاری زبان کواس کےموافق طاقت يامعشر اهل العدوان وحزب المتعصبين. و ان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقواالله الذي ہے پس اے ظالم لوگو اینے زبانوں کو پیش کرو اور اگرتم نہ کرسکو اور ہرگز نہ کرسکو گے سو اس خدا سے ڈرو

﴿٠٠١﴾ يخزى الكاذبين.

جوجھوٹوں کوذلیل کرتاہے۔

والأن نكشف عليكم سرفروق الكلمات لعل الله يهديكم اللي طرق اوراب ہم تم پرکلموں کے فرقوں کا بھید کھو لتے ہیں تا شاید خدا تعالیٰ تنہیں راست روی اور ثابت قدمی الـصواب والثبات. او تكونون من المتفكرين. فاعلموا ان فروق الكلمات تتبع کی راہ د کھاوے یاتم سو چنے والے بن جاؤ ۔ پس اب جان لو کہ کلموں کے فرق ان فرقوں کے تالع ہیں جو کا ئنات فروقا توجد في الكائنات. وكذالك قضي احسن الخالقين. وامّا الفروق میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح احسن الخالقین نے ارادہ فر مایا ہے۔ مگر وہ فرق جو کا ئنات کی پیدائش میں التي توجد في خلقة الكائنات. وتترائ في صحف الفطرة كالبديهيات پائے جاتے ہیں اور فطرت کے صحیفوں می<del>ں</del> بدیہیات کی طرح نظر آتے ہیں پس ہم تیرے پران کا ایک نمو نہ فنكشف عليك نمو ذجًا منها في خلقة الانسان لعلك تفهم الحقيقة كذوي انسان کی پیدائش کے بارے میں کھولتے ہیں تا تو اس کواہل عرفان کی طرح سمجھ جائے یا تو طالبوں میں سے ہو العرفان او تكون من الطالبين. فانظر ان الانسان اذا قُلِّب في مراتب الخلقة. جائے پس تو دیکھ کہ جب انسان پیدائش کے مراتب میں پھیرا گیا اور حیزفعل ہے قوت کی طرف لا یا گیا اور طبعی و أخرح اللي حيز الفعل من القوة. واعطى صورًا في المجالي الطبعيّة وقفًا جلوہ گا ہوں میں قتم تم کی صورتیں دیا گیا اور بعض قتم پیدائش بعض کے پیچھے آئیں اوران میں باہم تفرقہ اورتمیز بعضها بعضًا بالتمايز والتفرقة. فجمعت ههنا مدارج تقتضي لانفسها الاسماء ہوا پس اس جگہ کئی مدارج پیدا ہوئے جواینے لئے ناموں کو جاہتے تھے پس عربی نے ان کوان کے نام عطا کئے فاعطتها العربية و اكملت العطاء. كالاسخياء المتموّلين. وتفصيله ان الله اذا اورا پنے عطیہ کو کامل کیا جیسے تنی اور مالدارلوگوں کا کام ہوتا ہے اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اراد خلق الانسان. فبدء خلقه من سلالة طين مطهر من الادران فلذلك

انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام قو ٹی کا عطرتھا اورمیلوں سے پاک تھا

**€**1•1**}** 

ستماه ادم عند الخطاب و في الكتاب لما خلقه من التراب و لما جمع فيه اس کا نام خطاب اور کتاب میں آ دم رکھا اس لئے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور سارے جہان فـضـائـل الـعالمين. وكذٰلك خمر في طينه أنسان. أنـس مـا خُـلق منه و انس کی خوبیا ں اس میں بھر دیں اور نیز اس کی طینت میں دواُنس رکھ دیئے ایک تواُسی شے کا اُنس الخالق الرحمان كما يوجد أنس الأمّ والاب في الصبيان. فدعاه باسم الانسان. جس سے وہ مخلوق ہوا دوسرا خالق رحمان کا اُنس جیسے بچوں میں ماں باپ کا اُنس پایا جاتا ہے۔ وهذا مبنيٌّ على التثنية من المنان. ليدل لفظ الانسين على كلتي الصفتين الى ا س لئے اس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم تثنیہ ہے تا کہ ہمیشہ کے لئے ان دواُ نسوں کا لفظ ان دو انقطاع الزمان ويكون من المتذكّرين. ثم بدل قانون القدرة باذن اللّه ذي العزّة صفتو ں کو بتاتا رہے پھر خدا تعالیٰ کے ا را د ہ سے قا نو ن قد رت میں یوں تبدیلی و اقع ہو ئی کہ کئی و الحكمة و خلق الانسان بعد تغير ات في أرُحام أمّهاتِ. فسمى التغيّر إلا ُوْلَي تغیرات کے بعد ما وُ ں کے رحمو ں کے معرفت ا س کی آ فرینش ہونے گلی سو پہلے تغیر کا نا م ماءً دافقًا و نُطُفةً. والشَّاني الذي يزداد فيه اثر الحيات علقة والثالث الذي زاد ماء دا فتی اور نیطف ہ رکھا۔اور دوسر ہے کا نا م جس میں زندگی کا نشان تر قی کرتا ہے عیلقہ رکھا اور الى قدر المضغ شدة وضاها في قدره لقمة فسمى لهذا مضغة والرابع الذي تیسر ہے کا نا م جو درشتی میں ایک لقمہ کے انداز ہ کی ما نند ہوا مضغہ رکھا اور چوتھا تغیر جوصلا بت زاد من قدر اللقمة. و مع ذلك بلغ الى مُنتهى الصلابة و اَودعها الله حِكمًا ا و رقد ربیں لقمہ سے تر قی کر گیا ا و ربڑ ی بڑ ی حکمتو ں پر ا س کا نظا م خلقت مشتمل ہوا و ہ عظا م کے عظيمة خلقة ونظامًا فسمّاها عظامًا بما بلغت العظمة و زادت شرفًا وكما نا م سے موسوم ہوا اس لئے و ہ عظمت اور شرف اور قدر و مقام میں انتہا کو پہنچ گیا اور اس لئے ومقامًا و بما ركب بعضها بالعظام من رب العالمين. والخامس اللحم الذي بھی کہ ہڈیوں سے اس کے بعض ھے تر کیب پذیر ہوئے اور پانچویں کا نام لحص ہوا اس لئے کہ

﴿١٠٠﴾ [ وَآدَ عليها كالحُلّة و صار سبب كمال الحسن والزينة فسمى لحمًا بما لُور حِم بالعظام لحم عر بی میں ایک چیز کے پیو ند ا و رلحوق کو کہتے ہیں جب و ہ چیز د و سر ے سے ملتی الصلبة وصاربها كذوي اللحمة والسادس خلق اخر و سمى نفسًا لنفاستها ولطافتها ا و رپیوند کرتی ہے سو گوشت کپڑا کی طرح باقی جسم پر ملتا ہے ا و رنیز اس لئے و سـرائتها في الاعضاء وعزّتها. وسمى جميعها باسم **الجنين**. فَتبارك اللّه اَحُسَنُ بھی کہ گوشت سخت ہڈیوں سے ماتا ہے اور ان کو باہم ملاتا ہے اورخویثی الخالقين. ثم اذا خرج الجنين من بطن الامّة. و تولّد باذن الله ذي القدرة فسمى قر ابت ان میں بخشا ہے اور چھٹے کوخلق آخر کہا اور اسے کما ل نفاست اور وليدًا في هذه اللهجة. ثم اذا صبا الى ثدى الا مّ للرضاع فسمى صبيًّا و رضيعًا الى اعضاء میں سر ایت کرنے کے سبب سے نفس بھی کہا ا و رپھر ا س سا ر بے مجموعہ کا نا م مُـدى الارضـاع. ثم بعد الفطام سمى فطيما وقطيعا في هذا اللسان ثم اذا دبّ و نما جنین ہو اپھر جنین جب ما ں کے پیٹ سے نکلا تو اس کا نام ولید ہو اپھر جب دو دھ و اراى اكثر اثار الحيوان فسمى دارجًا في ذلك الزمان ثم اذا بلغ طوله اربعة اشبار پینے کو بپتا ن ما د رکی طر ف جھا تو صبے یا م ہوا اور ایّا م شیرخوا رگی تک دضیے فهو رباعي عند اولي الابصار. واذا بلغ خمسة فهو خماسي. واذا سقطت رواضعه نام ہوا پھر دو درہ چھڑانے کے بعد فیطیم وقبطیع ہوا پھر ذرانشو ونما کے بعد فهو مثغور عند العرب. وإذا نبتت بعد السقوط فهو ومثغر عند ذوي الإدب. وإذا د ا ر ج کچر جو عاٍ ر با لشت کا ہو ا تو رباعی ا و ر جو یا څج کا ہو ا تو خــمـاسـی ا و ر تجاوز عشر سنين فهو مترعرع عند العربيين. واذا شارف الاحتلام وكرب الماء جب دود ھے کے دانت جھڑ گئے تو مشغور اور جو پھراُ گے تو مشغو اور جو دس برس کا ہوا ليسمطر الجهام فهو يافع ومراهق قد بلغ البلوغ التام. واذا احتلم ـرعـــرع ١ و ر جو احتلام کے قریب پہنچا تویــــافــع ١ و ر مــــراهـــق ١ و ر جب

€1•r}

واجتمعت قوته وكملت طاقته فهو حَزُورٌ. ثم من الثلثين الى الاربعين شاب ففرح مسرور. ثم پو ر ی طا فت ا و ر کما ل جو ا نی کو پنچپا تو**حزور** پھرتمیں سے چا کیس تکشباب پھر سا ٹھ بعد ذلك كهل المي ان يستوفي الستين. ثم بعد ذلك شيخ ثم خرف مفند ومن بر س تک **سہل** پھر**شیخ** پھر**خوف** ا سی طر ح ہر کی*ک حصہ عمر کے لئے عر* بی ز با ن میں ا لگ ـمستـضـعـفيـن. وكـذالك بازاءِ كل حصة عمر اسم علحدة في عربي مبين واذا مات فهو الگ نام ہے اور جب مراتو متوفی نام ہوا اور بیو ہی لفظ ہے جس میں نا دانو ل المتوفى الذي يختصم في لفظه حزب الجاهلين. وكذلك كلما تحقق في الانسان طبعا کا گروہ اب تک جھگڑ رہا ہے اسی منوال پر انسان کی ہر طبعی حالت کیلئے عربی میں يو جـ د فـي الـعربية و ضعًا و كلما تراي في الحس و العيان تجد بازائه لفظًا في هذا اللسان و لا ا یک لفظ موضوع ہو گا ا و رہر یک مشہو د ومحسوس کے لئے اس میں ایک لفظ ضر و رہے تجد نظيره في العالمين. و أيُّ حجّةِ اكبر من هذا لو كنتم مُبُصرين. فتامل تامل المنتقد. وا نظر جس کی د و سر ی زبا نو ں میں نظیر نہیں اور جب اس کی نظیر کہیں نہیں تو ا س سے بڑ ھ بالمصباح المتقد . واحلل محل المستبصرين. و ان كنت تقتر ح ان تسمع مني في اشتراك کر ا و رکیا حجت ہو سکتی ہے د انشمند ی کے چر اغ لے کر ڈھونڈ و ا و رغو رکر و ا و ر الالسنة فكفاك لفظ الأمَّ والأمَّة. فإن هذا لفظ تشارك فيه اللسان الهندية والعربية. وكللك اگر اشتر اک السنہ کی مثال پوچھنا چا ہو تو لفظ ام اور امہ کا فی ہے یہ لفظ ہندی الـلسان الفارسية و الانكليزية. بل كلها كما تشهد التجربة الصحيحة فانظر كالمنقدين و قد ظهر عر بی فا رسی انگریز ی بلکہ سب زبانو ں میں مشتر ک ہے اور تجر بہ اس پر گوا ہ ہے من وجه التسمية. ان هذا اللفظ دخل في الالسن الا عجمية من العربية فان التسمية بحقيقة لا ا و ر وجہ تسمیہ بتا تی ہے کہ یہ لفظ عر بی زبا ن سے مجمی بو لیو ں میں گیا کیو نکہ حقیقی وجہ تُوجد الّا في هذا اللسان. و اما غيره فلا يخلوا من التصنع في البيان. فان من شان التسمية تشمیہ اسی زبان میں ہے اور اور وں میں بناوٹ اور تکلف ہے کیونکہ حقیقی وجہ تسمیہ

\$1.r\$

التحقيقية التي هي من حضرة العزة. ان لا تنفك بزمن من الازمنة الثلثة وتكون للمسمى کی شان بیر ہے کہ کسی ز ما نہ میں بھی و ہسٹی سے الگ نہ ہوا و ربھی بھی کوئی اس سے اس کو كالعرض اللازم و ان تجايؤه في هذه النشأة ولا يفرض فرض فارض كونها في وقت من الامور ا لگ نہ کر سکے اور انسانی نضنع کی بُوبھی اس میں نہ پائی جائے اور د کیھنے سننے والا اس کی المنفكة و لا تكون كالامور المستحدثة المصنوعة و لا توجد فيها ريح التصنعات الانسيّة و نسبت پکا را ٹھے کہ لا ریب بیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میز ان سے پیج ا و رجھوٹ کو يقرّ من استشف جوهرها بانها من رب العالمين. فخذ بيديك هذا الميزان. ثم اعوف بها من و ز ن کر وا و رمفتری کی را ہ نہ چلو بس یہی ہے جو ا س مقد مہ میں ہم نے لکھنا جا ہا ا و ر نظا م صدق ومان. ولا تتبع سبل المفترين. وهذا اخر ما اردنا من ايراد المقدمة. وكتبناها لاراة کے د کھانے کو ہم نے بیہ سب قلم بند کیا تم سب کچھ سن ہی چکے ہو ا ب ا س سے فائدہ اٹھا ؤ النظام في الرسالة و قد وعيتَ ما قصصنا عليك من الادلَّة. ففكِّر فيها واجتن ثمرة البراعة. ا و رخدا سے بصیرت مانگوا و راسی کے ساتھ فیصلہ کر و ا و را گرعر بی زبان کی اس ملک کے واحكم بما اراك الله و لا تكن كالمتجاهلين. و لا يختلج في قلبك ان العربية قد حقرت في لوگوں نے قد رنہیں کی ۔ تو اس کی کیا پر وا ہے اس لئے کہ ان گبڑ ی طبیعت کے لوگوں کا اعيـن سُـكًان هـٰـذه البـلاد. و ان جو اهرها قد رميت بالكساد فان هذا من فساد اهل الزمان و ان قبلہ ہمت بجز چاندی سونے اور کھانے پینے کے برتنوں کے اور پچھ نہیں جب میں نے ان سوى بغيتهم طلب الصريف والعقيان وحُماديٰ همتهم هوى الموائد والجفان وانهم من موتیوں کو انتظام کے سلک میں منسلک کرنا چاہا تو میرے ول میں ڈالا گیا کہ عربی زبان میں المفتونين واني لما اردت ان انضد جواهر الكلام واسلكها في سمط الانتظام. القي في روعي ان ہی انہیں منضط کر و ں ا و ر زبا ن ہندی میں لکھ کر ا ن کی آ ب و تا ب کو تبا ہ نہ کر و ں ا و ر اكتبها في هذه اللهجة. و لا اخفى بروقها في البُرقة الهندية. و أسـرح النواظر في النواضر الاصلية میں نے جا ہا کہ آئکھوں کے مولیثی کے لئے اصلی چراگا ہ پیش کروں جوعر بی ہے ۔

ٹائیٹل بار اوّل



## السالخ المراع

## نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ اشتهاركتاب مننُ الرحُمٰن

یہ ایک نہایت عجیب وغریب کتاب ہے جس کی طرف قر آن شریف کی بعض پُر حکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی سوقر آن عظیم نے پیجمی دنیا پرایک بھاری ا حسان کیا ہے جوا ختلا ف لغات کا اصل فلسفہ بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق حکمت پر مطلع فر ما یا که انسانی بولیاں کس منبع اور معدن سے نگلی ہیں اور کیسے وہ لوگ دھو کہ میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ جو انسانی بولی کی جڑھ **خدا تعالیٰ کی** تعلیم ہےاورواضح ہو کہاس کتا ب میں تحقیق الالسنہ کی رو سے بیرثابت کیا گیا ہے کہ د نیا میں صرف قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جواس زبان میں نازل ہواہے جو اُمّ الالسنداورالهامی اورتمام بولیوں کامنبع اورسرچشمہ ہے یہ بات ظاہر ہے کہ الٰہی کتاب کی تمام تر زینت اور فضیلت اسی میں ہے جوالیں زبان میں ہو جو خدا تعالیٰ کے منہ سے اور اپنی خوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اپنے نظام میں کامل ہواور جب ہم کسی زبان میں وہ کمال یا ویں جس کے پیدا کرنے سے انسانی طاقتیں اور بشری بناوٹیں عاجز ہوں اور وہ خوبیاں دیکھیں جود وسری زبانیں ان سے قاصراورمحروم ہوں اور وہ خواص مشاہدہ کریں جو بجز خدا تعالیٰ کے قدیم اور تیج علم کے کسی مخلوق کا ذہن ان کا موجد نہ ہو سکے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ زبان خدا تعالی

## ديما كالمثان

کز وجودش ہر وجودے آشکار ازره ذره ره نماید سوئے او ان رخ بے مثل خود جلوہ نما دست ہر شانے نماید راہ او ہر ظہورے تابع منشورِ اوست اہر قدم جوید ، در با جاہ اُو گرہی گرہست، بہر کوئی اوست صد ہزاران کرد ، صنعت ہا یدید بے نہایت ، اندرین اسرار اوست تا ازو راه بدی داریم یاد کو نماند خاکیان و خاک را تا شناسی از ہزاران آنچہ زوست

**(1)** 

حمد و شکر آن خدائے کرد گار این جہان آئینہ دارِ روئے او کرد در آئینهِ ارض و سا ہر گیاہے عارفِ بنگاہ او نور مهر و مه زفیض نور اوست ہر سرے سرتے ، زخلوت گاہ اُو مطلب ہر دل جمال روئے اوست مهر و ماه و انجم و خاک آفرید ابن ہمہ صنعش کتابِ کار اوست این کتابے پیش چیثم ما نہاد تاشناسی آن خدائے باک را تا شود معیار بهر وحی دوست

{r}

تا جدا گردد سفیدی از سیاه كار دستش شامد گفتار خاست این گوامان تیر دوزش مے کنند تف زند ہر روئے تو ، ارض و سا ابر تو بارد ، لعنتِ زیرِ و زبر کان خدا ، فرد است و قیوم و یگان نے مبدّل شد نے ایام گہن این همه خلق و جهان برهم شود تا شناسی شانِ ربُّ العالمین کزیٹے آن میگذاری صدق را عارف آن کو گویدش لا ثانی است میل سوئے راستی چوں شد حرام اے هداک اللّٰه چه برفهميده تو کشی تصویر او ، چوں کودکان درحقیقت روئے حق آن بودہ است بت برستی ہا کئی شام و یگاہ چون نه بینی روئے او درکار او یا گر از ذات بے چون منکری نا گہان خواہی شدن زین جابرون ابس جمين باشد نثانِ اشقيا دل نے ماند بدنیائش بسے

تآ خیانت را نماند میج راه بس همان شد آنچه آن دادار خواست مشرکان و انچہ یوزش مے کنند گر بگوئی غیر را رحمان خدا در تراشی ، بهر آن میتا ، پسر با زبانِ حال گوید ، این جہان نے پدر دارد ، نہ فرزند و نہ زن ک دمے گر رشح فیضش کم شود یک نظر ، قانون قدرت را به بین کاخ دنیا را چه دید اسی بنا عابدآن باشد، كه پیشش فانی است ترک کن ناراسی ، ہم عذر خام راهِ بد را نیک اندیشیدهٔ روئے خود ، خود مے نماید آن لگان آن رنے کان فعل حق بنمو دہ است وانچه خود کردی بتے داری براہ اے دو چشمے بستہ از انوار اُو این چنین در افتراما چون بری؟ ول چرا بندی درین دنیائے دون از یئے دنیا بریدن از خدا چون شود بخشائش حق بر کسے

**⟨**٣﴾

مردن و از خود شدن کیسان بود كرد قائم شامد گفتار خوليش حليهُ آن پيش چشم ماکشيد خالق او ہے شوی اے تیرہ خو آن خدانے آئکہ خوداز دست ماست أَ نَكُهُ قُرأَ نَ مَادِحٍ أُو جَا بِجَا است چشم بشا تا به بنی این ضیا کو نماید ، آن خدائے تام را نے تراشد ، از خودش چون دیگران خود تراشد ، قامت و یا و سرش همچو طفلان ، بازی است و افترا کم کسے ، سوئے خدا بر دست راہ بین ، چہ ظاہر ہے کند ارض و سا ا ذو البجلال و ذو البعيلي نوريمنير کے شود ، یک کر مکے چون آن قدیر پس تو مشت خاک را مثلش مدان ا جان تو گوید که کذانی و کور ابن چنین افتاد فطرت ز ابتدا یک نظر از صدق کن پُر نور شو عاقلان را گمراه و نادان گند داوری ہا کم کن اے صید ضلال

لک ، ترکِ نفس کے آسان بود آن خدا خود را نمود از کار خویش ہرچہ او را بود از حُسن مزید تو کشی از پیش خود تصویر اُو آ نکه خود ، از کار خود جلوه نما است اے ستمگر این ہمہ مولائے ماست ہر چہ قرآن گفت ہے گوید سا بس ہمیں فخرے بُود ، اسلام را گوئدش ز انسان که ازصُنعش عیاں غير مسلم ، خود تراشد پيکرش خود تراشیده ، نمیگردد خدا زین تراشیدن جہانے شد تباہ جون تو کورے نیستی ، چشمے گشا برطرف بشنوصدائ السقديس ہیج مخلوقے خدائے خود مگیر پیش او کرزد زمین و آسان گر خدا گوئی ضعیفے را بزور دل نے داند خدا جز آن خدا از رهِ کين و تعصب دور شو کین ریاض عقل را ویران کند کے بشر گردد خدائے لایزال

{r}

انازما کم کن ، اگر داری تمیز آ نکه بنمائد تُرا ارض و سا قول و فعل حق ، زُلال یک غدریه چون نے خواہند خلق ، این چشمہ را در ہمہ حاجاتِ دین ، حاجت روا آب نوش ، از چشمهٔ فرقانی اند ادل ز کف ، و از فرق افتاده گلاه آبرو ، از بهر روئے ریختہ کس نداند رازِ شان جز کردگار صدق ورزان در جناب کبریا ہر کیے زان درشدہ ہمچون درے ا جان چہ باشد روئے جانان یافتند اشد دل شان ، منزل ربّ العباد ر مبر هر زمرهٔ صدق و صفا است بوئے حق آید ز بام و کوئے او ایاک روی و یاک رویان را امام کن شفاعت ہائے او در کار ما نا گہان جانے در ایمانش فتد کورمدزین مشرق صدق و صواب انیستش چون روئے احمد مہرو ماہ از زمینی آسانی ہے شود

آپ شور اندر گفت ہست اے عزیز تو ہلا کی ، گر نجوئی آن خدا ہم بقرآن بین ، جمال آن قدیر| مردُم اندر ، حسرتِ ابن مدّعا هست قرآن، در رهِ دین ره نما آن گروه حق ، که از خود فانی اند فارغ أفتاده ، زِ نام عرِّ و جاه دور تر از خود ببار آمیخته از برون چون اجنبی ، دل پُر زِ بار ديدن شان ميدمد ياد از خدا آن ہمہ را بود ، فرقان رہ برے آن ہمہ زان دلبرے جان یافتند حپثم شان شد یاک از شرک و فساد سيَّد شان ، آئكه نامش مصطفَّى است مے درخشد روئے حق در روئے او ہر کمال رہبری بر وے تمام اے خدا ، اے جارہ آزار ما هر که مهرش در دل و جانش فتد کے ز تاریکی بر آید آن غراب آ نکه او را ظلمتے گیرد براہ تابعش بحرِ معانی مے شود

انبیاء را شد مثیل آن محترم تو عجب داری ز فوزِ این مقام ایائے بند نفس گشته صبح و شام بندهٔ عاجز بچشم تُو خدا ست پیش عیسی او فنادی در سجود بندهٔ را ساختن ربٌ السَّما از صفاتِ او كمال است و بقا آئکہ ناید تا ابد بر وے فنا ا بیسان را یارورجمان و رحیم آن جلال و ، تُو دادی خاک را اپس نه مرد استی که کمتر از زنی زید ، و گردد بکر زان فعلش رہا در ورق بائے زمین و آسان ظالمے ہم ننگ دارد زین فساد چون پیندد حضرتِ یاک و بلند او غیورے ہست رحمان نیز ہم آن کشد این مے دمد جان دگر آ نکه بوده از ازل گفاره اش ایس چرا یوشی یکے وقت نظر چون بگردی از یئے آن سرنگون ب مشقت ہا نگشتہ حاصلت تا خوری از کشت خود نانے فراز

ہر کہ در راہ محمد زد قدم اے کہ فخر و ناز برعیسی تراست شد فراموشت خداوندے ودود من ندانم این چه عقل ست و ذکا فانیان را نسبتے با او گجا حاره سازِ بندگان قادر خدا حافظ و ستار و جوّاد و کریم تو چه دانی آن خدائے یاک را ہان دے ہردم زِ کفّارہ زنی| نسخهٔ سهل است گر یابد سزا لیک زین سُخہ نے یابی نشان تا خدا بنیاد این عالم نهاد چول ندارد فاسق آن را پسند ماگنه گاریم نالان نیز ہم زهر و ترباق است ، درما بهسته زهر را دیدی ، نه دیدی حاره اش چوں دو چشمت دادہ اند ، اے بےخبر یک نظر بین سوئے این دنیائے دون آنچه داری ، از متاع و منزلت بایدت تا مدتے جہدے دراز

**∉**Y}

ابس ہمیں باد آر در کشت معاد الكيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى لَ از مكافاتِ عمل غافل مشؤ' عقل و دین از دست خود یکسر بداد ارو براہش جہد کن نادان مباش

حون همین قانون قدرت اوفتاد خوب گفت آن قادر رب الوریٰ هم درین معنی ست گر تو بشنوی "گندم از گندم بروید جُو زِ جو آ نکه بر کفاره با خاطر نهاد دین و دنیا جهد خوامد هم تلاش

اَمَّا بَعُد واضح ہو کہاس رسالہ کی تحریر کا بیہ باعث ہے کہ ہم نے پہلے اس سے جار قطعہ اشتہار **آ تھم صاحب** کے بارے میں شائع کئے تھے جن میں یا دری صاحبان کو بخو بی سمجھایا گیا تھا کہ در حقیقت وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے جو ہم نے مسٹر عبد اللہ آتھم کے بارے میں کی تھی لیکن افسوس کہ یادری صاحبوں نے ہارے ان اشتہارات کوتوجہ سے نہیں پڑھااوراب تک بدگوئی اور بےاعتدالی اور سب وشتم سے بازنہیں آتے۔اوراس بے ہودہ بات پر بار بارزور دیتے ہیں کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ۔لیکن ہم نے جو ہمارے ذمہ فرض تھا ادا کر دیا یعنی پیر کہ اگر آتھم صاحب نے ر جوع نجق نہیں کیا جو پیشگوئی کی ضروری اورقطعی شرطھی تو وہ جلسہ عام میں قتم کھا کر جار ہزار روپیہ بطور تا وان کے ہم سے لے لیں ۔مگر آتھم صاحب نے شم کھانے سے ا نکار کیا۔اور ہم چار ہزار کے اشتہار میں ثابت کر چکے ہیں کہ بیعذران کا کہتم ان کے مذہب میں منع ہے سراسر دروغ بے فروغ ہے۔ اور ان کے بزرگ ہمیشہ قشم کھاتے رہے ہیں ۔گر آتھم صاحب نے ان ثبوتوں کا کچھ جواب نہ دیا۔ ہاں ڈاکٹر

MAY

روحاني خزائن جلدو

ضاءالحق

ما رٹن کلا رک نے امرتسر سے ایک گند ہ اشتہا رجواُن کی بد بود ارفطرت کا ایک نمو نہ تھا جاری کیا۔جس کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ہمارے مذہب میں قشم کھا نا ایبا ہی منع ہے۔ جبیبا کیمسلما نوں میں سؤ ر کا گوشت کھا نا ۔مگر افسوس کہ ان کو بیہ خیال نہ آیا کہا گرفتم کھا ناسؤ ر کے گوشت کے برا بر <mark>ہے ۔تو بیسؤ رفتم کھانے کا **بولوس** صاحب</mark> ا پنی تمام زندگی میں کھاتے رہے۔ <mark>پطرس نے بھی کھا</mark>یا۔ تو پھر<mark>آ تھم صاحب پر</mark> کیوں حرام ہو گیا۔اس بات کو کون نہیں جا نتا کہ قتم کھا نا عیسا ئیوں میں صرف جا ئز ہی نہیں بلکہ بعض موقعوں میں واجبات سے ہے۔ انگریزی عدالتیں جو کسی شخص کو خلاف مذہب مجبور نہیں کرتیں انہوں نے بھی عیسائی مذہب کونشم کھانے سے باہر نہیں رکھا۔ اور خود آتھم صاحب کا عدالتوں میں قتم کھانا ثابت ہے۔ اس لئے چاہئے تھا کہ حضرات یا دری صاحبان یا تو آتھم صاحب کوشم کھانے پر مجبور کرتے یا ان سے نالش کرواتے تا اس کے ضمن میں ان کوقشم کھانی پڑتی اوریا عام اشتہار دیتے کہ درحقیقت آتھم صاحب ہی دروغ گو ہیں لیکن انہوں نے بجائے اس کے ا سر ہٹ دھرمی ہے گالیاں دینی شروع کر دیں اور بیہ نابکا رعذر پیش کیا کہ آتھم کھلے کھلے کب اسلام لا یا مگرا یک سلیم طبع ا نسان سمجھ سکتا ہے کہ و ہ شرط جو پیشگو ئی میں درج ہے اس شرط کے بیلفظ نہیں ہیں کہ اگر آتھم کھلے کھلے طور پر اسلام لے آوے گا تو وہ موت سے بچے گا ورنہ نہیں ۔ بلکہ پیش گوئی میں صرف رجوع کی شرط ہے اور رجوع کا لفظ پوشید ہ طور پرحق کے قبول کرنے پربھی دلالت کرتا ہے پس اس صورت میں کھلے کھلے اسلام کا مطالبہ سرا سرحما قت ہے۔ سوچنا حاہیے کہ خدا تعالی کا اینے الہام میں ان الفاظ کا ترک کرنا کہ

آتھم کھلے کھلے طور پر اسلام لے آئے گا اور اس کے مقابل پر رجوع کا لفظ استعال کرنا جوایک اونیٰ حالت التفات الی الحق پر بھی صاوق آسکتا ہے۔ صاف یه پیرایه یهاں دلالت کر رہا تھا کہ کھلا کھلا اسلام لا نا ضروری منشاء پیشگوئی کا نہیں 🖰 اگریہی ضروری ہوتا تو اصل الفاظ جن سے پیمطلب بوضاحت ا دا ہوتا ہے کیوں چھوڑ دیئے جاتے۔ یہایک الیمی بات ہے جو ہرایک منصف کے لئے غور کرنے کی جگہ ہے۔ اور میں یقین نہیں کرتا کہ کوئی پاک دل آ دمی ایک لحظہ بھی اس یرغور کر کے پھرشکوک وشبہات کی مشکلات میں پڑے ۔مخالفوں کا سارا سیایا تواس بات پر ہے کہ آتھم نے اپنی زبان سے عام لوگوں میں اقراراسلام کیوں نہ کیا۔ گرسوال یہ ہے کہ کیا ایسے کھلے کھلےا سلام لانے کی پیشگو ئی میں شرط تھی کیا اس تحریر میں جس برفریقین کے دستخط بروز مباحثہ ہو گئے تھے یہ درج تھا کہ عذاب نہ وار د ہونے کی پیشرط ہے کہ آتھم کھلے کھلے طور سے مشرف باسلام ہو جائے۔ بلکہ کھلے کھلے تو کیا استحریر میں تو اسلام کا بھی کچھ ذکر نہیں تھا صرف رجوع الی الحق کی شرط ہے اور ظاہر ہے کہ رجوع کا لفظ جبیبا کہ بھی کھلے کھلے اسلام لانے پر بولا جاسکتا ہے ایسا ہی کبھی ول میں تسلیم کرنے پر بھی اطلاق یا تا ہے اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ آتھم کے کھلے کھلے اسلام لانے پر کوئی قطعی شرط نہ تھی غایت کا رپیہ کہ دو ا خمالوں میں سے پیجھی ایک احمال تھا پھر اسی پر زور دینا کیا ایمانداری 🖈 **نوٹ**: خدائے علیم وحکیم کا پیشگوئی کی شرط میں کھلے کھلے اسلام کا ذکر نہ کرنا خوداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوشیدہ طور پر رجوع کرے گا فقط۔ منه

کا کام تھا۔ جبکہ ایک احتمال کی رو سے خود آتھم نے اپنی کنار ہشی اورخوف ز دہ حالت دکھلا کرپیشگو ئی کی صدا قت ظاہر کر دی تو کیا بدایک بد ذ اتی نہیں جواس نتیجہ کو چھیا یا جائے جواس کی خوداینی کنار ہکشی سے اور پُرخوف حالت سے پیشگو ئی کی نسبت قائم ہوگیا۔ ہم نے کب اورکس وقت آتھم کے کھلے کھلے اسلام لانے کی شرط درج کی تھی ۔ پھر جنہوں نے کھلا کھلا اسلام لا نا ضروری سمجھا۔ کیا انہوں نے سراسر بددیانتی ہے حق پوشی نہیں کی ۔ کیا انہوں نے ہمارے الفاظ کونظر انداز کر کے مجر مانہ خیانت کا ارتکا بنہیں کیا۔ کیا یہ سچنہیں ہے کہ یہ کہنا کہ بشرطیکہ کھلا کھلا لوگوں کے روبرواسلام لے آ وے اور بیہ کہنا کہ حق کی طرف رجوع کر لے ب د ونو ں فقر ہےا یک ہی وزن کی کیفیت نہیں رکھتے اور پیے کہنا کہ زید جوایک نصرا نی ہے اس نے رجوع تجق کیا ہے ہرگز اپنی دلالت میں اس دوسرے قول کے مساوی نہیں کہ زید کھلے کھلے طور پر مشرف باسلام ہو گیا بلکہ رجوع بحق ہونے کی خبر میں اس بات کا احتمال با قی ہے کہ بعض قر ائن قویہ سے اسلام لانے کا نتیجہ نکالا گیا ہواور ہنوز کھلے کھلے طور پر زیدمشرف با سلام نہ ہوا ہواسی وجہ سے الیی خبر کا سننے والا بار ہا سوال بھی کرتا ہے کہ کیا وہ کھلے کھلے طور پرمشرف با سلام ہوا یا ہنوز مخفی ہے۔اور بار ہایہ جواب یا تا ہے کہ نہیں کھلے طور پرنہیں بلکہ بعض قرائن سے اس کا رجوع معلوم ہوا ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ رجوع کا لفظ کھلے کھلے اسلام لا نے یرقطعی الدلالت نہیں بلکہ جبیہا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں دونوں احتالوں پر مشتمل ہے۔ اور ایک شق میں اس کومحصور کرنا ایسی بے ایمانی ہے جس کو بجز ۔ خبیث النفس کے اور کوئی شریف الطبع استعال نہیں کرسکتا۔ ہاں ایسے

**(9)** 

موقعہ پر مخالف بیری رکھتا ہے کہ قرائن قوتیہ کا مطالبہ کرے جن کی وجہ سے کہہ سکتے ہوں کہ ضروراس نے در پر دہ رجوع بحق کیا گوزبان سے اس کا قائل نہیں ۔ پس اس جگہ بیسوال ضرور پیش ہوسکتا ہے کہ آتھم نے اپنے رجوع بحق ہونے کے کون سے قرائن ظاہر کئے جن سے پیشگوئی کا پورا ہونا ثابت ہوا۔ تو اس کا بیہ جواب ہے کہ آتھم کا با وجود سخت اصرار عیسائیوں کے نالش نہ کرنا جس کے شمن میں اس کو ہمارے مطالبہ سے قتم کھانا بھی پڑتا اول قرینہ اس کے رجوع بحق ہونے کا ہے۔ ہمارے مطالبہ سے قتم کھانا بھی پڑتا اول قرینہ اس کے رجوع بحق ہو نے کا ہے۔ دوسرا قرینہ ہے۔ اور پھر ایک کا اپنی زبان سے روروکر اقرار کرنا بیہ موسرا قرینہ ہے۔ اور پھر ایک خونی فرشتوں نے تین مقام پرتین کہ خونی فرشتوں نے تین مقام پرتین کرنے کے حملے میرے پر کئے یہ چوتھا قرینہ ہے۔ اور پھر با وجود چار ہزار رو پیر پیش کرنے کے قتم نہ کھانا ہیہ پانچواں قرینہ ہے۔ اور تفصیل ان کی حسب ذیل ہے۔

(۱) اوّل سے کہ آتھم نے اپنے اس خوف زرہ ہونے کی حالت سے جس کااس کوخود اقر اربھی ہے جونو را فشال میں شائع ہو چکا ہے۔ بڑی صفائی سے سے ثبوت دے دیا ہے کہ وہ ضروران ایا م میں پیشگوئی کی عظمت سے ڈرتا رہا یعنی اس نے اپنی مضطربا نہ حرکات اور افعال سے ثابت کر دیا کہ ایک سخت غم نے اس کو گھیرلیا ہے اور ایک جان کا اندیشہ ہروقت ہردم اس کے دامنگیر ہے جس کے ڈرانے والے تمثلات نے آخراس کوا مرتسر سے زکال دیا۔

واضح ہو کہ یہ انسان کی ایک فطری خاصیت ہے کہ جب کوئی سخت خوف اور گھبرا ہٹ اس کے دل پر غلبہ کر جائے اور غایت درجہ کی بے قراری

&1•

اور بے تا بی تک نوبت پہنچ جائے تو اس خوف کے ہوانا ک نظارے طرح طرح کے تمثلات میں اس پر وار دہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آخر وہ ڈرانے والے نظارے مضطربانہ حرکات اور بھاگنے کی طرف مجبور کرتے ہیں۔ اسی کی طرف توریت استثنا میں بھی اشارہ ہے کہ قوم اسرائیلی کو کہا گیا کہ جب تو نافر مانی کرے گا اور خدا تعالی کے قوانین اور حدود کو چھوڑ دے گا تو تیری زندگی تیری نظر میں بے ٹھکا نہ ہو جائے گی۔ اور خدا تجھ کو ایک دھڑ کا اور جی کا غمناکی دے گا اور تیرے پاؤں کے تلوے کو قرار نہ ہوگا۔ اور جا بجا بھٹکا پیرا ہوئے اور خوابوں میں دکھائی دیے جن کے ڈرسے وہ اپنے جینے سے پیدا ہوئے اور خوابوں میں دکھائی دیے جن کے ڈرسے وہ اپنے جینے سے ناامید ہوگئے۔ اور مجنونا نہ طور پرشہر بھاگتے پھرے۔

غرض ہے ہمیشہ سے سنت اللہ ہے کہ شدت خوف کے وقت کچھ کچھ وڑرانے والی چیزیں نظر آ جایا کرتی ہیں۔ اور جیسے جیسے بے آ را می اور خوف بڑھتا جاتا ہے وہ ہمثلات ہد تا ور خوف کے ساتھ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ اب یقیناً سمجھو کہ آ تھم کوانذاری پیشگوئی سننے کے بعدیمی حالت پیش آئی۔ حلسہ مباحثہ کے بافراست حاضرین پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ پیشگوئی کے سننے کے ساتھ ہی آ تھم کے چہرہ پر ایک خوفناک اثر پیدا ہو گیا تھا اور اس کے حواس کی پریشانی اسی وقت سے دکھائی دینے گئی تھی کہ جب قا اور اس کے حواس کی پریشانی اسی وقت سے دکھائی دینے گئی تھی کہ جب وہ پیشگوئی اس کو سنانی گئی۔ پھر وہ روز بروز بڑھتی گئی۔ اور آ تھم کے دل وہ ماغ پر اثر کرتی گئی۔ اور جب کمال کو پہنچے گئی۔ جبیا کہ نور افشاں و دماغ پر اثر کرتی گئی۔ اور جب کمال کو پہنچے گئی۔ جبیا کہ نور افشاں

میں آتھم نے خودشا کع کرا دیا تو ڈرانے والی تمثلات کا نظار ہ شروع ہو گیا۔اور ا بتدااس سے ہوئی کہ آتھم کوخونی سانپ نظر آنے گئے پھر تو غیرممکن تھا کہ سانپوں والی زمین میں وہ بود و باش رکھتا۔ کیونکہ سانپ کی ہیب بھی شیر کی ہیبت سے کچھ کم نہیں ہوتی ۔ پس اس نے نا چار ہوکراس زمین سے جہاں سانپ دکھائی دیا تھا جو اس کی نگاہ میں خاص اسی کے ڈینے کے لئے آیا تھاکسی دور درا زشہر کی طرف کو چ کرنا قرین مصلحت سمجھا۔ یا یوں کہو کہ سانپ کی رویت کے بعد پیشگوئی کی تصویر ایک ایسی جبک کے ساتھ اس کونظر آئی کہ اس چبک کے مقابل پر و وکھہر نہ سکا۔ اور اندرونی گھبرا ہٹ نے بھا گئے پر مجبور کیا اور آتھم صاحب کا پہ قول کہ وہ سانپ تعلیم یا فتہ تھا اور ان کے ڈینے کو ہماری جماعت کے بعض لوگوں نے جیموڑ ا تھا اس کی بحث ہم جدا بیان کریں گے۔ بالفعل تبہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمو جب اقر ارآ تھم صاحب کے امرتسر حچوڑ نے کا باعث وہ سانپ ہی تھا۔جس نے آتھ مصاحب کوخوفنا ک صورت دکھا کرعین گرمی کے موسم میں ان کوسفر کرنے کی تکلیف دی اور بڑی گھبرا ہٹ کے ساتھ بیوی بچوں سے انہیں علیحد ہ کر کے لد هيانه ميں پہنچايا۔ گر افسوس كه وه سانپ نه مارا گيا۔ اور نه اس كا كوئي چپوڑنے والا پکڑا گیا۔ کیونکہ وہ صرف نظر ہی آتا تھا اور کوئی جسمانی وجود نہ تھا۔ غرض که سانپ کی قهری تجلی اوراس کو دیکه کر آنهم صاحب کا امرتسر کو حچیوڑ نا ایک ا بیا ا مرہے کہ ایک منصف حق جو کے سب عقدے اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ دنیا سب اندھی نہیں ہرایک باتمیز سمجھ سکتا ہے کہ بیرالزام کہ گویا ہم نے آتھم صاحب کو ڈ سنے کے لئے ایک تعلیم یا فتہ سانپ ان کی کوٹھی میں جیبوڑ دیا تھا۔عندالعقل اصل

**411** 

حقیقت کیا رکھتا ہے ۔غرض میہ پہلا الزام ہے یا یوں کہو کہ بیروہ پہلا غیبی حملہ ہے جس کے معنے ہم میں اور عیسائیوں میں متناز عہ فیہ ہیں ۔جس میں ہمارے مخالف مولوی اوران کے اوباش چیلے بھی عیسائیوں کے ساتھ ہیں ۔

مگر آتھم صاحب نے اس تعلیم یا فتہ سانپ کا اور نیز اس بات کا کہ وہ ہماری طرف سے چھوڑا گیا تھا اب تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اور ہم ابھی معقولی طور پر بیان کر چکے ہیں کہ بیسانپ ہرگز باہر سے نہیں آیا۔ بلکہ آتھم صاحب کے ہی دل ود ماغ سے نکلاتھا۔

چونکہ آتھم صاحب کے دل پر پیشگوئی کا نہایت توی اثر ہو چکا تھا اور ہر وقت ایک شدت خوف اس کی نظر کے سامنے رہتا تھا۔ اس لئے ضرور تھا کہ کوئی خوفناک نظارہ بھی ان کی آئکھوں کے سامنے پھر جائے لہذا ان کی دہشت زدہ متخیلہ کوخونی سانپ نظر آگیا جس کوعر بی میں حَیَّہ کہتے ہیں۔ کیونکہ سانپ انسان کی نسل کا پہلا اور ابتدائی دشمن ہے اور بزبان حال کہتا ہے کہ حَیَّ عَلَی الْمَوتِ یعنی موت کی طرف آ جا اس لئے اس کا نام حَیَّہ ہوا۔

پس چونکہ سانپ موت کا او تارہے اس لئے آتھم صاحب کو پہلے یہی دکھائی دیا جس کا آتھم صاحب نے نور افشاں میں رور وکر اقر ارکیا ہے کہ ضرور میں موت سے ڈرتار ہا پس ایسے ڈرنے والے کواگر سانپ نظر آگیا تو کوئی حقیقت شناس اس سے تعجب نہیں کرے گا۔ اور ایسا نظارہ آتھم صاحب پر ہی کچھ حصر نہیں رکھتا بلکہ یہ تو عام قانون قدرت ہے کہ شدت خوف کے وقت ایسے اعجو بے ضرور دکھائی دیا کرتے ہیں بھلا یہ تو سانپ ہے بعض لوگ کمال خوف کے وقت جب وہ اندھیری رات میں اکیلے چلتے ہیں سانپ ہے بعض لوگ کمال خوف کے وقت جب وہ اندھیری رات میں اکیلے چلتے ہیں سانپ ہے بعض لوگ کمال خوف کے وقت جب وہ اندھیری رات میں اکیلے چلتے ہیں

&1r}

بھوت کوبھی دیکھ لیتے ہیں ۔ اورحقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب اندھیری رات اور تنہائی اور قبرستان کے بیابان میں دل برخوف غالب ہوا اور پُر دہشت تخیلات ز ما نہ آتش کی طرح اڑنے لگے تو پھر کیا تھا فی الفور آئکھوں کے سامنے ایک **دیو** مہیب شکل کے ساتھ حاضر ہو گیا ۔ اورشکل بید دکھائی دی کہ گویا ایک کا لا بھوت دور سے دوڑا چلا آتا ہے جس کی شکل نہایت ہولناک ایک بہاڑ کا پہاڑ کو تہ گر دن سیاہ رنگ چوٹی آ سان پر پیر زمین پرموٹے موٹے ہونٹ زرد زرد دانت اور پھر بہت لمبے اور باہر نکلے ہوئے چیٹی ناک دیا ہوا ماتھا۔ سرخ سرخ آ تکھیں با ہرنگلی ہوئیں ۔ سریر لمبے دوسینگ مونہہ سے آ گ کے شعلے نکل رہے ہیں ۔ پس جبکہ ایسی حالتوں میں بھوت بھی نظر آ جایا کرتے ہیں ۔ پھر اگر آ تھم صاحب نے سانپ دیکھ لیا تو کیا غضب ہوا۔ ایبا سانپ دیکھنے سے کون انکار کرے گا کلام تو اس میں ہے کہ کو ئی **تعلیم یا فتہ سانپ** کسی انسان نے چپوڑا تھا۔ جو آتھم صاحب کی شکل و شاہت سے خوب واقف تھا۔ افسوس کہ آتھم صاحب نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ کاش وہ قشم ہی کھالیتے تا وہ اسی طرح اپنے تین اس الزام سے بُری کرتے جوان بناوٹ کی با توں سےان پر عائد ہو گیا ہے ۔مگر خیر ہم اب بھی ان کے بکلّی مکدّ بنہیں ۔ ہما را تو ایمان ہے کہضر وران کوسانپ نظرآیا تھا۔ مگریہ سانپ انہیں کے تخیلات کا نتیجہ تھا۔ اور اس بات پرقطعی دلیل تھا کہ پیشگو ئی کی بوری عظمت ان کے دل پر طاری ہوگئی تھی ۔

یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح **یونس کی ت**و م کو ملا ٹک عذاب کے تمثلات میں دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح ان کو بھی سانپ وغیرہ

تمثلات دکھائی دئے ۔مگرساتھ ہی ضروری طوریراس بات کو ماننایڑ تاہے کہ جس شخص کا خوف ایک مذہبی پیشگو ئی ہے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کوسانپ وغیرہ ہولنا ک چیزیں نظر آ ویں یہاں تک کہوہ ہراساں اور ترساں اوریریثان اور بے تا ب اور دیوانہ سا ہوکرشہر بشہر بھا گتا پھرے۔اورسراسیموں اورخوف ز دوں کی طرح جا بجا بھٹکتا پھر ہے۔ ایساشخص بلاشبہ یقینی یا ظنی طور براس مذہب کا مصدق ہوگیا ہے جس کی تائید میں وہ پیشگوئی کی گئی تھی۔ اور یہی معنی **رجوع الی الحق** کے ہیں۔ اور یہی وہ حالت ہے جس کو بالضرور رجوع کے مراتب میں سے کسی مرتبہ پرمحمول کرنا جاہئے اور میں جانتا ہوں کہ آتھم صاحب کا اس پیشگوئی سے جودین اسلام کی سچائی کے لئے کی گئی تھی جس کے ساتھ رجوع بحق کی شرط بھی تھی اس قدر ڈرنا کہ سانے نظر آنا اور نیز وں اور تلواروں والے دکھائی دینا پیرایسے واقعات ہیں جو ہرایک دانشمند جو ان کونظر یکجائی سے دکھے گاوہ بلاتا مل اس نتیجہ تک پہنچ جائے گا کہ بلاشبہ بیسب باتیں پیشگوئی کے پُرز ورنظارے ہیں۔اور جب تک کسی کے دل پراییا خوف مستولی نہ ہو جو کمال درجہ تک پہنچ جائے تب تک ایسے نظاروں کی ہرگز نوبت نہیں آتی جوشخص مکذب اسلام ہو۔ اور حضرت عیسٰیؓ کے دور تک ہی الہام پرمہر لگا چکا ہو کیا وہ اسلامی پیشگوئی سے اس قدر ڈ رسکتا ہے بجز اس صورت کے کہا بینے مذہب کی نسبت شک میں یر گیا ہوا ورعظمت اسلامی کی طرف جھک گیا ہو۔

اگر ہا وجو دان قرائن کے پھر بھی آتھم صاحب کوان کی حق پوشی پر نہ پکڑا جائے اور بہت ہی نرمی کی جا و ہے تا ہم بیہ مطالبہ انصافاً اُن کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ کہ جب کہ وہ اپنے خوف کے وجو ہات کو یعنی تنین حملوں کو اس

(IT)

پہلو پر ثابت نہیں کر سکے جس سے وہ تمام حملے انسانی حملے سمجھے جاتے ۔ تو اب اس سوال سے بچنے کے لئے کہ کیوں بیرنہ سمجھا جائے کہ بیہ بعیداز قیاس مشاہدات ان کے جن میں سے سب سے پہلے سانپ کے حملے کا مشاہدہ ہے ۔ انہیں کے پُرخوف تخیلات کا نتیجہ اور انہیں کے خوف ز دہ د ماغ سے مثمل ہو گئے ہیں کم سے کم بیضروری تھا کہ وہ اس قریب العقل الزام سے اپنی بریت ظاہر کرنے کے لئے قسم کھا جاتے ۔

لینی جلسه عام میں قسماً یہ بیان کردیتے کہ وہ الہام کو منجا نب اللہ الہام ہمجھ کر نہیں ڈرے اور نہ حقیّت اسلام کی ان کے دل میں سائی بلکہ واقعی طور پر تعلیم یا فتہ سانپ سے لے کرا خیر تک تین متواتر حملے ہماری جماعت کی طرف سے ان پر ہوئے جن سے وہ ڈرتے رہے ۔ کیونکہ اس مقدمہ کی صورت ایسی ہے کہ صرف ہمارا ہی الہام ان کو ملزم نہیں کرتا بلکہ ساتھ اس کے ان کو انہیں کا قول وفعل بھی ملزم کرر ہاہے۔

اور یہ یا در ہے کہ یہ وہی آتھم صاحب ہیں جنہوں نے بحث سے پہلے
ایک اپنی دستھ نوشت ہم کو دے دی تھی کہ کوئی نشان دیکھنے پرضرور میں اپنے
مذہب کی اصلاح کرلوں گا جس سے ہم نتیجہ نکا لتے ہیں کہ وہ کسی قدرا صلاح کی
اپنے اندر جرائت بھی رکھتے تھے سوخوفناک نظارے جوان کے لئے نشان کے حکم
میں تھے اس پوشیدہ رجوع کے محرک ہوگئے۔

(۲) پھر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ جب آتھ صاحب امرتسر سے تعلیم یا فتہ سانپ کے حملہ سے ڈرکر بھا گے اور لدھیا نہ میں اپنے داما دکے پاس پناہ گزین ہوئے تو اس جگہ بھی شدید خوف کے دورہ کے وقت وہی تمثیّ نظارہ آتھم صاحب کی آئکھوں کے آگے پھر گیا جو غلبہ خوف کے وقت پھرا €11°}

کر تا ہے ۔ مگر اب کی د فعہ ان کوسانپ د کھائی نہیں دیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک خوفناک حالت پیدا ہوئی لیعنی یہ کہ بعض مسلّح آ دمی نیز وں کے ساتھ ان کو دکھائی دیئے کہ گویا وہ ان کے احاطہ کوٹھی کے اندر آ کربس قریب ہی آ پہنچے ہیں اور قتل کرنے کے لئے مستعد ہیں ۔ہمیں معتمد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس حملہ کے بعد آ تھم صاحب اپنی کوٹھی میں بہت روتے رہے اور تبھی یہ بیان نہیں کیا کہ سی انسان نے حملہ کیا بلکہ ہروفت ایک پوشیدہ ہاتھ کا خوف ان کے چیرہ پرنمایاں تھا اور وہ خوف اور بے آ را می بڑھتی گئی اور دل کی غمنا کی اور دھڑ کا زیا د ہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ قہرز دہ یہودیوں کی طرح یاؤں کے تلوہ نے پھریے قراری ظاہر کی ۔اوروہ کوٹھی بھی کچھ ڈراؤنی سی معلوم ہوئی ۔ اور پیج بھی تھا کہ جس کوٹھی کے ا حاطہ میں ا پیے سانچ پیادے یا سوارگھس آئے کہ باوجود سخت انتظام اور اہتمام پولیس کے لوگوں کے جوحفا ظت کے لئے دن رات و ہیں جمے رہتے تھے پکڑے نہ گئے ۔اور نہان کا حلیہ دریا فت ہوسکا۔اور نہ بیریتہ لگا کہ کس راہ سے آئے اور کس راہ سے چلے گئے اس خوفنا ک کوٹھی میں آتھم صاحب کیونکرر ہ سکتے تھے۔

انسان فطرتاً میعادت رکھتا ہے کہ جس جگہ سے ایک مرتبہ اس کوخوف آوے تو پھر اسی جگہ رات رہنا پیندنہیں کرتا فرض نہیں وجوہ سے آتھم صاحب کولد ھیانہ بھی چھوڑ نا پڑا۔

لیکن اب بحث یہ ہے کہ کیا حقیقت میں کوئی جماعت نیزوں یا تلواروں والی بمقام لدھیا نہ آتھ مصاحب کی کوٹھی میں گھس آئی تھی ؟

اس بحث کو ہم صرف ان دوکلموں سے طے کر سکتے ہیں کہ اگر مقام امرتسر آئقم صاحب پر فی الحقیقت کسی تعلیم یا فتہ سانپ نے حملہ کیا تھا

تو پھراس جگہ بھی نیز وں تلواروں والے آتھ م صاحب پرضرور آپڑے ہوں گے اور اگر آتھم صاحب اس پہلے حملے کے بیان کرنے میں صادق ہیں تو اس دوسرے حملہ میں بھی صادق ہوں گے۔

لیکن افسوس تو بہ ہے کہ جیسے آتھم صاحب بمقام امرتسر سانپ پکڑنے سے ناکام رہے اور اس کو مار بھی نہ سکے یہی ناکامی آتھم صاحب کو اس جگہ بھی نصیب ہوئی۔ باوجود یکہ پولیس کا انتظام اور داماد کی احتیاطیں امرتسر سے زیادہ تھیں۔

اور بیافسوس اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم بیخیال کرتے ہیں کہ آتھم صاحب جیسا ایک تجربہ کارسر کاری ملازم پنشنر جومدت دراز تک اسٹرااسٹنٹی کا کام کرتا رہا کیا وہ اس فوجداری قانون سے ناواقف تھا۔ کہ جب اس اقدام قتل تک نوبت پہنچی تھی تو وہ بذریعہ عدالت باضابطہ ہمارا مچلکہ تحریر کروا کر امن سے لدھیانہ میں لیٹار ہتا۔

یہ بات کچھ تھوڑی نہیں تھی کہ بقول ان کے جو بعد میں بنائی گئی ہے کہ اقد ام تل کے لئے ان پر حملہ ہوا۔ مگران سے تو اتنا بھی نہ ہوسکا کہ اس ظالمانہ واقعہ کو چندا خبار وں میں ہی درج کروا دیتے۔ بلکہ بقول شخصے کہ'' مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید برکلہ خود بائد زد۔' ان باتوں کو اس وقت ظاہر کیا جب وہ وقت ہی گذر گیا۔ اور پندرہ مہینے کی میعا د منقضی ہوگئی۔ پھر بھی یاروں دوستوں نے بہت زور مارا کہ آتھ مصاحب اب بھی نالش کر دیں۔ مگر چونکہ وہ اپنے دل میں جانتے تھے کہ بیسب آسانی امور ہیں اور سجھتے تھے کہ نالش کر ذیں۔ مر چونکہ وہ اپنے ول میں جانتے تھے کہ بیسب آسانی امور ہیں اور سجھتے تھے کہ نالش کرنا تو آپ اپنے ہاتھ سے ہلاکت کا سامان جمع کرنا ہے۔ اور خود اس قدر شوخی بھی خطرناک ہے کہ اپنے خوف اور رجوع کو اور پہلو میں لاکر چھپا دیا

اور خدا تعالیٰ کے احسان کو یاد نہ رکھا!!!اس لئے انہوں نے باوجود ڈاکٹر کلا رک کے بہت سے سیا پے کے نالش نہ کی۔ اور بیبھی انہیں معلوم تھا کہ نالش کی تقریب پرفتم بھی دی جائے گی۔ پس اسی خرخشہ سے جوان کی جان پر و بال لا تا تھا کنارہ کیا۔

مگر تا ہم یہ کنارہ کشی بے سود ہے۔ کیونکہ خدا تعالی مجرم کو بے سزانہیں چھوڑ تا۔ نا دان یا دریوں کی تمام یا وہ گوئی آتھم کی گردن پر ہے۔

اگرچہ آتھم نے نالش اور قتم سے پہلوتہی کر کے اپنے اس طریق سے صاف بتلا دیا کہ ضرور رجوع بحق کیا۔ اور تین حملوں کی طرز وقوع سے بھی بتلا دیا کہ وہ وہ حملے انسانی حملے نہیں تھے۔ گر پھر بھی آتھم اس جرم سے بری نہیں ہے کہ اس نے حق کوعلا نبیطور پرزبان سے ظا ہر نہیں کیا!!! صرف اس کے افعال پر غور کرنے سے فلمندوں یر حقیقت ظاہر ہوگئی۔

(۳) تیسرا قرینہ یہ ہے کہ جب آتھ مصاحب لودیا نہ میں بھی آسانی
سلاح پوشوں کا مشاہدہ کر چکے تو اُن کا دل وہاں رہنے سے بھی ٹوٹ گیا۔ اور
حق کے رعب نے ان کو دیوا نہ سا بنا دیا۔ تب وہ اپنے دوسرے داما دکی طرف
دوڑے جو فیروز پور میں تھا۔ شاید اس سے یہ غرض ہوگی کہ وہ اپنے ان
عزیزوں کی آخری ملا قاتیں سمجھتے ہوں گے کہ شاید پوشیدہ رجوع معتبر نہ ہوا ور
دل میں ٹھان لیا ہوگا کہ اگر میں با وجو دا ندرونی تو بہ اور رجوع کے پھر بھی
نئے نہ سکوں تو بارے اپنی لڑکیوں اور عزیزوں کو تو مل لوں۔ بہر حال وہ
ا فتان خیزان فیروز پور پنے اور پیشگوئی کی عظمت نے ان کی وہ حالت بنا

€17}

ضاءالحق

رکھی تھی جس سے ہراس اور ترس اور پریثانی ہروقت مترشح ہور ہی تھی اور ق سے خاکف ہونے کی حالت میں جو جو دہشتیں اور قلق اس شخص پروار د ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے یا ظن رکھتا ہے کہ شائد عذاب الہی نازل ہو جائے یہ سب علامتیں ان میں یا ئی جاتی تھیں۔

ضاءالحق

چنانچہ جب خوف اس جگہ بھی اپنی نہایت کو پہنچا تو دوری مرض کی طرح وہی نظارہ پھرنظر آیا جولد ھیانہ میں نظر آیا تھا۔ مگر اب کی دفعہ وہ کرشمہ قدرت نہایت ہی جلالی تھا جس نے آتھ مصاحب کے دل پر بہت ہی کام کیا۔

چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ پھر میں نے **فیروز پور** میں دیکھا کہ بعض آ دمی تلواروں یا نیزوں کے ساتھ آ پڑے۔

غرض معتبر وسائل سے معلوم ہوا ہے کہ اب کی دفعہ ان پر خطرناک خوف طاری ہوا۔اورخواب میں بھی ڈرتے رہے اور اس عرصہ میں ایک حرف بھی اسلام کے برخلاف منہ سے نہیں نکالا۔اور نہ کسی کے پاس بیشکایت پیش کی کہ میرے پر بیہ تیسری مرتبہ حملہ ہوا۔

آن تمام حملوں پر نظر غور ڈالنے سے ہرایک پہلو سے آتھم صاحب قابل الزام کھر گئے ہیں۔ کیونکہ باوجود کیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تین حملے ہوئے جن میں سے پہلا حملہ تعلیم یا فتہ سانپ کا حملہ ہے گرآتھم صاحب نے نہ تو حملہ کرنے والوں کو پکڑا اور نہ حسب ضابطہ کسی تھانہ میں رپورٹ کھوائی اور نہ کسی عدالت میں نالش کی اور نہ امن حاصل کرنے کے لئے عدالت کے ذریعہ سے ہمارا مچلکہ کھوایا۔اور نہ مجرموں کے پکڑنے کے لئے اندھی پولیس نے بچھ مدد دی اور نہ مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور نہ کے لئے اندھی پولیس نے بچھ مدد دی اور نہ مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور نہ

€14}

اخباروں میں ان متواتر تین واقعات کو قبل گزرنے میعاد کے بھپوایا۔ اور نہ مجرموں کا کوئی حلیہ بیان کیا۔ اور نہ ان کے بھا گئے کے وقت کوئی کیڑ اوغیرہ ان کا چین لیا۔

یہ تمام وہ امور ہیں جو آتھم صاحب کو جو اکسٹرا اسٹٹی وغیرہ کرتے بوڑھے ہوگئے کامل طور پر ملزم کررہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان الزاموں سے بریّت ثابت کرانے کے لئے اگر پہلے نہیں ہوسکا تو بعد میں ہی نالش کردیتے۔ اور تین عابت کرانے کے لئے اگر پہلے نہیں ہوسکا تو جھوٹی پیشگوئی کی سزا دلواتے۔ اور تین حملوں کا عدالت میں ثبوت دے کرایک تو جھوٹی پیشگوئی کی سزا دلواتے۔ اور دوسرے اقدام قبل کی سزاسے بھی خالی نہ چھوڑتے لیکن وہ ایسے چپ ہوئے کہ ان کی طرف سے آواز نہ اٹھی۔

بعض اخبار والوں نے بھی بہت ساپا کیا گرانہوں نے کسی کی نہ سی ۔ ڈاکٹر کلارک مارٹن سرکھیا کھیا کررہ گیا مگرانہوں نے اس کے جواب میں بھی دونوں ہاتھ کا نوں پرر کھے حالا نکہ عقلاً وانصافاً وقانو ناً ان کا دامن اسی حالت میں پاک ہوسکتا تھا۔ جبکہ وہ اپنے ان دعووں کو جن پر خوف کی بنیا در کھی گئی تھی بذریعہ نالش یا جس طرح جا ہے ثابت کردکھاتے۔

اوران کی یہ تین حالتیں کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے اقر اراوراپنے افعال وحرکات سے اثناء پیشگوئی میں اپناسخت درجہ پرڈرتے رہنا ظاہر کیا۔ اور دو مرے یہ کہ اس ڈرکی وجہ نین حملے بتلائے جو بغیر پورے ثبوت کے سی عقلند کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہیں بلکہ قیاس اور عقل سے بھی دور ہیں۔ اور تنیس سے یہ کہ ان تین حملوں اور بہیں جا الزاموں کا بچھ بھی ثبوت نہیں دیا نہ عدالت کے ذریعہ سے نہ دوسر کے سی طریق سے ۔ یہ تینوں حالتیں ان کو اس بات کی طرف مجبور کرتی تھیں کہ اگر ان کے پاس

**€1**Λ**è** 

ان بے جاالزاموں کا کوئی بھی ثبوت نہیں تو وہشم ہی کھالیتے ۔

پس ان کے دروغ گواور ناحق ہونے پر چوتھا قرینہ یہی ہے کہ وہ قتم سے کسی گریز کر گئے ۔ اور چار ہزار رو پیدان کے لئے نقد پیش کیا گیا۔ مگر مارے خوف کے انہوں نے دم نہ مارا۔

ہماراقتم لینے سے کیا مرعاتھا بہی تو تھا کہ جس ڈرکے وہ اقراری ہوکر پھر خلاف واقعہ اور خلاف قیاس بی عذر پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈر تین متواتر حملوں کی وجہ سے تھا بیہ غیر معقول عذر انہوں نے ٹابت نہیں کیا۔ اور نہ بیٹا بت کر سکے کہ بیعا جز کوئی مشہور ڈاکو اور خونی ہے جوان سے پہلے بھی کئی خون کر چکا ہے۔ لہذا انصافا ان پر لازم تھا کہ ایسی بے جاتہتوں کے بعد جوقانو نا بھی ایک سخت جرم کی صورت رکھتی ہیں۔ قتم کھانے سے ہرگز دریخ نہ کرتے ۔ اگر واقعی طور پر ان کے نہ جب میں قتم کھانے کی ممانعت ہوتی تو ہم سیجھتے کہ نہ جب نے ان کوقتم سے جو ہریت کا مدارتھا محروم رکھا۔ لیکن ہم نے تو اپنے اشتہار چہارم میں ان کی بائیل ان کے سامنے کھول کررکھ دی اور ثابت کر دیا کہ ان کے عام بزرگ قتم کھاتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا پولوس رسول بھی جس کے اجتہاد اور طریق سے منہ پھیرنا ایک عیسائی کے لئے کفراور بے ایمانی میں داخل ہے۔ وہ بھی قتم کھانے سے نہیں نے سکا ( دیکھوقر نتیان ۱۵ باب ۱۳۱ ہیت)

ان قسموں کی تفصیل کے لئے ہمارا اشتہار چہارم مورخہ ۲۷ را کتوبر سم میں ہم نے کس قدر ثبوت دیا میں ہم نے کس قدر ثبوت دیا ہے۔ اور نہ صرف انجیل بلکہ تمام بائبل کے حوالے دیئے ہیں مگر آتھم صاحب نے اپنی انجیل کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کی۔ وجہ بید کہ وہی آسانی رعب ان کے دل

یر غالب ہوا جس نے تی<del>ن</del> حملوں کا نظارہ دکھلایا تھا تب یا دریوں کوفکریڑی کہ آتھ منے ہارے منہ پر سیا ہی کا دھبہ لگایا اس لئے ڈ اکٹر کلا رک نے سرا سر بے ایمانی کا طریق اختیار کر کے ایک گندہ اشتہار نکالا جس کا حاصل مطلب یہ تھا کہ مذہب عیسائی میں قتم کھانا ایبا ہی حرام ہے جبیبا کہ مسلما نو ں میں خینزیو کا گوشت کھا نا ۔مگراس حیا کے دشمن کو ذر ہ بھی انجیل اور پطرس ا وریولوس کی عزت کا خیال نه آیا اور نه پیسو چا که اگریہی مثال پیج ہے تو پھر **پولس** رسول کو ایما ندار کہنا ہے جا ہے جس نے سب سے پہلے اس نا یاک چیز کا استعال کیا ۔

جس حالت میں ایک مسلمان خنزر کو حلال سمجھنے والا تمام فرقوں کے ا تفاق سے **کا فر** ہو جاتا ہے اور اس کو کھانے والا پر لے در جے کا فاسق بد کار کہلاتا ہے۔ تو پھر ہمیں ڈ اکٹر کلارک صاحب اس بات کا ضرور جواب دیں کہ و ہ اینے حضرت **پولس** کی نسبت ان د ونو ں خطا بوں میں ہے کس خطا ب کو زیا د ہ پیند کرتے ہیں ۔

سچی بات کو چھیا نا ہے ایما نوں اورلعنتوں کا کا م ہے۔ کیا یہ سچے نہیں ہے؟ کہ پوکس نے قتم کھائی پطرس نے قتم کھائی ۔اورز بور میں لکھا ہے کہ جو حموال ہے وہی قشم نہیں کھاتا (دیکھوز بور ۲۳ آیت ۱۱)

کیا! ہم شلیم کریں کہ فقط آتھ مصاحب ہی شم کھانے سے بیچے۔اور دوسرے تمام بزرگ عیسائی قتم کا خنزیر کھاتے رہے اور اب بھی بجزاس قتم کے خنزیر کھانے کے کوئی اعلیٰ درجہ کی ملازمت جومتعہد عہدہ داروں کوملتی ہے سی عیسائی کونہیں مل سکتی ہے۔

€19}

اورطرفہ تریہ کہ آتھ مصاحب کا دومر تبہ عدالت میں قتم کھانا ثابت ہو چکا ہے اگروہ انکارکریں تو ہم نقل لے کر دکھلا ویں۔

پچ تو یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں سے شاید شاذ و نا در کوئی ایسا ہوجس کوقتم کھانے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ بلکہ انگریزی قانون نے قتم کھانا عیسائیوں کے لئے خاص حق رکھا ہے اور دوسروں کے لئے اقر ارصالح۔

اب ہم مصفین سے پوچھے ہیں کہ جن لوگوں نے تئم سے گریز کرنے کے لئے عمداً اپنے سوانح کو چھپایا اور وہ جانتے تھے کہ پہلے اس سے ہم کی دفعہ تسمیں کھا چکے ہیں مگر ارا د تا ان قسموں کو پوشیدہ رکھا اور ایک نہایت مکر وہ جھوٹ بولا اور کہا کہ قسم ہمارے مذہب میں ایسا ہی بدکاری کا کام ہے کہ جیسے مسلما نوں میں خزیر۔ اور اپنے بزرگوں کو اپنی زبان سے فاسق فا جرقر ار دیا۔ کیا ان کے اس طریق سے اب تک ثابت نہ ہوا کہ اگر وہ اپنے تیکن حق پر جانتے تو اس ذلت اور رسوائی کو ہرگز ہرگز اختیار نہ کرتے۔

پس میہ پانچواں قرینہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک سچائی کے چھپانے کے لئے اپنے پولس رسول کو ایک ایسے آ دمی سے تشبیہ دی کہ جومسلمان کہلا کر پھر سؤر کھاوے اسی بات سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ در پر دہ آتھم اور اس کے دوستوں کوئس بات کا رعب کھا گیا کہ انہوں نے بے ہودہ حیلہ بازیوں اور رسوائی والے طریق کو اختیار کیا مگر آتھم قتم کھانے سے ایساڈراکہ گویاوہ کھا جانے والا بھیڑیا ہے۔

و انشمندوں کو چاہئے کہ بار باران باتوں کو ذہن میں لاویں کہ کے کہ کہ بار باران باتوں کو ذہن میں لاویں کہ کیونکر اول آتھ مصاحب نے روروکریدا قرار کیا کہ میں ضرور پیشگوئی

**€ ۲•** }

کی میعاد میں ڈرتا رہا۔اور پھرسوچیں کہ جس پیشگوئی کو بے ہودہ ہمجھا گیا تھا اس
سے اس قدر ڈرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ بہتیری بے ہودہ با تیں انسان سنتا ہے مگران کی
پچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھرا گرفرض بھی کرلیں کہ امرتسر میں کسی تعلیم یا فتہ سانپ
نے اس پرحملہ کیا تھا تو اس قدر بے حواسی اور سراسیمگی دکھلا نا اور شہر بشہر پھرنا کیا
ضروری تھا۔ کوئی قانونی تدبیر کی ہوتی جس سے امن کے ساتھ امرتسر میں بیٹے
رہتے کیا امرتسر کی پولیس نا کافی تھی ۔ یا تمام قانونی علاج مسدود تھے۔ جواس قدر
خرچ اخراج کر کے شدت دھوپ کے دنوں میں پیرانہ سالی میں اپنی آرام گاہ کو
چھوڑ ااورلطف بیہ کہ وہ چھوڑ نا بھی بے سودر ہا۔امرتسر میں سانپ نظر آیا۔لدھیانہ
میں نیزوں والے دکھائی دیئے۔ فیروز پور میں تلوار کے ساتھ حملہ ہوا یہ بیانات
بہت ہی غور کے لائق ہیں۔

ناظرین! ان تین جملول کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں اور خوب سوچیں۔ کیا فی الحقیقت کی ہے کہ پہلانظر آنے والا فی الحقیقت ایک تعلیم یا فتہ سانپ تھا جس پر کسی کا سوٹا چل نہ سکا۔ اور وہ بچھی مرتبول میں جونظر آئے وہ جنگ آ زمودہ ہماری جماعت کے سپاہی تھے جن کو کسی موقع پر آتھ م صاحب پکڑ نہ سکے۔ اور نہ ان کے دامادوں کا ان پر ہاتھ دراز ہوسکا نہ پولس کے نالائق کانشیبل ان کے مقابلہ کی جرأت کر سکے۔ پھر بجیب یہ کہ بیلوگ نا جائز ہتھیا روں کے ساتھ کئی مرتبہ ریل پر سوار ہوئے۔ بازاروں میں ہوکر نکلے آتھم صاحب کے اعاطہ میں إدھراُ دھر پھرتے دہے۔ مگر بجز آتھم صاحب کے اعاطہ میں اوھراُ دھر پھرتے دہے۔ مگر بجز آتھم صاحب کے کوئی بھی ان کو دیکھ نہ سکا۔ کیا ان تمام قرینوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ درحقیقت بیتمام روحانی نظارہ تھا جس نے آتھم صاحب کے دل کو

€r1}

حق کی طرف رجوع دلایا اوران کا دل خوف سے بھر گیا۔ اور مند پر مہر لگ گئ۔
ان کا فرض تھا کہ پہلے حملہ میں ہی تھا نہ میں رپورٹ کرتے گور نمنٹ کوا طلاع دیتے
اور حلیہ لکھواتے اور صورت شکل اور وردی اور تمام قرائن سے حکام کو مطلع
کرتے۔ تا گور نمنٹ اشتہار دے کرایسے بدمعاشوں کو ماخوذ کرتی اورایسے پلید
مجرموں کو واجبی سزا کا مزہ چکھاتی۔ اور کم سے کم بیتو چاہئے تھا کہ وکیلوں کے
مشورہ سے ایک عرضی دے کر مجرموں کو سزا دلاتے۔ یا اختیاطی طور پر اس عا جز
سے اس مضمون کا مچلکہ لکھواتے کہ اگر آتھ میپشگوئی کی میعاد میں ماراگیا تو یہ جرم قتل عمر
تمہارے ذمہ لگایا جائے گا۔ کیونکہ جو شخص پہلے ان کی موت کی جھوٹی پیشگوئی کر چکا
اور پھراس کی جماعت کی طرف سے تل کرنے کے لئے تین حملے بھی ہوئے کیا ایسے
شخص کا مچلکہ لینے سے گور نمنٹ کو کچھ تا مل ہوسکتا ہے۔

کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ آتھم صاحب پندرہ ماہ تک ایک جلتے ہوئے تنور میں پڑے رہے اور بار بارخوفناک حملوں سے کچلے گئے۔ گرانہوں نے کسی مقام پر باضابطہ تحقیقات نہ کرائی۔ امرتسر سے سانپ کے حملہ پر چپکے ہی نکل آئے۔ پھرلدھیا نہ پہنچے اور ساتھ ہی جملے والے بھی پہنچ گئے اور مارنے میں پچھ بھی کسر نہ رکھی۔ تب بھی آتھم صاحب نے گور نمنٹ میں جا کر سیا پانہ کیا کہ یہ دشمن میرے تل کے در بے ہیں۔ میری کوٹھی پر سلح ہو کر آئے سرکاران کا مجلکہ لے اور مجھ کوان کے شرسے بچالے۔ بلکہ ان کو چا ہیے تھا کہ تعلیم یا فتہ سانپ کے حملہ پر ہی د ہائی دیتے شرکہ کے لوگود کیھو پیشگوئی کی حقیقت معلوم ہوئی۔

اب اے ہمارے ناظرین! اے اخباروں کے ایڈیٹرو!

اے رسالوں کے شائع کرنے والو! آپلوگوں نے آتھم صاحب کی ہمدردی تو بہت کی بلکہ بعض نے لکھا کہ آتھم صاحب خلق اللہ پر بہت ہی احسان کریں گے اگر ایسے کذاب پر نالش کر کے اس کو سزا دلائیں گے مگر اب آئکھیں کھول کر دیھو کہ قرائن قویہ کس کو کذاب ثابت کرتے ہیں۔

ہم تم سے اسلام کی ہمدر دی نہیں چاہتے ہم تم کو بیہ الزام نہیں دیتے کہ مسلما نوں کی اولا دکہلا کر پھر پا دریوں کی ناحق کی حمایت کیوں کی ۔ کیونکہ بیہ بات کہنے والا اور پوچھنے والا ایک ہی ہے ۔ جومطالبہ کے دن میں ظالم کو بے سزا نہیں چھوڑ ہے گا۔

ہم تمہاری گالیوں اور لعنتوں ہے بھی ناراض نہیں ۔ کیونکہ بہ نسبت پہلے

راست بازوں کے بیہ بہت ہی تھوڑا دکھ ہے جو ہم کوئم سے پہنچا ہے لیکن اگر ہمیں افسوس ہے تو صرف یہی کہتم نے دین کی تجی حمایت کو بھی چھوڑااور پا دریوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائی۔ مگر آخری نتیجہ تمہارے لئے اس ندامت کا حصہ ہوا جس کو دوسر کے نفظوں میں خسِر الدُّنْیَا وَالْاٰخِوَةَ کہتے ہیں۔اس بات کا ہم کو بھی افسوس ہے کہ باوجود میکہ دین کوئم نے اس طرح بھینک دیا کہ جس طرح ایک نا کارہ تکا بھینکا جا تا ہے۔ مگر پھر بھی تم کسی ایسی تعریف کے لائق نہ تھہرے جو کسی عقلمند عمیق الرائے جا تا ہے۔ مگر پھر بھی تم کسی ایسی تعریف کے لائق نہ تھہرے جو کسی عقلمند عمیق الرائے کے بارہ میں ہوسکتی ہے بلکہ وہ خفت اور خجالت اٹھائی جو ہمیشہ جلد باز اور شتا ب کار

اٹھایا کرتے ہیں درحقیقت جوشخص نفسانی جوش میں آ کریا جلد بازی کی وجہ سے اللہ

اوررسول کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتااس کوایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں ۔

کیا بھی تم نے سا کہ کسی ایسے مباحثہ میں کہ جس کی حمایت

{rr}

میں عیسائی مذہب کوکوئی زرج پنجی ہویا کسی فرد کی نظر میں اس مذہب کی نیخ کئی ہوتی ہو کوئی پادری تمہارے ساتھ ہوگیا ہو بلکہ وہ تو باو جودصد ہاا ندرو نی اختلا فات کے اپنی ہوا نکلنے نہیں دیتے۔ پھرتم پر افسوس کہتم نے چند خود غرض مولو یوں کے پیچھے لگ کر ایک دین معاملہ میں پا در یوں کی وہ جمایت کی اور اہل حق کو وہ گالیاں دیں جس کی افظیر کسی قوم میں نہیں پائی جاتی ۔ سواب بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو بہ کرواور پاک دل اور بے لوٹ نظر کے ساتھ اس پیشگوئی کو دیکھواور تمام امور کو کیک جائی نظر سے تصور میں لاکروہ بچی رائے ظاہر کرو جو تمہاری پہلی جلد بازیوں کا کفارہ ہوجائے یقیناً تصور میں اسلام ہی حق ہے اور ہراکی انسان کو اپنے سینہ سے با ہر نہیں پھینکا۔ اور دینا پڑے گا جن کووہ ردی اور نا پاک پاکر پھر بھی اپنے سینہ سے با ہر نہیں پھینکا۔ اور خیل اور تعصب سے اپنی طبیعت کو اگر نہیں کرتا۔

سواٹھواور جا گواور پھر دوبارہ ایک تی طلب اور سوچنے والا دل لے کر آتھم والی پیشگوئی پرنظر ڈالو۔ پیشگوئی میں کوئی بھی تاریکی نہیں تھی تمہاری اپنی ہی تاریکی اور موٹی عقل اور جلد بازی نے ایک تاریکی پیدا کرلی۔ اور وہ صرت کے شرط تمہاری آئکھوں سے نظراندازی گئی جو تحکیم ازلی نے تمہاری آزمائش کے لئے پہلے ہی الہامی عبارت میں داخل کی تھی یہ فعل بھی اسی تحکیم مطلق کا ہے تاوہ تمہیں جانچے اور آزماوے اور تم پر ظاہر کرے کہ کس قدرتم تد براور تقوی اور اخوت اسلامی سے دور جاپڑے۔ بھائیوجلد تو بہ کروتا ہلاک نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ کوئی عمل بدنہیں جس پرمواخذہ نہ ہوگا اور کوئی بددیا نتی نہیں جس کی وجہ سے انسان پکڑا نہ جائے جس نے کسی بخل کی وجہ سے اپنا دین خراب کرلیا۔ اور کسی تعصب کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا وہ کیڑا ہے سے اپنا دین خراب کرلیا۔ اور کسی تعصب کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا وہ کیڑا ہے

{rm}

نہ انسان اور درندہ ہے نہ آ دمی ۔ لیکن نیک آ دمی ایک پاک خیال کے ساتھ سوچتا ہے۔ اور اس کا حکمت اور حق کے ساتھ کلام ہوتا ہے نہ طبخے اور ہنسی کے رنگ میں اور وہ صدافت اور انصاف کے پاک جذب سے بولتا ہے نہ غضب اور غصہ کی شش سے اس لئے خدا اس کی مدد کرتا ہے اور روح القدس اس کے دل پر روشنی ڈالتا ہے لیکن نا پاک دل اور گندی طبیعت والاسچائی کے استخر اج کے لئے پچھ بھی کوشش نہیں کرتا اور ایک دھو کا جو پہلے دن سے ہی اس کولگ جاتا ہے اس کی پیروی کرتا چلا جا تا ہے اس کی پیروی کرتا چلا جا تا ہے اور پھر تعصب اور کج بحثی کی وجہ سے خدا تعالی اس کے دل کا نور چھین لیتا ہے اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔

مگر نیک سرشت آ دمی اپنی رائے کے بدلنے سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ جب
دیکھا ہے کہ ایک صدافت کی تکذیب میں مجھ سے خلطی ہوئی تو اس کا بدن کا نپ جا تا
ہے اور آ نکھوں میں آ نسو بھر آتے ہیں۔ اور سچائی کے خون سے اس مجرم سے زیادہ
ڈرتا ہے جس نے ایک بے گناہ اور معصوم بچہ کو ناحق قتل کر دیا ہو۔ سوخدا جو کریم ورحیم
ہے اسے قبول کر لیتا ہے اور اس کی عظمت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں ایک شخص بہا در دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے بولا کہ صاحبو میں فلاں امر میں غلطی پرتھا۔ اور جو کچھ میں نے ایک مدت تک بحثیں کیں یا جو کچھ میں نے خالفت ظاہر کی وہ سب نا درست امرتھا۔ اب میں اس سے محض للدرجوع کرتا ہوں۔ ایسے شخص کی ایک ہیت دلوں میں طاری ہو جاتی ہے۔ اور ولایت کا نوراس کے چہرہ پردکھائی دیتا ہے اور دل بول اٹھتا ہے کہ بیشخص متقی اور قابل تعظیم ہے۔

خدا تعالی فرما تا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں کہ جو گناہ اور خطا کا طریق چھوڑ کرحق کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ پس جس سے خدا پیار کر بے ضرور اس سے تمام نیک بند بے پیار کریں گے۔ کیونکہ نیک روحوں کا پیار خدا کے پیار کے تابع ہے۔ سومبارک وہ جو خدا تعالیٰ کی مرضی کی راہیں ڈھونڈ ہے۔ اور زید و بکر کی بک کی کچھ پرواہ نہر کھے۔

& rr &

اب میرے دوستو ذرہ نظراٹھا کر دیکھواوراپنی کانشنس اور نرم قلب سے فتو کی لواور ذرا نظراور فکرکو ہشیاری اور بردباری کے ساتھ دوڑا کر دیکھوکیا آتھم کا طریق اور روش اس کی سچائی پردلالت کررہا ہے۔ کیا تمہمارے دل ان باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ ضرور آتھم پر بمقام امرتسر کسی تعلیم یا فتہ سانپ نے حملہ کیا تھا۔ اور ضرور ہماری جماعت کے بعض لوگ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ لدھیا نہ اور فیروز پور میں اس کی کوٹھی میں قتل کرنے کے لئے جا گھسے تھے۔

کیا آپ لوگوں کی روحیں اس بات کو مانتی ہیں کہ باوجود اس مذہبی
مقد مہ کے جس کی بنیاد پر بیہ مباحثہ شروع ہوا تھا۔ یعنی ایک شخص اساعیل نام کا
عیسائی ہونے سے رک جانا اور اس اشتعال سے عیسائیوں کا مباحثہ کرنا اور پھر
پیشگوئی کی صدافت مٹانے کے لئے بیہ جھوٹی تاویلیں کرنا کہ ڈاکٹر کی قطعی رائے
ہے کہ چھ مہینے کے اندر آتھم مرجائے گا۔ ایسے لوگ جنہوں نے مذہبی ہار جیت کے
خیال سے پہلے ہی جھوٹی تاویلیں شروع کر دیں اور فتح کے حریص رہے وہ واقعی طور
پر تین حملے ہماری جماعت کی طرف سے دیکھیں اور حملے بھی وہ جوایسے شخص کے قل
کرنے کے ارادہ سے ہوں جوعیسائی پارٹی کا سر ہو۔ اور پھر بیہ حضرات عیسائیاں

خاموش رہیں ۔ نہ گورنمنٹ میں ان حملوں کی شکایت لے جائیں ۔ اور نہ تھا نہ میں ر بورٹ دیں ۔ اور نہ حاکم ضلع کے پاس نالش کریں اور نہ ہمارا مچلکہ عدالت میں داخل کرائیں ۔ اور نہ میعا د کے اندرا خباروں میں اس موقعہ کا اشتہار دیں اور نہ با وجود ہمارے چار ہزار روپیہ نقد پیش کرنے کے قتم کھا ویں اور نہ جار ہزار روپیہ لے کرہمیں سزا دیں ۔ صاحبو آپ لٹدسو چو که آخر مرجانا اور اس نابکار دنیا کو چھوڑ حانا ہے اور ذرہ غور کرو کہ جس شخص پر بیظلم ہو کہ موت کی خبر سنا کرناحق اس کا دل ستایا جائے اور پھراسی دل آ زاری پر کفایت نہ ہو بلکہ برابراس پر تین حملے بھی ہوں ۔ اور معاملہ مذہبی ہوجس میں بالطبع تعصب بڑھ جاتے ہیں کیا ایسی صورت میں آ پ قبول کرلیں گے کہ بیرسب کچھ وا قعہ ہوا مگر آتھم اور اس کے دوستوں نے نہ جا ہا کہ بدی کے مقابل پر بدی کریں۔ پھرصا حبوبیہ بھی سوچو کہ دنیا میں کوئی دعویٰ بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں ہوتا۔ پس ایسا دعویٰ جوخلاف قیاس اور غیرمعقول ہواورجس کےافتر اکرنے کے لئے عیسا ئیوں کوضرور تیں پیش آئی تھیں وہ کیوں بغیر ثبوت پیش کرنے کے قبول کیا جاتا ہے۔

€r0}

آئھم صاحب نالش نہیں کرتے کہ یہ نیک بختی کا تقاضا نہیں قسم نہیں کھاتے کہ مذہب میں ہمارے قسم ایسی ہے جیسے مسلمانوں میں خزیر کھانا۔ کوئی اور ثبوت نہیں دیتے کہ ہم اب لڑنا اور جھٹر نانہیں چاہتے ہیں کیا اب یہ تمام بے ثبوت با تیں آئھم صاحب کی قبول کر لو گے اور کیا آپ کی یہ رائے ہے کہ ہماری سب با تیں جھوٹی اور آٹھم صاحب کی یہ ساری کہانیاں بھی ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ہم آپ لوگوں سے اعراض کرتے ہیں جب تک کہ وہ دن آوے کہ رب العرش کے سامنے ہم سب لوگ

کھڑے ہوں گے۔

صاحبومیں سے سے کہتا ہوں کہا گریہ جھگڑا دنیوی جھگڑوں کی طرح چیف کورٹ یا ہائی کورٹ کے اجلاس میں پیش ہوتا تو آخر بغور دیکھے جانے کے بعد ہمارے ہی حق میں فیصلہ ہوتا۔

عزیزو! آپ لوگوں پر لازم تھا کہ اس نور ایمان سے کام لے کر جو حضرت سیدنا مولا نا مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے ایما ندار کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہے۔ آتھم کے اس منصوبہ پر جو گویا اس پر تین حملے ہوئے نظرغور کرتے اور اس کوملزم کرتے کہ جب تک وہ تعلیم یا فتہ سانپ اور سلح قاتلوں کا پتہ نہ لگا و بے یا عدالت میں نالش نہ کر بے یافتم نہ کھا و بے تب تک وہ قانون انصاف کی روسے دروغ گوا ورحق پوش ہے۔

اور ہماری جماعت کے لئے تو تین حملوں کا الزام موجب زیادت
ایمان اور یقین اور آتھم کے جھوٹے ہونے کا بدیہی ثبوت ہے۔ کیونکہ ہرایک
شخص ہماری جماعت میں سے یقین دل سے جانتا ہے کہ ایسے حملوں کی مجھے تعلیم
نہیں ہوئی۔ اور نہ ایسا پلید مشورہ بھی اس جماعت میں ہوا۔ ہم اپنی تمام
جماعت کوفر دفر دکر کے اس وقت مخاطب کرتے ہیں کہ کیا ان کوالی صلاح دی
گئی کہ تم کوئی زہر پلا اور کا لا سانپ لے کر اور اس کوخوب تعلیم دے کر آتھم کو
ڈسنے کے لئے اس کی کوشی میں جھوڑ دو۔ اگروہاں موقعہ نہ پاؤ تو پھر لودھیا نہ میں جاکر اور اس گروہ ہے اگر اور اس کی کوشی میں جاکر اور اس کر دو۔
اگروہاں بھی موقعہ نہ ملے تو پھر فیروز پور میں جاکر کام تمام کر دو۔

ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھی ایسا مشورہ دیا ہے

تو سخت ہے ایمانی ہو گی کہ وہ اس کو ظاہر نہ کرے۔ بیہ بات ظاہر ہے کہ مرشد پر مریدوں کا اسی وقت سجا اعتقاد ر ہ سکتا ہے گہ جب تک اس کو راست یا ز اور صا د ق ا ورحق گویقین کریں ا ور در وغگو ا ورمتفنی ا ورمنصوبہ با زہونا اس کا ثابت نہ ہوا ور جبکہ بیر بات ہے تو ہمارے مریدوں میں سے ہرایک شخص اپنے دل میں سو ہے کہ کیا کوئی ان سے ہمارے کہنے سے یا خو دبخو د آتھم برحملہ کرنے کے لئے ا مرتسر ا ورلو د ھیا نہ ا ور فیروز یور گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سب کا یہی جواب ہو گا کہ میں نہیں گیا اور نہالیں گندی تعلیم مجھ کو ہو ئی ۔ اور پیربات بھی ظاہر ہے کہ اگر اس چپوٹی سے جماعت میں کوئی ایپا پلیدمشور ہ ہوتا تو جماعت کےکل یا اکثر ا فرا د کو ضروراس کی خبر ہوتی خاص کر جب کہاس جماعت کے بہت سے فاضل احباب اس جگہ جمع رہتے ہیں ۔ اور بعض وقت <del>سو</del> کے قریب یا زیادہ ہوتے ہیں وہ تو ضروراس یردہ کی بات کو یا جاتے اور تو بہ پر تو بہ کرتے کہ ہم نے اس مکار آ دمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراینے ایمان کوضائع کیا۔ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بتلائی اور اب کہتا ہے کہ کوئی تم میں سے آتھم کوثل کر دے تاکسی طرح پیشگوئی پوری ہو۔اس وقت ہم اینے فاضل دوست مولوی حکیم نور دین صاحب کو جنہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے کئی برس سے مع اہل وعیال دائمی رہائش میرے یا س اور میرے مکان کے ایک حصہ میں اختیار کی ہے۔اور ا حباب کے ہرایک نیک اور یا ک مشورہ میں صدر نشین ہیں اور صرف نیک ظن کی وجہ سے اپنی جان مال سے حاضر ہیں مخاطب کر کے یو چھتے ہیں کہ کیا کبھی ایسے بلیدمشورہ کا آپ سے ذکر آیا۔

اییا ہی ہم اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی
ایسے نالائق مشورہ میں آپ لوگ بھی شریک ہوئے یا کوئی صاحب آپ
لوگوں میں سے آتھم صاحب کے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ یقیناً آپ
لوگوں کے دل بول اٹھیں گے کہ ہما ری طرف ان با توں کا منسوب کرنا سرا سر
افتر اے اور یقیناً اس بے اصل منصوبہ کے تصور سے آپ لوگوں کا ایمان
زیا دہ ہوگالیکن غیروں کو بباعث اجنبیت بیرتن الیقین نصیب نہیں۔

گر افسوس تو بہ ہے کہ و ہ ان قرائن قوبیہ سے بھی کنار ہ کشی کرتے ہیں جو صرح آتھم کو ملزم ٹھہراتے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ جس حالت میں آتھ نے اینے خوف کی تین حملوں پر بنا رکھی اور اس بات سے انکار کیا کہ وہ خوف اور گریہ وزاری اسلام کے رعب سے تھا تو ا ن تین حملوں کا کچھ ثبوت بھی تو پیش کرنا جا ہے تھا کیونکہ خوف کو پیشگو ئی کی طر ف منسو ب کر نے کے وقت تو قر ائن موجو دہیں ۔ وجہ پیہ کہ پیشگو کی نہایت زور سے کی گئی تھی ۔ اور نہ صرف آئھم بلکہ اسی و قت اسمجلس کے تمام عیسا ئیوں پر اس کا اثر ہو گیا تھا۔ اور پیش بندی کے طوریر اسی دم کہنا شروع کر دیا تھا کہ آتھم کے مرنے کی تو ایک ڈ اکٹر نے بھی خبر د بے رکھی ہے کہ چھے ما ہ تک مرجائے گا ظاہر ہے ہیہ تمام باتیں پیشگوئی کا رعب قبول کرنے سے منہ سے نکلی تھیں ۔اور آتھم صاحب کے دل پر ایک بھاری مؤثر کام کرر ہاتھا اور یہ تمام قرائن جا ہے تھے کہ آتھم صاحب سے وہ حرکتیں صادر ہوں جو شدت

& **r**∠ &

خوف کے وقت صا در ہوا کرتی ہیں۔ اور وہ نظارے ان کونظر آویں جوشدت خوف کے وقت نظر آیا کرتے ہیں۔ گرانہوں نے انسانی حملوں کا کیا ثبوت دیا جو اب ان کی خوف کی بنیا وقر اردیئے گئے ہیں۔

پھرجس حالت میں پھے بھی ثبوت نہیں دیا تو کیا یہ بے جا مطالبہ تھا کہ وہ اپنی بریت ظاہر کرنے کے لئے قتم کھا لیتے سواب وہ دنیا پرست مولوی جو عیسا نیوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں ہمیں جواب دیں کہ انہوں نے کیوں ہماری عداوت کے لئے اپنا منہ کالا کیا۔ کیا کہی منہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کیں گے جن کے دین کی تکذیب کے لئے ناحق بے موجب وہ شریک ہوئے۔ کیا وہ قتم کھا سکتے ہیں کہ ان کے نز دیک ناحق ہی سچا ہے۔ ایسے معرکہ کے مطالبہ میں آتھم کا قتم نہ کھا نا ایک قتم کی موت تھی جو اس پر وار دہوگئی۔ اور وہ بینہ کے ساتھ بے شک ہلاک ہوگیا اور جو بار ثبوت اس کے ذمہ تھا وہ اس سے سبد وش نہ ہو سکا اور جسمانی موت بھی شوخی کے بعد ٹل نہیں سکتی کیا گھبید آل نے کہا میت اللہ ہو گیا۔

افسوس کہ ہمار ہے بعض مولو یوں اور ان کے نالائق چیلوں نے جونام کے مسلمان تھے اس جگہ اپنی فطر تی بد ذاتی سے بار بارخی کی تکذیب کی اور اسلام کی مخالفت میں بیسیاہ دل اور شریر مولوی عیسائیوں سے پچھ کم خدر ہے۔ اور بہت ہی زور لگایا کہ کسی طرح اسلام کو شبکی پہنچے اور جابل مسلمان جو چار پایوں کی طرح تھے ان کے دلوں میں جمادیا کہ اس شخص یعنی اس عاجز نے اسلام کو بدنام کیا اور شکست دلوائی۔ ناظرین! اب یہ تمام مقدمات اور واقعات آپ لوگوں

کی نظر کے سامنے ہیں ہم یہ ہیں کہتے کہ صرف مذہبی حمایت اور بے جا تعصب ہمیں سیا تھہرا دو۔اورعیسا ئیوں اوران کے ہم ما دہ نیم عیسا ئی مولو یوں کوجھوٹا قر ار دو ﴿٨٨﴾ اللكه مقد مات موجود ہیرا یک گہری اورغمیق نظر ڈالو پھران ہے وہ تیجہ نکالو جوعقل اور انصاف کے پورے استعال کے بعد نکلنا جاہئے۔ہم اس بات کو قبول کرتے اور مانتے ہیں کہ اگر آتھم صاحب اس پیشگوئی کے بعد اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ بیٹے ر ہتے اوراپنی جا بجا کی مجنو نا نہ گر دش سے اپنی سراسیمگی اور خوف ز دہ حالت کو ظاہر نہ کرتے اور پیر باتیں میعاد کے بعد منہ پر نہ لاتے کہ اس جماعت کے بعض لوگ تین د فعہ تین مختلف شہروں میں نیزوں اور تلواروں اور سانپوں کے ساتھ میرے احاطہ کوٹھی میں گھس آئے اوراینے منہ سے روروکرییا قرار نہ کرتے کہ حقیقت میں میعاد کے اندر میں ڈرتا رہا۔ اور پھرفتم پر بلانے کے لئے بلا تو قف حاضر ہو جاتے تو بے شک ہم ہرایک مخالف اور موافق کی نظر میں حجمو ٹے تھہرتے ۔ اور ہمارا آخری الہام کہ شرط رجوع کی پوری ہونے کی وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا ایک بہانہ سایا باطل تاویل سب کود کھائی دیتا۔

پیارے ناظرین! آپ لوگ جانے ہیں کہ اس پیشگوئی میں بقرتے ہیں رط موجودتھی کہ اس حالت میں عذاب نازل ہوگا کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور میں اس مضمون میں لکھ چکا ہوں کہ لفظ رجوع کھلے کھلے اسلام لانے کا ہم وزن اور ہم پالیہ ادنی استعداد کا آ دمی بھی جانتا ہے کہ بھی بیا لفظ کھلے اسلام پر بولا جا سکتا ہے۔ اور بھی جب انسان پوشیدہ طور پر کسی قدرا پی اصلاح کرے تب بھی وہ کہ سکتا ہے کہ میں نے رجوع بحق کیا۔ اور پیشگو ئیوں میں یہی قاعدہ قدیم سے

ہے کہ اگر کوئی لفظ دومعنوں کامتحمل ہوتو پیشگوئی کے انجام کے بعد جو معنے وا قعات موجود ہ سے ظاہر ہوں وہی لئے جائیں گے۔

سووا قعات ظا ہر کر رہے ہیں کہ آتھم صاحب نے پوشیدہ طور پراسلام کا خوف اینے دل پر غالب کیا۔ اور اینے عیسائی تعصب کی اندر ہی اندر اصلاح کی ۔ اور اندر ہی اندر رجوع کجق کیا۔ اس لئے وہ شرط یوری ہوگئی جوعذاب کے عدم نزول کے لئے بطور روک کے تھی۔ کیا ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی شرطوں کا لحاظ رکھتا ۔

چونکہ ہمارے اس الہام میں صریح اور صاف شرط تھی کہ حق کی طرف ر جوع کرنے سے عذا بٹل جائے گا۔اور آئھم کی حرکات مذکور ہ بالانے رجوع کےمفہوم کو بورا کر دیا اس لئے پیشگوئی هقاً وصد قاً یوری ہوگئی۔

آتھم کا یہ بیان تھا کہ میں ڈر تا تو ضرور رہا مگر پیشگوئی کی سچائی ہے نہیں بلکہ مجھے بار بارخونی فرشتے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ نظر آتے رہے۔ پس بہ خدا تعالیٰ کافضل ہے کہ ڈ ر کا صاف اقرار آتھم کے منہ سے نکل گیا۔لیکن آتھم نے اس بات کا کچھ بھی ثبوت نہیں دیا۔ کہ ہماری جماعت نے فی الحقیقت نیزوں اور تلواروں اور سانیوں کے ساتھ تین مرتبہاس برحملہ کیا۔اورخوف کرنے کا دوسرا بہلواسی بات برمبنی تھا کہ آتھم معتبر شہا دتوں ہے اس بات کا ثبوت دیتا کہ ہماری جماعت کا فلاں فلاں آ دمی نیزوں اور تلواروں کے ساتھ تین شہروں میں اس کی کوٹھی پر پہنچا تھا۔ یا گورنمنٹ کے ذریعہ سے اس بات کو ثابت کرتا۔ اور ہم پراس بارے میں نالش کرتا۔ گر آتھم اس ثبوت کے دینے سے عاجز رہا۔ بلکہ ہم نے

€r9}

سنا ہے کہ بعض اس کے دوستوں نے بھی کہا کہ غلبہ خوف کی وجہ سے پچھا پنے ہی خیالات نظر آئے ہوں گے جو سانپ یا سواروں یا پیادوں کی شکل پر دکھائی دیئے۔ ورنه تین مرتبه تین مختلف مقامول میں نظر آنا اور پکڑا نه جانا بلکه کچھ بھی پیتہ نہ لگنا۔اور پھر ہر د فعہ صرف آتھم کا ہی مشاہدہ ہونا۔ایک ایبا امر ہے جس کوعقل سلیم تجویز نہیں کرسکتی ۔ بیتو وہ باتیں ہیں جوان کے بعض ہم مذہب اور گھر کے بھیدی ہی اپنی مجالس میں ذکر کرتے اور آتھم صاحب کے خوفوں کوہنسی ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کراوربعض خبریں فیروزیور کی ایک میم کی روایت سے مشہور ہوئیں ۔اور لا ہور میں تھیل گئیں ۔لیکن اس وقت ہم ناظرین کے سامنے صرف بیہ پیش کرنا جاہتے ہیں کہ ہ تھم نے اپنا خوف ز دہ ہونا بیان کر کے بلکہ اپنے افعال اور حرکات سے اپنی سراسیمگی د کھلا کر پھر بیرثابت نہ کیا۔ کہوہ تین حملے جن کی روسے وہ اپنا ڈرنا بیان کرتے ہیں بھی ہماری طرف سے ان پر ہوئے بھی تھے؟ اور جب وہ ثابت نہ کر سکے بلکہ پیجھی ثابت نہ کر سکے کہالیں بدچلنی کی پلید عا دات بھی پہلے اس سے بھی ہم سے ظہور میں آئے تھے۔ تو وہ ڈرنا پیشگوئی کے اثر کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ پیشگوئی جس قوت اور شدت کے ساتھ کی گئی تھی عیسائی ایمان جوا کیے مخلوق کو خدا بنا تا ہے ہرگز اس کے سامنے نہیں تھہر سکتا۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ پیشگوئی کی عظمت سے ہی ڈرا۔ اور ہماری جماعت میں سے کوئی نیز ہ باز اور نیخ کش اس کی کوٹھی پر ہر گزنہیں پہنچا۔ پس چونکہ ڈرنا خود اس کے اقر ار اور قول اور فعل سے ثابت اور الیمی شدید الرعب پیشگوئی سے تحتی مشرک مخلوق برست کا ڈرنا قرین قیاس بھی ہےتو یہ عذر کہ ہماری جماعت کے نین حملے نیز وں تلواروں سانپوں کے ساتھ اس پر ہوئے سراسر دروغ بے فروغ

€r•}

ہے جس کو آتھ م ایک ذرہ بھی ٹابت نہیں کرسکا۔ اور جب ہم نے آتھ کے ہی فائدہ کے لئے یہ ثبوت حلف کے ذریعہ سے اس سے لینا چاہا تو ایک دوسرا جھوٹ بول کر جو ہمارے مذہب میں قتم کھا نا ہر گر جائز نہیں! گریزا ختیار کی۔غرض نہ اس نے نالش کے ذریعہ سے جس کا اس کو اس کے بیان کے موافق حق پہنچتا تھا خوف کی بنایعنی تین حملوں کو ٹابت کیا اور نہ چند گوا ہوں کے ذریعہ سے اس بنا کو بپایۂ ثبوت بہنچایا۔ اور نہ ہماری درخواست قتم سے جوسرا سراسی کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے تھی باوجود چار ہزاررو پیہ پیش کرنے کے لئے گھی ہی توجہ کی۔

تواباےا بیا ندارو۔اےمنصفو۔اےخداترس بندو۔اےعقل سلیم **والو**۔ ذرہ سوچو کہ کیا وہ اس بار ثبوت سے سبکدوش ہوسکا جس کے پنچے وہ اب تک دبا ہوا ہے۔کیا اس خوف کا اقر ارکر کے جو ہماری شرط کامؤید تھا وہ اس بات سے عہدہ برا ہو سکا کہ وہ خوف ان حملوں کی وجہ سے تھا جو اس پر وار دہونے شروع ہو گئے تھے۔ پھرعزیزو! کیا اب تک وہ شرط پوری نہ ہوئی جس میں نرم الفاظ میں رجوع بحق کی شرط تھی کھلے کھلے اسلام کا تو ذکر نہ تھا۔ا بے صداقت کے دوستو کیا ان باتوں سے کچھ بھی نتیجہ نہ نکلا کہ آتھم نے اپنے قول وفعل سے خوف ز دہ ہونا ظاہر کیا۔ اور جوخوف کی بنا قائم کی تھی یعنی ہماری جماعت کے تین حملے ان کو وہ ثابت نہ کر سکا۔ نہ نالش کے ذریعہ سے نہ شہادت سے نہ شم کھانے سے ۔ بہتر تھا کہ شخ ب**تالوی** یا اس کے دوست ہندوزا دہ لودھیا نوی کو جوسیہ دلی سے عیسائیت کے قریب قریب جا پہنچے ہیں اپنے مکان پر بٹھا رکھتا۔ اور جب سانپ تعلیم یافتہ اس کے ڈسنے کو یا نیزوں اور تلواروں والے اس کے قتل

کرنے کو اس برحملہ آور ہوتے تو ان دونوں کو دکھلا دیتا تا کہ اس کمبخت فرقہ کا ایمان عیسائیوں کی حمایت میں مفت ضائع نہ جاتا۔ اور فخر کے ساتھ الیے منحوس مکا نوں میں بیٹھ کرفتم کے ساتھ کہہ سکتے کہ درحقیقت اس شخص مکاریعنی اس عاجز نے اسلام کوسکی اور شکست دلائی ۔اور ہم بچشم خود دیکھ آئے ہیں کہ ایک تعلیم یا فتہ سانپ جوان کی جماعت نے جھوڑ اتھا آئھم کو کاٹنے کے لئے بے شک اس کی کوٹھی میں گس گیا تھا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ ضرور اس کو**نگل ہی تو جا تا**۔ ہم نے نیم عیسائیت کے لحاظ سے برادر آتھم کو بیالیا تا کچھ تو برادری کاحق ادا ہو۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولوی حکیم نورالدین اورمولوی سیدمجمراحسن امروہوی اور حکیم فضل الدین صاحب اور شیخ رحت الله سو دا گر اورمنشی غلام قا در صاحب اورمولوی عبد الکریم صاحب ساککوٹی اور جاجی سیٹھ عبدالرحمان صاحب تا جرمدراس اورمولوی حسن علی صاحب بھا گلپوری اور میر مردان علی صاحب حیدر آبادی اور ایسے ہی اور بہت سے مردان کار زاراس جماعت کے نیز بے ہاتھوں میں لئے ہوئے اورتلواریں حمائل کئے ہوئے آتھم کی کوٹھی یرموجود تھے۔اور نہایک دفعہ بلکہ تین دفعہ ان سلح سواروں کا آتھم پرحملہ ہوا۔ آتھم بے جارہ انحملوں سے ڈرتا اور بھا گتا رہا۔ اورخوف کے مارے اُتھم ہو گیا جوکسی جگہھم نہ سکا۔

اگرمولوی ایسا کرتے تو بے شک ان کی گواہی کے بعد آتھم کا کام کچھ بن جاتا۔ مگر افسوس کہ اب ان بد بخت دین فروشوں کا مفت میں ایمان بھی گیا اور آتھم بھی وہی خسر الدنیا والآخرة رہا۔

غضب کی بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح صداقت کا

€r1}

خون کر رہے ہیں پیخوب جانتے ہیں کہ آتھم اس اقرار کے بعد کہ وہ پیشگوئی کی ت سے نہیں ڈرا۔ بلکہ ہماری جماعت کےحملوں سے ڈرا قانو نی اورشرعی طور پر اس موا خذ ہ کے قابل ٹھہر گیا تھا کہا ہے اس دعویٰ کویا تو نالش کے ذر بعیہ سے ثابت کرتا یا شہادتوں سے۔اور یا بالآ خرقتم کھا کرا پنی صفائی ظاہر کرتا۔ پھر جبکہاس نے خوف کا اقرار کئی د فعہ رو رو کر کیا ۔گرتین حملوں کا ثبوت کچھ بھی نہ دے سکا تو کیا اب تک ان کی نظر میں آتھم بری الذمہ اور یاک دامن رہا۔ کیا ان کے دل قبول رتے ہیں کہ ہماری جماعت ہتھیا ربا ندھ کرتین دفعہ آتھم کے قُل کرنے کے لئے ا گئ تھی ۔ کیاان کا کانشنس اس بات کو تیجے سمجھتا ہے کہ ہم نے آت تھم پرایک تعلیم یا فتہ سانپ حچھوڑ اتھا۔ میں جا نتا ہوں کہ ہرگز ان کا دل یقین نہیں کرتا ہوگا ۔ گویہ تو امید نہیں کہ منہ کی بک بک مرتے دم تک بھی چیوڑیں مگران کا دل ضروران با توں کو حجموٹا منصوبہ شمجھے گا۔ کیونکہ اس قدرنا یا ک حجموٹ خبیث سے خبیث انسان قبول نہیں کرسکتا۔ تو اب جب خوف کا اقر ارموجود اور وجو ہات پیش کردہ آتھم کے باطل تھم ہے تو ایسے وقت میں تو ہما رے مخالف مولو یوں کی ایما نداری کوبھی ذرہ تراز و میں رکھ کر کروز ن کرلو کہ ایک عیسا ئی کے بدیہی جھوٹ کو سیجے کر کے ظاہر کرنا اور یا در یوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملانا اور اسلام کا دعویٰ کر کے نصرا نیت کا حامی ہونا بیا یہ نیک بختوں کا کا م ہے۔ یا ان کا جو آخری زمانہ کے دین فروش ہیں۔ ا ہے شریمِ مولو ہو! اور ان کے چیلو اور غزنی کے نایا ک سکھو! تمہاری حالت پر افسوس اگرتم اس سے پہلے مر جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ مسلما نوں کوتم نے کا فرینایا! عیسائیوں کوتم نے سچاکھہرایا اوریا دریوں کی

ہاں کے ساتھ ہاں ملائی ۔ اور آخر ہرایک بات میں حجو ٹے اور روس

{rr}

نكلے \_ كيا ايسا كر ناعقل يا شرافت يا ايمان كا كا م تھا \_

ہم اینے پہلے اشتہاروں میں آ ٹارنبویہ کے ساتھ ٹابت کر چکے ہیں کہ بیرفتنہ اورمکر جوعیسا ئیوں کا ہوا <mark>یہمہ**ری موعود** کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے</mark>۔اورضر ور تھا کہا پیا ہی ہوتا ۔ کیونکہ حدیث کےالفاظ صاف اشار ہ کرتے ہیں کہمہدی کے وقت میںمسلمانوں کاعیسا ئیوں کے ساتھ کچھ مناظر ہ واقعہ ہوگا او<mark>ر پہلےتھوڑا ہوگا</mark> اور پھراس کوطول ہوکرایک فتنۂ عظیمہ ہو جائے گا۔ا<mark>س وقت آ سان سے بہآ واز آئے گی</mark> ۔ کہ '' حق آل مہدی میں ہے۔'' اور شیطان سے یہ آ واز کہ'' حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے۔' '<mark>لعنیٰ عیسا کی سیجے ہیں</mark>۔ بیرحدیث صاف بتلا رہی ہے کہاس فتنہ کے وقت جس قد رلوگ عیسا ئیوں کا ساتھ دیں گے وہ شیطان کی ذریات ہیں اوران کی آ واز شیطان کی آ واز ہےاوراس حدیث میں اس طرف بھی اشار ہ ہے کہانہیں دنوں میں خسوف سوف بھی رمضان میں ہوگا۔ چنانچہا یک خسوف کسوف تو مباحثہ کے بعد ہوا اورایک خسوف کسوف رمضان میں اس فتنہ کے بعد اب امریکیہ میں ہو گیا۔ یہ دوبارہ خسوف کسوف ایک قطعی علامت ظہورمہدی کی تھی جو بھی کسی مدعی کے ساتھ جب سے کہ دنیا کی بنیا د ڈالی گئی جمع نہیں ہوااور بیہ آسانی آوازتھی جومصدق مہدی موعودتھی۔ ا ب بٹالوی اور لدھیا نوی ہندو زادہ کچھ حیا اور شرم کو کام میں لا کرکہیں کہ ان کی بیر آ وازیں جوعیسا ئیوں کی حمایت میں ہوئیں جن کا باطل ہونا ہم نے ظاہر کر دیا ہے۔ بیسب شیطانی آوازیں ہیں یانہیں۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہان آ واز وں میں انہوں نے سیا ئی کوتر ک کر دیا اور حرف

حرف میں ظلم اور خیانت سے کام لیا اور عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملائی تو

بلا شبہ و ہ اس حدیث کا مصدا ق کٹہر گئے ۔غرض اس وا قعہ کی صحت کی بیہ حدیث بھی ایک گوا ہ ہے جو گیا رہ سو برس سے کتا بوں میں درج ہو چکی ہے۔

اوراسی موقعہ پرایک اور گواہ ہے بعنی ہماراوہ الہام جو بسر اھین میں درج ہے

جس کوقریباً سولہ برس گذر چکے ہیں اوراس کی عبارت یہ ہے وَ لَبِنُ تَسرُ ضیٰ عَـنُکَ الْيَهُوُدُ وَ لَا النَّصَارِي حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُولَدُ وَ لَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ وَ يَمُكُرُوُنَ وَ يَمُكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ اللَّفِتُنَةُ هَاهُنَا فَاصُبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزُمِ. تَبَّتُ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَّ تَبَّ مَا كَانَ لَهُ اَنُ يَّدُخُلَ فِيُهَا إِلَّا خَائِفًا وَ مَا اَصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ لَيْنِي بِهِودِ [ان سےمراداس جگه یهودی صفت علاء ہیں ] اور نصاریٰ جن پر ہرایک فتنہ آخری ز مانہ کاختم ہوا ہرگز تجھ ہے راضی نہ ہوں گے جب تک تو انہیں کے خیالات کا تابع نہ ہو، ان کو کہہ دے کہ خدا ایک ہےاس کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں نہاس طرح پر جوعیسائی کہتے ہیں اور نہاس طرح پر کہ جو یہودی صفت مسلمان مسیح میں غلو کر کے کہتے ہیں نہوہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا نہاس کا کوئی ہم کفواور پیمسلمان یہودی صفت اور نیز عیسائی آئندہ تھے سے ایک مکر کریں گے اور خدا بھی ان سے ایک مکر کرے گا اور خدا کا مکر بہتر یعنی چل جانے والا ہے۔اس وقت ان یہودی صفت مسلما نوں اورعیسا ئیوں کی طرف سے بالا تفاق ایک فتنہ ہوگا سوتو اس وقت صبر کر جبیبا کہ اولو العزم رسول صبر کرتے ر ہے ۔ ابولہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہوگیا ۔ اس کونہیں جا ہیے تھ لہاس فتنہ کے درمیان آتا ،مگر ڈرتا ڈرتا۔ابولہب سےمرا دو ہ<sup>ھخ</sup>ض ہے جس <mark>نے</mark> کی آ گ کومسلما نوں میں بھڑ کا یا اور اہل اسلام کو کا فرقر ار دیا اور عیسا ئیوا

کی تا ئید کی ۔ پس چونکہ اس کا کا م آ گ کا بھڑ کا نا اورمسلما نوں کو دھو کہ میں ڈالنا تھا اس لئے اس کا نام ابولہب ہوا، کیونکہ کھَبُ **زبانۂ آتش** کو کہتے ہیں اور لسان عرب میں ایک چیز کے موجد کو اس کا با ب قر ار د بے دیتے ہیں پس چونکہ فتنہ کی آتش کا زبانہ اس شخص سے پیدا ہوا ہے جس کا پیشگوئی میں ذکر ہے اس لئے وہ اس زبانه آتش کاباب ہوااور ا<mark>ب و لھب</mark> کہلایااور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس جگه ابو لهب سے مراد شیخ محمد حسین بٹالوی ہے والله اعلم ـ کیونکہ اس نے کوشش کی کہ فتنہ کو بھڑ کا وے ۔اوریہ جوفر مایا کہا گر دخل دیتا تو جا ہیے تھا کہ ڈرتے ڈ رتے دخل دیتا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہا گرکوئی با<mark>ت کسی مجد دوقت</mark> کی کسی کوشجھ نہ آ و بے تو کچھ مضا نقہ نہیں کہ ڈرتے ڈرتے نیک نیتی اوریاک دل کے ساتھ اس مسکلہ میں بحث کر ہے ۔ مگر عداوت اور بدزیا نی تک اس معاملہ کو نہ پہنچاوے کہ انجام اس کا سلب ایمان اور اَبُو لَهَبْ کا خطاب ہے۔ اور پھر فر مایا کہ اس فتنہ میں جو تجھے ایذ اینچے گی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی حکمت اورمصلحت برمبنی ہے۔ کیونکہ ہمیشہ ترقی مدارج ابتلا ہی سے ہوتی ہے،ضرور ہے کہ مومن آ ز مایا جائے اور اس کو د کھ دیں اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کہیں اوراس سے ہنسی اور کھٹھہ ہو، جب تک کہ تقدیرا پیخ وقت مقدر تک پہنچ جائے ۔ ا ب حضرات منصفین اس پیشگو ئی پر بھی انصا فاً نظر ڈ الیں کہ بیقریباً سولہ برس سے کتا ببَوَاهین اَحْمَدِیّه میں حجیب کرتمام پنجاب مندوستان ا ورعر ب تک شائع ہو چکی ہے۔ کیا یہ صاف اور صریح لفظوں میں اس وا قعہ کی خبرنہیں دیتی جس میں عیسا ئیوں کے ساتھ یہودی صفت علاء نے اپنے

{rr}

مکر کا پیوند کیا ، کیا بیہ پیشگو ئی اس واقعہ عظیمہ کی خبر نہیں دیتی جس کی طرف حدیث نے اشارہ کیا تھا۔

پس ایک عقلمند کے لئے آ ثار نبویّہ اور بیالہام حق الیقین تک پہنچانے والا ہے۔ اور جوشرط آتھ مے مقابلہ پر الہام میں درج کی گئی۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس غرض سے تھی کہ وہ دلوں کو پر کھے اور آز ماوے اور انسانی عقلوں کا غرور تو ڑے اور تا وہ پیشگوئی پوری ہو جائے جو تیرہ سو برس پہلے اس زمانہ سے ہمارے سیّد ومولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور تا وہ الہام بھی پورا ہو جو اس وقت سے سولہ برس پہلے ہو اھین احمدیہ میں درج اور شائع ہو چکا تھا۔

پی دانشمندوں کے لئے یہ خوشی کا موقعہ تھا کہ آتھ م کے مقابلہ پر جو پیشگوئی کی داس کی تقریب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔
مضفو! اب پھر نظرا ٹھا وَ اور سوچ لو کہ جبکہ پیشگوئی میں رجوع الی الحق کی صرح تر شرط موجو دتھی اور آتھ م سے وہ بدحواسی وہ سراسیمگی وہ سرگر دانی اور خوف زدہ حالت ظہور میں آئی تھی کہ وہ اس مواخذہ کے بیچے آگیا تھا کہ کیوں اس قد رقلق اور کرب اس نے ظاہر کیا اور اس قد راس کے ہراسا آل ہونے کی جا بجا شہرت کھیل گئی تھی کہ آخر میعا دگذر نے کے بعد خود اس کوفکر پڑگئی کہ میں اس خوف اور گریہ وزاری اور جزع فزع کو کسی طرح چھپانہیں سکتا جو مجھ سے میعا دیے اندر ظاہر ہوتا رہا۔ اس لئے نہ خوشی اور آزادی سے بلکہ مجبور ہوکر اس کوخوف کا اقرار کرنا پڑا اور اس حد تک تو اس نے بچ بولا مجمور موکر اس کوخوف کا اقرار کرنا پڑا اور اس حد تک تو اس نے بچ بولا کہ مجمور ہوکر اس کوخوف کا اقرار کرنا پڑا اور اس حد تک تو اس نے تے بوط

€r۵}

بول گیا کہ وہ انسانی حملے تھے گر وہ اس جھوٹے منصوبہ کو ثابت نہ کر سکا۔

پس اگر ہمارے مولویوں اور اخبار نویسوں میں پچھ بھی دیانت اور حمایت

دینی کا جوش ہوتا تو وہ ایسی بے ثبوت تہمت پر اس کو پکڑ لیتے اور سمجھ جاتے کہ اس

مکار دنیا پرست نے بیچھوٹ محض اس لئے با ندھا ہے کہ تا اس خوف کوجس کووہ چھپا

نہیں سکتا تھاان تا ویلوں سے پوشیدہ کر لے۔لیکن بیاندھےمولوی اور جاہل اخبار نویس

تو دیوانہ درندوں کی طرح اپنے ہی گھر کے مسار کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔اگر ذرہ ہوش سنجال کرالہام کی شرط کو دیکھتے اور ایک با فراست دل لے

روے کہ دورہ بدل جبان رہ ہوں ہوں ہے۔ کر آتھم کے ان حالات پرنظر ڈالتے جواس نے میعاد کے اندر ظاہر کئے تو ان پر

کھل جاتا کہ ضرور پیشگوئی پوری ہوگئی ۔لیکن بد بخت انسان ہمیشہ شتا ب کاری ہے

ا پنی عاقبت خراب کرتے رہے ہیں ۔افسوس ان لوگوں نے نہسو چا کہ کیا عیسائی قوم

الیی راستباز قوم ہے جس کی ہرایک بات خواہ نخواہ تسلیم ہی کرلینی چاہئے۔

جب بقول آتھم امرتسر میں اس پرحملہ ہوا یعنی ایک تعلیم یا فتہ سانپ نے

اس کو ڈس کر ہلاک کرنا جا ہا اس پر آتھم کا بیہ جواب ہے کہ چونکہ عیسائی نہایت ہی

نیک طینت اور راستباز ہیں۔اس لئے اس حملہ کے بارہ میں گورنمنٹ میں شکایت

نهیں کی گئی اور نه عدالت میں کوئی نالش ہوئی بلکه دیدہ و دانستہ مجرموں کو چھوڑ دیا

کیونکه عیسانی بُر د باری الیی ہی مروت اور درگذر کو چا ہتی تھی ۔

پھر بقول اُ س کے دوسری دفعہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں نے بہقام لو دیا نہ نیز وں کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ مگر بقول اس کے اب بھی

اس کی صاف د لی جو پولس رسول سے بطور ورا ثت چلی آتی ہے انتقام

لینے اور مجرموں کے پکڑنے سے مانع ہوئی۔اس لئے اس مرتبہ بھی اس نے اپنے خونی دشمنوں کوعمداً حچیوڑ دیا اور کہا کہ چلوان سے تو ہوا مگر ہم سے نہ ہوا۔کیکن بد ذات دشمنوں 📕 🦇 🥷 نے پھر بھی پیچیانہ چھوڑ ااوراس بوڑ ھے نیک بخت محسن کی اتنی بڑی نیکی کا ذرہ بھی یاس نه کیا بلکہ جب یہ فیروز پور حیاؤنی میں گیا تو وہاں بھی سار کی طرح پیچھے بیچے بیچے گئے اور حان ستانی کے لئے تلواروں کے ساتھ ا حاطہ کوٹھی میں جاموجود ہوئے ۔مگر چونکہ وہ بوڑ ھا نہایت ہی یاک دل کم آ زاراور پوری تصویر پولس رسول کی اینے اندر رکھتا تھا اس لئے اس نے اب کی دفعہ بھی نہ پکڑا!اور نہ پولس کےلوگوں کو پکڑنے دیا اور کہا کہ میںمسلمانوں کی طرح نہیں میں بدی کےعوض ہرگزیدی نہ کروں گا اور وہ اوباش بھی کیسےخوش قسمت کہاس مجر مانہ حالت میں کسی بازاری آ دمی اور ر ہگذر نے بھی ان کو آتے جاتے ہتھیا روں کے ساتھ نہ دیکھا اور آتھم صاحب وہ عالی حوصلہ کہ بہتو بر کنار کہ گورنمنٹ میں ان خو نی دشمنوں کی اطلاع دیتے یا عدالت فو جداری میں باضابطہ نالش کر کے اس عا جز کا مچلکہ کھواتے انہوں نے میعا دپیشگو ئی میں اخباروں میں بھی پیہ مضمون نہیں چھیوا یا کہ شاید پیجھی گنا ہ میں داخل نہ ہو۔

> اے حضرات مولویو! اور اخبار نویسو کیا آپ کا پیمگان ہے کہ بیمریدین متنصّرین کا فرقہ ایبا ہی نیک بخت ہے اور ایسے ہی دیا نت دار ہیں کہ بھی جھوٹ منہ سے نہیں نکلتا اور نہیں جانتے کہ مکر اور منصوبہ بازی کیا شے ہے۔ اور حچل ، فریب ا و رجعل کس کو کہتے ہیں ۔مگر میں جا نتا ہوں کہ تما م دیا نتیں شعبہ ا بمان ہیں ۔ جن لوگوں نے بیسہ پیسہ کے لئے یا عورتوں کی خواہش سے اپنا دین بچ ڈالا اور اسلام سے باہر نکل کر راست بازی کے چشمہ کی تو ہین کی

ہے ان کو نیک سمجھنا نہایت بلید طبع انسان کا کا م ہے۔

اے پیارے دوستو! آ پالوگ اس قوم کوا وراس قوم کی جعلسا زیوں کوخوب جانتے ہو کہ کہاں تک ان لوگوں کو جھوٹ کی بندشوں میں کمال ہے۔ پورت صاحب ا بنی کتا ب مؤیّد الاسلام میں یا دریوں کی مگاریاں نمونہ کے طوریر لکھتے ہیں۔کہ ا یک بزرگ یا دری نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح میں ایک کتاب لکھی اوراس میں ایک موقعہ پر بیان کیا کہ گویا نعوذ باللّٰد آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ا یک کبوتر ہلایا ہوا تھا کہ وہ آنجنا بے کا نوں پر آ کر اپنا منہ رکھ دیتا تھا اور پیر حرکت اس لئے سکھلائی گئی تا لوگ سمجھیں کہ بیروح القدس ہے کہ وحی پہنچا تا اور خدا تعالیٰ کا پیغام لا تا ہے۔ مگر جب اس یا دری کولوگوں نے سخت بکڑا کہ یہ قصہ تو نے کہاں سے نقل کیا ہے تو اس نے صاف اقرار کیا کہ میں نے عمداً حجموث بنایا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اس شریریا دری کو اس کبوتر کی نسبت شک ہوگا جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے جوتما معمر میں صرف ایک د فعہ حضرت مسیح پر نا ز ل ہوا تھا۔اور پھر بھی منہ نہ دکھلا یا اور کہتے ہیں کہ دراصل وہ کبوتر نہیں تھا بلکہ روح القدس تھا۔ خیر اس جھگڑ ہے سے تو ہمیں کچھ علاقہ نہیں صرف یہ دکھلا نا منظور ہے کہ اس برطینت یا دری نے یہا فتر ا اُسی انجیلی قصّه کےتصور سے تر اش لیا تھاا گراییا خیال حضرت عیسلی کی نسبت اس کو پیدا ہوتا تو سیچھ بے جانہ تھا۔ کیونکہ حضرت عیسلی کی نسبت ایسا بے ہودہ قصہ انجیلوں میں موجود ہے۔جس کا کوئی ثبوت اب تک کسی عیسائی نے نهبیں دیا اور نہ وہ کبوتر محفوظ رکھا۔ اوریا دری صاحبوں کی جعلسا زیاں صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بیہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے کئی جعلی انجیلیں بنا

ڈالیں اور خدا تعالی پر بھی افترا کرنے سے نہ ڈرے۔ ابھی حال میں ایک نئ انجیل کسی ہزرگ عیسائی نے تبت کے ملک سے برآ مدکی ہے جس کی بہت جوش سے خریداری ہورہی ہے اور ان میں سے ایک بڑے مقدس کا بیقول ہے کہ دین کی تر قی اور حمایت کے لئے جھوٹ بولنا نہ صرف جائز بلکہ ذریعہ نجات ہے اس قوم کا حجوث سے پیار کرنا ایریل فول کی رسم ہے بھی ثابت ہوتا ہے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہا گرا پریل کی تحریروں اورا خباروں میں خلا ف واقعہ باتیں اور خلا ف قیاس ا مورشا لُغ کئے جا ئیں تو کچھ مضا نقہ نہیں ۔اس سے یقین ہوتا ہے کہ غالبًا بہت سا حصہ انجیل کا ایریل میں ہی لکھا گیا ہے اوریقیناً شلیث کے مسئلہ کی جڑ بھی یہی مہینہ ہے جس میں بے دھڑک حجموٹ بولا جاتا ہے اور خلاف قیاس باتیں شائع کی جاتی ہیں ۔غرض ان لوگوں کے نز دیک کسی ضرورت کے وقت جھوٹ کا استعال کرنا کچھ کرا ہت کی بات نہیں ، جب د کیھتے ہیں کہ کوئی پر د ہ دری ہو نے گلی ہے تو فی الفور جھوٹ سے کا م لیتے ہیں۔

عَبُدُ الْمَسِیْح اور عَبُدُ الله هاشمی کا کیماجھوٹا قصہ بنالیا۔کیا هارُوُن اور مَامُوُن کے وقت میں پروٹسٹنٹ کا نام ونثان بھی تھاجس کی تائید میں دوفرضی شخصوں کا عربی زبان میں مباحثہ لکھا گیا۔ پس جولوگ کلوں کی ایجاد کی طرح آئے دن نے نے جھوٹ بھی ایجاد کر تے رہتے ہیں۔وہ کسی بھی میں پھنس کر کیوں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ ایک ثابت شدہ آمر ہے کہ ناحق جھوٹ بول دینا انہی لوگوں کا خاصہ ہے۔ دیکھونورافشاں ایک ثابت شدہ آمر ہے کہ ناحق جھوٹ بول دینا انہی لوگوں کا خاصہ ہے۔دیکھونورافشاں درگورکردیا۔ چنانچہ پر چہ میں بے چارے انگبئر مسینے کوعناد مذہبی کی وجہ سے زندہ درگورکردیا۔ چنانچہ پر چہ میں جھپ گیا کہ اکبرسی تثلیث کا دشمن ریل کے صدمہ سے درگورکردیا۔ چنانچہ پر چہ میں جھپ گیا کہ اکبرسی تثلیث کا دشمن ریل کے صدمہ سے درگورکردیا۔ چنانچہ پر چہ میں جھپ گیا کہ اکبرسی تثلیث کا دشمن ریل کے صدمہ سے

&ra}

جاں بحق ہوا۔ اور مرتے وفت وہ ایک یا دری صاحب کی ہدایت سے تا ئب ہوا۔ اور حضرت مسیح کی خدائی کا قائل ہوکر مرااوراینی مخالفانہ کتا ہیں جلا دیں اور تو بہ کر کے بہت رویا اور قائل ہوا کہا ب میں سمجھا کہ درحقیقت حضرت مسیح خدا ہی ہیں!!! حالا نکہ نہاس کو کوئی ریل کا صدمه پہنچا اور نہ وہ مرانہ تو بہ کی نہ کتا ہیں جلا ئیں نہ حضرت مسیح کی خدائی کا قائل ہوا بلکہ زندہ موجود اور اب تک تثلیث کا دشمن ہے۔ ناحق ایک بدذات عیسائی نے اس بے جارے کے عیال اور دوستوں کومصیبت میں ڈالا۔افسوس کہ ہمارے بخیل طبع مولو یوں کو پیرخیال نہ آیا کہ بہ آتھم بھی اسی دروغ باف قوم میں سے ہے۔اور بیروہی نا یا ک طبع ہے جس نے <u>پہلے</u> اس سے ہمارے سیّد ومولی **محمد مصطف**ے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو نعوذ بالله اپنی کتاب میں د جال کے نام سے موسوم کیا لَعُنَتُ اللّٰه عَلٰی قائلہ اِلٰی یَوُم الْقِیَامَة پھراس کے بے ثبوت ہذیان کو باور کرنے والابھی د حال سے کمنہیں۔کیا عقلاً اورانصافاً اس پریدالزام قائم نہیں ہوا کہوہ میعاد پیشگوئی میں اینے ڈرنے کا اقرار کر کے پھران بے ہودہ جعلسازیوں کا ثبوت نہیں دے سکا کہوہ پیشگوئی کی عظمت سے نہیں بلکہ سانپ وغیرہ کےحملوں کی وجہ سے ڈرتا رہا۔ وہ ان باتوں کو بذریعہ نالش ٹا بت نہ کرسکا۔ جوڈ رکی بنیا داس نے قائم کی تھی یعنی تین حملے۔اوراس نے بیکھی نہ جاہا کفتم کھا کراپنی صفائی کرےاور جباس بات پرز ور دیا گیا کہایسے عذرات کے پیش ہونے پر کیوں نہ بہتمجھا جائے کہ بہتین حملوں کامنصو بمحض اسی غرض سے گھڑا گیا ہے کہ تا اس خوف اور جزع فزع کی کچھ پر دہ پوشی کی جائے جس سے آتھم خواب سے بھی چینیں مارکراٹھتا رہا ہےاورا مرتسر کے مقام میں بھی بیاری کی شدت میں اس نے ۔ چیخ ماری اور کہا کہ **ہائے میں پکڑا گیا** تو ان باتوں کا کوئی جواب اس

€r9}

نے صفائی سے نہیں دیا۔ آخراسی وجہ سے تتم کی ضرورت پیش آئی ۔مگراس نے ایکہ حجوٹے عذر سے قتم کو بھی ٹال دیا۔ ہمارے مولو بوں اور اخبار نویسوں میں اگر حق کی تا ئىد كاكچھ ماد ہ ہوتا تو وہ اسى وقت دين كى تا ئىدىيں نتيجہ نكال ليتے جَبَّبہ آتھم نے اپنے ڈ رتے رہنے کی بیہ وجہ بیان کر دی تھی کہ میرے پرتین حملے ہوئے اوراگراس پرتسلی نہ کپڑ سکتے تو آتھم کونتم پرمجبور کرتے ۔ کیونکہ جب آتھم اپنے قول وفعل سے خوف شدید کا قائل ہو چکا تھا تو پیرمطالبہ قانونا وشرعًا اس سے واجب تھا، کہ کیوں پیریقین نہ کیا جائے کہ وہ تمام خوف پیشگوئی کی وجہ سے تھا خاص کر جب کہ وہ وجوہ خوف جو بیان کئے گئے بالکل جھوٹے اور نکمے اور بد بوداراور بناوٹی ثابت ہوئے اور بیراسکی نہایت ہی رعایت کی گئی تھی کہ باوجود بکہاس کی دروغ گوئی پرقرائن قویہ قائم ہو چکے تھے اور نامعقول عذروں سے جرم بیابی ثبوت پہنچ گیا تھا پھر بھی ہم نے اس سے نتم کا مطالبہ کر کے وعدہ کیا کہ ہم اس کونتم کے بدنتا نج نہ پیدا ہونے برراست بازسمجھ لیں گےاور نہ صرف یہی بلکہ جار ہزار روپیہ نقد دیں گے مگروہ پھر بھی بھاگ گیا اور قتم نہ کھائی۔ مسلمانوں کو جاہئے تھا کہ اس کے ایسے کھلے کھلے گریز پر فتح کا نقارہ بجاتے نہ کہ عیسا ئیوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے لیکن جب تک انسان کجل سے خالی نہ ہوتب تک حقیقت میں اندھا ہوتا ہے۔

اور عیسائیوں کی حالت پر نہایت تعجب ہے کہ اس پیشگوئی پر جوالی صفائی سے اپنی شرط کے بہلو پر پوری ہوگئی انہوں نے محض شرارت سے وہ شور اور شرکیا اور وہ تو ہین اور گندی گالیاں دیں اور کو چوں بازاروں میں شیطانی بہروپ دکھلائے جواپنی ساری فطرت کے پردے کھول دیئے، حالانکہ پیشگوئی میں ایک صاف شرط موجود تھی اور قرائن قویہ کی روسے وہ شرط پوری ہو چکی

تھی۔اور ہرایک بات میں قابل الزام آتھم تھا اوراس کی گفتار سے اس کا مکاراورجھوٹا ہونا ثابت ہوگیا تھا۔افسوس کہانہوں نے اس روشن پیشگوئی سے تو انکار کیا۔مگر ان کو حضرت مسیح کی وه پیشگوئیاں یا دندر ہیں جواینے ظاہری معنوں میں یوری نہ ہوئیں بلکہان کا خلاف واقعہ ہونا ایسےطور سے کھلا کہ کوئی تا ویل بھی وہاں پیش نہیں کی جاسکتی۔ دیکھو حضرت مسیح کاکس زور سے دعویٰ تھا کہاس ز مانہ کے بعض لوگ ابھی زندہ ہوں گے کہ میں پھر آ جاؤں گا۔لیکن وہ سب مرگئے اور اس پراٹھارہ سوبرس اور بھی گذر گئے ۔اوروہ جبیبا کہ عیسائیوں کا خیال ہےا ب تک نہ آ سکے!!! پھراس سے عجیب تریہ کہ پہلی کتابوں میں حضرت مسے کی نسبت بیہ پیشگوئی درج تھی کہ''ضرور ہے کہ پہلے اس سے ایلیا آ و بے لیتی وہ نبی ایلیا نام جواس جہاں سے مدت پہلے گذر چکا تھا۔لیکن ایلیا نہ آیا اوریہودیوں نے حضرت مسيح کوالزام دیا کهایلیا توابھی آسان سےاتر اہی نہیں آپ کیونکر نبی ہوسکتے ہیں۔ اس کا جواب حضرت مسیح کیچھی نہیں دے سکے بجز اس کے کہ کیجیٰ زکریا کا بیٹا ہی ایلیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ جواب تو ایک تاویل ہے جو پیشگوئی کے ظاہر الفاظ سے بالکل مخالف پڑی ہے۔اگرالی ہی تاویل ہے کوئی پیشگوئی پوری ہوسکتی تھی تو ہرایک شخص الیبی تاویل کرسکتا تھا۔اورتعجب توبیہ کہ حضرت کیجیٰ کوایلیا ہونے سے انکار ہے۔اب اس انکار سے وہ تاویل بھی بے ہودہ ہوگئی اور جبکہ تمام مدار حضرت مسیح کے سیانبی ہونے کا اسی پیشگوئی کے پورا ہونے برتھااوریہ پوری نہ ہوئی تو حضرات یا دری صاحبان تو حضرت مسیح کی خدائی کوروتے ہیں اوریہاں نبوت بھی ہاتھ سے گئی۔ بلکہ کا ذب اورمفتری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ایلیا کے آنے سے جوشخص پہلے سے ہونے کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ اس کاصحیح نہیں ہے ۔ چنانچہ یہو دی اب تک یہی ججت بیش کرتے ہیں اور ظوا ہر

& M• }

نص کتاب اللہ یہود یوں کے ساتھ ہیں۔ان کی یہ جمت ہے کہ اگر ایلیا سے کوئی اور شخص مرا دہوتا تو خدا تعالی اپنے بندوں کو دھوکا نہ دیتا بلکہ صاف لفظوں سے کہہ دیتا کہ ایلیا تو آسان سے دوبارہ نہیں اتر ہے گا۔ بلکہ اس کی جگہ کی زکر یا کا بیٹا پیدا ہوگا اسی کو ایلیا تو آسان سے دوبارہ نہیں اتر ہے گا۔ بلکہ اس کی جگہ کی زکر یا کا بیٹا پیدا ہوگا اسی کو ایلیا سمجھ لینا۔ یہ پیشگوئی عیسائی مذہب کو نہایت اضطراب میں ڈالتی ہے۔اگر قرآن الیلیا سمجھ لینا۔ یہ پیشگوئی عیسائی مذہب کو نہایت اضطراب میں داخل نہ کرتا تو کیا کوئی عقلمند قبول کرسکتا تھا کہ عیسیٰ بھی در حقیقت نبی ہے۔ کیونکہ کھلی کھلی نص کتاب اللہ کی یہود یوں کے ہاتھ میں ہے جس سے حضرت مسے کسی طرح سیے نہیں گھر سکتے۔

بعض مسلمان جہالت *سے کہتے* ہیں کہ شاید وہ پیشگو ئی محرف ہوگئ ہوگی ۔مگر ابیا خیال کرنے والے سخت احمق ہیں تحریف تو بے شک بعض مقامات بائبل میں ہوئی ہے۔مگرجس مقام کوخو دحضرت مسیح نے غیرمحرف کٹہرا دیا ہے وہ مقام بلاشبہ حضرت مسیح اور یہود کے اتفاق سے تح یف کے الزام سے یاک ہے اور قبر آن کریم اور حدیث میں اس قصہ کا کچھ ذکر ہی نہیں۔ تا ہم یہ کہہ تکیں کہ بیقصہ احادیث اور قر آن کریم کے مخالف پڑا ہے پس ہم بہر حال اس قصہ کی تکذیب کے مجاز نہیں ہیں۔ اتنا کہنا ہمیں ضروری ہے کہ گونص کتاب اللہ کے ظاہرالفاظ یہودیوں کے عذر کے مؤیّد ہیں۔اور اگر ظاہریر فیصلہ کریں تو بے شک حضرت مسیح کی نبوت ثابت نہیں ہوسکتی ۔ بلکہ کذ ب اورافترا ثابت ہوتا ہے۔اور کذب بھی ایبا کذب کہ جس کو**ایلیا** قرار دیا گیا وہ خود **ا ملیا** ہو نا منظورنہیں کرتا ۔ اور مدعی سُست اور گواہ پُست کا معاملہ نظر آتا ہے ۔مگر چونکہ قرآن کریم نے حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے اس کئے ہم بہر حال ح**ضرت میں کوسیا نبی** کہتے اور مانتے ہیں اورانکی نبوت سے انکار کرنا

€M)

كفرصريح قرار ديتے ہيں ۔

اورا ملیا کے قصہ میں یہودیوں کی ہے جت کہا گریمی شخص در حقیقت مسیح موعود تھا تو ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیوں دھو کہ دیا۔اس طرح پیشگوئی کےالفاظ کیوں نہ لکھے کہ ضرور ہے کہ میج سے پہلے بچیٰ بن زکریا آ وےاور جبکہ نص کتاب اللہ کے ظاہرالفاظ برایمان لا نا ضروری ہے تو ایسے موقعہ برتاویلیں کرنا لفرہے۔ بیوہ جحت ہے جواب تک یہودی لوگ انکار نبوت میں میں پیش کرتے ہیں۔ لکین اب ہم قرآنی معارف سے قوت یا کر کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ سیج کی نبوت قرآن کے نزول سے بیایہ صدافت پہنچ گئی ہے تو گوظا ہرالفاظ پیشگوئی کے کیسے ہی ان کے مخالف پڑے ہوں ۔ تب بھی ہمیں ان کی تا ویل کر لینی جا ہیے۔ چونکہ پیشگو ئیوں میں ا کثر استعارات بھی ہوتے ہیں جن سےخلق اللہ کا ابتلامنظور ہوتا ہے۔تو کیوں ایلیا کی پیشگوئی کوبھی استعارات کی قبیل سے نہ مجھا جائے ۔ یہودی لوگ خدا تعالیٰ کی ان سنتوں ہے اچھی طرح وا تفیت نہیں رکھتے تھے کہ بھی الہی پیشگو ئیوں میں اس طور کے استعارات بھی واقع ہو جاتے ہیں کہ نام کسی کا لیا جاتا ہے اور قرائن کی روسے مراد کوئی اور ہوتا ہے۔لیکن قرآن کریم نے اس امت پر احسان کیا کہ بیرتمام معارف اورسنن اللہ سمجھا دیئے بلکہان طریقوں کو کئی مواضع میں آیا ختیار کر کے بخو تی تفہیم کر دی۔ دیکھو کیونکر اینے زمانہ کے یہودیوں کوملزم کیا کہتم نے موسیٰ کی نافر مانی کی۔ هَادُ وُن کا مقابلہ کیا۔ حالا نکہاس جرم کے مجرم وہ تو نہیں تھے۔ بلکہان کے باپ دادے تھےاور بخو بی بار بارسمجھا د يا كەكوئى تخص دوبار ە دنيامىن نہيں آيا كرتا \_مگر پيىمچھ يہود يوں كۈنىپ دى گئى تھى اورتوريت کے طرز وطریق نے ان کو قیامت کی نسبت بھی شک وشبہ میں رکھا تھا اور قر آن شریف

€rr}

کی طرح نصوص صریحہ تو رہت سے ان پڑئیں کھلاتھا کہ کوئی تخص اس جہان سے گذر کر پھراس دنیا میں آباد ہونے کے لئے نہیں آسکتا اس لئے وہ اس گرداب میں پڑے اور ان کا اس بات پر زور دینا سراسر جماقت تھا کہ بچے کچے حضرت ایلیا علیہ السلام دوبارہ آسان پر سے سے موجود سے پہلے تشریف لے آئیں گے اور ان کے پاس اس طرح دوبارہ آجانے کی کوئی نظیر بھی نہیں تھی۔ ہاں آج کل کے ظاہری نیم ملاؤں کی طرح صرف الفاظ پر زور تھا۔ اور ایک نادان کی نظر میں بظاہر یہود یوں کی ججت ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی میں قوی معلوم ہوتی تھی اور حضرت میسیٰ کی تاویل پچھر کیک اور دوبارہ آنے کی پیشگوئی میں قوی معلوم ہوتی تھی اور حضرت میسیٰ کی تاویل پچھر کیک اور بودی سی پائی جاتی تھی۔ کیونکہ ظاہر نص یہود یوں کامؤیّد تھا۔ لیکن اس سنت اللہ پر نظر ڈالنے کے بعد جو قو آن تحریم سے مفصل معلوم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل صاف ہوجا تا ہے۔ کیونکہ دنیا میں کسی کے دوبارہ آنے اور دنیا میں دوبارہ آباد ہونے کے بارے میں یہ کتاب کریم صاف فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا ہونا سنت اللہ کے خلاف ہے۔

روحاني خزائن جلدو

پس جبکہ دوبارہ آنا دنیا میں ممتنع ہوا تو پھر حضرت ایسلیا علیہ السَّلام کا آسان
سے نازل ہونا اور یہودیوں کے دلوں کوسے موعود سے پہلے آ کر درست کرنا بدیمی البطلان
ہوا۔ ہاں یہ مسئلہ بغیر قر آن کریم پرایمان لانے کے سمجھ میں نہیں آتا اورا گر توریت پرہی
حصر رکھا جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سے ہرگز نبی صادق نہیں تھا!!! ایک
مصیبت تو مسے کے بارے میں یہی پیش آئی تھی۔ دوسرے ظالم عیسائیوں نے اپنے
ہاتھوں سے سے کوتوریت استثناباب ۱۳ کا مصداق ٹھہرا کر سے نبیوں کے طریق اور شان
سے بکلی بے نصیب اور محروم کردیا۔

اور یاد رہے کہ نظر عمیق کے بعد حضرت مسیح کی تاویل یہودیوں

کے تمسک بالظا ہریر غالب ہے۔ گوایک جلد باز اور دھوکا کھانے والاحضرت مسیح کی تا ویل پر ٹھٹھا اور ہنسی کرے گا کہ اپنی نبوت کے ثابت کرنے کیلئے تا ویلات رکیکہ سے کا م لیا ہے ۔لیکن جوشخص قر آن کاعلم رکھتا ہے ۔اورسنت اللّٰد کےسلسلہ پراس کونظر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ حتمی وعدہ خدا تعالیٰ کا یہی ہے کہاس جہان سے گذرنے والے پھر آ سان سے نہیں اتر ا کرتے وہ نہ صرف حضرت مسیح کی تا ویل کو قبول کرے گا بلکہ اس تا ویل سے لذت بھی اٹھائے گا۔ کیونکہ وہ تا ویل عہد قدیم کے مطابق ہے۔ اگر چہ نا بکاریہودی اب تک یہی روتے ہیں کہ سے نے اپنی جھوٹی نبوت کولو گوں میں جمانے کے لئے پاک کتابوں کی ظاہرنص کو چھوڑ دیا ہے اور جب ان سے بھی گفتگو کا اتفاق یڑے تو یہی دھوکا دینے والا عذر پیش کرتے ہیں اورایک ناوا قف آ دمی جب ان کے اس عذر کو ہے تو ضرور وہ حضرت مسیح کی نبوت کی نسبت کچھ متنذ بذب ہو جائے گا اور قریب ہے جوان کوفریبی اور حجموٹا کہہ کرایئے تنیّن ہلاک کرے۔اور غالبًا پیاعتراض حال کے ملحدوں نے یہودیوں سے ہی لیا ہے کہ جس حالت میں پیربیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسيح مر دے زندہ کرتے تھے بلکہ ایک د فعہ تو تمام مردے اور تمام مقدس نبی زندہ موکرشہر میں بھی آ گئے تھے تو وہ ایلیا عَلَیهِ السَّلام جن کے نہ دوبارہ آنے کی وجہ سے حضرت مسيح نے ناچار ہوکر تا ویلات رکیکہ سے کام لیا۔ کیوں ان کواینی تصدیق نبوت کے لئے کیوں یہود بوں کو دکھلا کراس جھگڑ ہے کو طے نہ کرلیا ۔اور کیوں تا ویلا ت ر کیکہ کی مصیبت میں بڑے۔ جو تخض اینے اقتدار سے مردہ کو آپ زندہ کرسکتا تھا جا ہے تھا کہ پیشگوئی کی علامت یوری کرنے کے لئے زندہ کرتا یا آسان سے ہی اتارا ہوتا۔ خدائی کے کام تو کُن فَیکُ وُ نُ سے چلتے ہیں ۔گراس خدا کو کیا پیش آیا کہ شریریہودی

&rr>

اس پر غالب ہو گئے اوران کی ججت کوتو ڑنہ سکا اور ظاہر نص کو چھوڑ کر کیوں ایک تاویل سے جہان کو تباہی اور فتنہ میں ڈال دیا تا کہ کسی طرح مسیح موعود بن جائے جس شخص کے ہاتھ میں زندہ کرنا ہو بلکہ اس کا معجزہ ہی احیاء موٹی ہواس پر کیا مشکل تھا کہ فی الفور ایلیا نبی کوزندہ کر کے یا آسان سے اتار کر یہودیوں پر ظاہر الفاظ نص کے موافق اپنی ججت پوری کر دیتا۔ گرایسے اعتراض وہی کرے گا جواپنی جہالت سے دنیا میں دوبارہ مردوں کے آنے کا قائل ہوگا۔

ہمارے اس وقت کے نام کے مولوی جو رجہ مابالغیب کہتے ہیں جوشا یدایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا قصّہ محرف ہو بہرسراسران کی خیانت ہے۔جس قصّہ کی حضرت عیسیٰ نے تصدیق کی۔اور تمام یہودیوں کا اس پراتفاق ہےوہ کیونکرمحرف ہوسکتا ہےاور پھر بطریق تنزل ہم کہتے ہیں کہاللہ اور رسول نے اس کی تحریف کی ہم کوخبر نہیں دی۔لہذا ہم بموجب حدیث سیح کے تکذیب کرنے کے مجاز نہیں ہیں اگر آلا تُصدِّقُوُ ایرنظر ہے تو آلا تُکذِّبُوُ ا بھی ساتھ یا در کھو۔لیکن اس قصہ میں تو ہمارےمولو یوں کو بیہ دھڑ کہ شروع ہوا۔ کہ اگر حضرت عیسلی کی اس تا ویل کوتشلیم کر لیں اور قصہ کوشیجے سمجھیں تو پھر حضرت عیسلی علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے بھی ہاتھ دھولینا جا ہے ۔ جبایک مرتبہ فیصلہ ہو چکا تو وہی مقد مہ پھر اٹھانا یہودی بن جانا ہے۔مومن وہ ہوتا ہے جودوسرے کے حال سے عبرت پکڑے۔اگر نزول کا لفظ احادیث میںموجود ہےتو موت<sup>عیس</sup>لی کےالفا ظ**قر آن اور حدیث دونوں میں** موجود ہیں اور تبو فنسی کے معنے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اورصحابہ سے بجز مار دینے کے اور ثابت نہیں ہوئے ۔پس جب اصل مسئلہ کی حقیقت بیکھلی تو نزول اس کی فرع ہے اس کے وہی معنے کرنے حاہئیں جواصل کے مطابق ہوں ۔اگرتمام دنیا کے مولوی متفق ہو کر

&rr}

آیت یاجیسی البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ اور آیت فکھا تو فی تینی کے میں رسول البتہ البتہ

گر نفہمد جائے کج دل رواست
لیکن آن فہمد کہ باشد مہتدی
نسیع باید کہ تا فہمد کے
کار بے نسبت نے آید درست
نسیع ہے داشت با خیرالانام
جان او بشاخت روئے پاک باز
آنچہ ہارون دید آن قاروں ندید

وحی حق پُر از اشارات خداست چشمهٔ فیض است وحی ایزدی وحی قرآن رازها دارد بسے واجب آمد نسبت اندر دین نخست آن سعیدے کش ابوبکر است نام زیں نشد مخاج تفتیش دراز ہست فرقے در نظرہا اے سعید! بودہارون یاک و ایں رکر مے بلید m+9

اظلمتے در ہر قدم گیرد براہ دیگرے را ابر کردہ کور و کر این ز کوری اور انکار و آبا المحچنین صدّیق در چشمان گبر بان مرد چول تو سنے آہستہ باش رو چه نالی بهر کفر دیگران نکته چیں را چیثم می باید نخست او نه بر ما خویش را رسوا کند لعنت آن باشد که از رحمان بود

گرنباشد نسبت درجائے گاہ آن کیے رامہ عیان پیشِ نظر آن نشسته بانگارِ دل رُبا مه نح آید نظر در وقتِ ابر اے برادر از تامل کن تلاش اے یئے تکفیر ما بستہ کم اخانہ ات ویران تو در فکر دگر صد بزارال کفر در جانت نهان خيز د اول خويشتن را گن درست لعنتی گر لعنتے برما کند لعنب اہل جفا آسان بود

> خاكسارمرزاغلام احمدقادياني ماه منی ر ۱۸۹۵ء

#### م ضياءُ الحق ضياءُ الحق

گر نه بیند بروز شیره چشم پشمه آقاب را چه گناه

41¢

رسالہ ضیاء الحق کی نسبت ہما را بیا را دہ تھا کہ منن الرحلیٰ کے ساتھ اس کو شہرا ویں ساتھ اس کو شان کے کریا اس کے حصّوں میں سے ایک حصّہ اس کو شہرا ویں لیکن بالفعل ہم نے رسالہ مذکورہ کی چند کا پیوں کا شاکع کرنا اس لئے منا سب سمجھا کہ بعض نا واقف اور متعصب اب تک اس غلط ہمی میں مبتلا ہیں کہ گویا وہ پیشگوئی جو آتھم کی نسبت کی گئی تھی وہ غلط نکل ۔ سوجس قد رضیاء الحق کی کا پیاں اب ہم اپنے ہاتھ سے روانہ کرتے ہیں۔ اس کے سواکسی کی ورخواست کندہ پر ہرگزیہ رسالہ روانہ نہیں ہوگا۔ مگر اس صورت میں کہ درخواست کندہ من الرحمٰن کی خریداری کی درخواست کرے کیونکہ یہ رسالہ اس کتاب کا ایک حصّہ کیا گیا ہے اور کتاب منن المرحمٰن انشاء اللہ تعالیٰ دسمبر ۱۹۸۹ء تک

حیب جائے گی تب اس کے نکلنے کے وقت پیر سالہ بھی ایک حصہ اس کا متصور

ہو کر شائع کیا جائے گا۔ بالفعل ہم چند نسخے جو پچ<mark>یا ش</mark> سے زیا دہ نہیں محض اس

غرض سے شائع کرتے ہیں کہ تا آئھم کے مقد مہ میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں

کہ پیشگوئی بوری نہیں ہوئی جلد تر اس غلط فہمی کے گڑھے سے نکالیں کیونکہ

ہارے اندھے مخالف اب تک اس سیائی کو دکھے نہیں سکے جو پیشگوئی

روحانی خزائن جلد ۹

**(r)** 

میں چیک رہی ہے۔ چنانچہ چندروز ہوئے ہیں کہ ہم نے نورافشاں۱۳ رسمبر <u>۱۸۹</u>۵ء میں پرچہ بھارت سدھار۲۴ راگست ۹۵۸ء کا ایک مضمون پڑھا ہے جس میں یر چہ بدلکھتا ہے کہایک سال اور بھی گذر گیا اور عبداللّٰد آتھم اب تک زندہ موجود ہیں ا فقط۔ جولوگ ایسے خیالات شائع کرتے ہیں۔ان کی حالت دوصورتوں سے خالی نہیں ا یک تو بیر کہ شاید اب تک انہوں نے ہمارے رسالہ **انوار الاسلام** کو بھی نہیں دیکھا جس میں ان تمام وساوس کا جواب مفصل موجود ہے اور **دوسری** بیر کہ گوانہوں نے رسالها نوارالاسلام کودیکھا ہو بلکہ دوسر ہے تمام اشتہاروں کو بھی دیکھ لیا ہومگر و ہ تعصّب جوآ نکھوں کواندھا کر دیتا اور دل کوتا ریک کر دیتا ہے اس نے دیکھا ہوا بھی اُن دیکھا کر دیا ہائے افسوس ان لوگوں کی عقل پرانہوں نے تو انسان بن کرانسا نیت کوبھی داغ لگایا۔ بھلا ان ہے کوئی یو چھے کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا تھا کہ اگر عبد اللّٰہ آتھم ہاری درخواست پر ہمارے سامنے وہ قشم نہیں کھائے گا جس کے الفاظ بار ہا ہم نے ا بنے اشتہاروں میں شائع کئے ہیں تب بھی وہ ضرورایک سال تک مرجائے گا اور جب کہ ہم نے ایبا اشتہار کوئی شائع نہیں کیا بلکہ اس کا سال کے اندر فوت ہو جانافتم کے ساتھ مشروط رکھا تھا۔ پس اس صورت میں تو اس کے ایک سال تک نہ مرنے کی وجہ ہے ہماری ہی سچائی ثابت ہوئی کیونکہاس نے اپنی اس گریز سے جور جوع الی الحق پر ایک واضح دلیل تھی ۔ کھلا کھلا فائدہ اٹھا لیا بیہالزام تو اس وقت زیبا تھا کہ وہ ہمار ہے مقابل پرمیدان میں آ کراس شم کو بالفاظہ کھالیتا جوہم نے پیش کی تھی اور پھرسال کے اندر فوت نہ ہوتا ہم نے تو چار ہزارروپیہ پیش کر کے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آگھم صاحب شرطی روپیہ پہلے جمع کرالیں اور جلسہ عام میں تین مرتبہ بیشم کھاویں کہ **پیشگوئی کے** 

دنوں میں ہرگز میں نے اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور ہرگز ا سلام کی عظمت میرے دل پر مؤثر نہیں ہوئی اور اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اے قا در خدا ایک سال تک مجھ کوموت دے کر میر احجو<sup>ٹ</sup> **لوگوں پر ظاہر کر۔** بہمضمون تھا جو ہم نے نہ ایک مرتبہ بلکہ کی مرتبہ شائع کیا ا ورہم نے ایک ہزار سے جار ہزارتک انعام کی نوبت پہنچائی اور کئی د فعہ کہہ د یا تھا کہ بیرز بانی دعو کی نہیں پہلے رو پہیے جمع کرا لو اور پھرفتم کھا ؤ اور اگر ہم ر ویبیہ داخل نہ کریں اور صرف فضول گوئی ثابت ہو۔ تو پھر ہمارے جھوٹے ہونے نتے گئے گئے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ۔لیکن کوئی ہمیں سمجھا دے کہ آتھم نے ان با توں کا کیا جواب دیا کیا وہ میدان میں آیا کیا اس نے قتم کھالی ۔ کیا اس نے ہم سے رویبیر کا مطالبہ کیا۔ کیا اس نے اپنے اس بیان کو بیایۂ ثبوت پہنچا دیا کہ میں ایا م پیشگوئی میں ڈرتا تو ضرور رہا مگر اسلام کی عظمت سے نہیں بلکہ تین حملے بند وقو ں اور تلواروں والوں نے میرے پر کئے جن میں سے پہلا حملہ تعلیم یا فتہ سانپ کا تھا جس نے امرتسر سے نکالا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس الهام كاصاف بيمطلب تها كه صرف اس صورت ميں آتھم صاحب يندره مہینہ میں ہاویہ میں گرائے جائیں گے کہ جب وہ حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور آپ لوگوں کو اس بات کا بھی اقر ارکرنا عقلاً وانصافاً ضروری ہے کہا گریہ بات سے ہے کہانہوں نے رجوع بحق کیا تھا تو پھراس کالا زمی نتیجہ یہی تھا کہ وہ مرنے سے محفوظ رکھا جاتا کیونکہ اگر تب بھی مرحاتا تو اس میں کیا شک ہے کہ اس صور ت میں پیشگو ئی کی شر طرحھو ٹی ٹھہرتی بلکہ پیشگو ئی

&r}

ہی باطل ثابت ہوتی وجہ بیر کہ پیشگوئی کامفہوم یہی جا ہتا تھا کہ شرط کے بوری کرنے کی حالت میں ضرور آتھم میعادمعینہ میں زندہ رہے۔اب جب کہ بیامر طے ہوگیا کہ پیشگوئی صرف موت کی ہی خبرنہیں دیتی تھی بلکہ اینے دوسرے پہلو سے آتھم کواس کی حیات کی بھی خوشخری دیتی تھی اور شرط کے بجالا نے کے وقت اس کا زندہ رہنا ایساہی پیشگوئی کی سیائی پر دلالت کرتا تفاجبيها كهاس صورت ميس دلالت كرتا كهوه بوجه عدم يابندي شرط فوت هوجاتا تو پجرييكسي ٹ دھرمی ہے کہ پیشگوئی کی شرط کونظرا نداز کیا جا تا ہے اور نہ خداسے ڈرتے ہیں اور نہاس ذلت سے جوانصاف کوچھوڑنے کی حالت میں لعنت کی طرح دامن گیر ہوجاتی ہے۔صاحبو اگر پہلےنہیں سمجھا تو اب سمجھ لو کہ **یہ پیشگوئی در حقیقت دو پہلور کھتی تھی** جس کی تا ثیر نہ مرف مرنا تھا بلکہ دوسرے پہلو کے لحاظ سے زندہ رہنا اورموت سے پ<sup>ج</sup> جانا بھی اس کی ضروری تا ثیرتھی۔پھراگر ہمار ہےمخالفوںاورجلد بازوں کے دلوں میںانصاف ہوتا تو صرف عدم موت برسیایا نه کیا جاتا بلکه شرط کےمفہوم کوننقیح طلب امرتھمراتے لیعنی بیدامر که آیا آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا یا نہیں پھراگر دیکھتے کہ اس کے ان حالات سے جو اس نے پیشگوئی کے اثناء میں ظاہر کئے اور ان حالات سے جومطالبہ شم کے وقت اس نے دکھلائے رجوع ثابت نہیں ہوتا تو جس طرح حاہتے شور مجاتے لیکن افسوس کہان ظالم بدا ندیشوں نے اس طرف رخ بھی نہیں کیا۔اے دنیا کے دانشمندوخدا کے لئے بھی کچھ قتل خرچ کرواور ذرا سوچوکہ جس حالت میں پیشگوئی میں شرط موجودتھی اور آتھم نے نہ صرف اپنے مضطربانہ افعال سے ثابت کیا کہ پیشگوئی کے اثنا میں عیسائیت کا استقلال اس سے الگ ہوگیا تھا۔اور اسلامی ت نے ایک دیوانہ سااس کو بنا دیا تھا بلکہ اس نے اپنی زبان ہے بھی اقرار کیا جونورافشاں حچیپ گیا کہ میں اثناء پیشگوئی میں ضرور ڈرتار ہالیکن نہاسلام سے بلکہاس لئے کہ میرے پر

«γ»

متواتر تین حملے ہوئے لیعنی امرتسر اورلودھیا نہ اور فیروز پور میں مگر وہ ان حملوں کو ثابت نہ کرسکا بلکہ مارٹن کلارک وغیرہ نے نالش کے لئے اس کو بہت اٹھایا اور بہت ہی زور لگایا جس سے اس نے صاف انکار کر دیا اور میت کی طرح اینے تنیک بنالیا۔ اگر وہ سچا تھا تو سچائی کا جوش ضرور اس میں ہونا جا ہے تھا اور اگر اینے لئے نہیں تو ا پنے دین کے لئے ضروراس بات کا ثبوت دینا اس کے ذیبہ تھا کہ جس ڈ ر کا اس کو ا قرار ہے وہ محض تین حملوں کی وجہ سے تھا نہ اسلا می عظمت کی وجہ سے اور ہرایک ا دنیٰ استعدا د کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے اس دعویٰ کا ثبوت نہیں دیا جو بطور روک کے اس کی طرف سے پیش ہوا تھا بلکہ تین حملوں کا ڈرایک بے ثبوت بناوٹ اور بے ہود ہ روک تھی جو واقعی ڈ ر کے مخفی ر کھنے کے لئے پیش کی گئی تھی ۔ا گروہ سیا ہو تا تو ضرور نالش کر کے اس کو ثابت کرتا پاکسی اور طور سے اس واقعہ کو بیابی ثبوت پہنچا تا۔ پس جبکہاس نے خوف کا اقرار تو کیا مگران وجوہ کو ثابت نہ کرسکا جوخوف کی بنیا دھم را لی تھی تو ضروری طوریراس خوف کو پیشگوئی کی عظمت اور اسلام کے رعب کی طرف منسوب کرنا پڑا اس صورت میں ہمیں کچھ ضرور نہیں تھا کہ کوئی انعامی اشتہار دیتے یا قتم کے لئے اس کومجبور کرتے کیونکہ ان قرائن نے جواس نے آپ ہی اینے اقوال اورا فعال اورحر کات سے ظاہر کئے تھے اس بات کو بخو بی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ضرور اسلامی عظمت سے ڈرتا رہا اور قرآن کریم اور نیز عیسا ئیوں کی کتابوں کے موافق ر جوع کے لئے اسی قد ربات کا فی تھی کہاس کے دل نے اسلامی عظمت کو مان لیا گر ہم نے صرف اس قراینی ثبوت پرا کتفانہ کیا بلکہ **متواتر جارا شتہار**مع انعام رقم کثیر کے جاری کئے اور ان میں لکھا کہ وہ قرائن جوتم نے آ ب ہی اینے

**€**Δ}

ا فعال اورا قوال اورحر کات ہے پیدا کئے تمہیں اس امر کا ملزم کرتے ہیں کہتم ضرور عظمت اسلامی سے ڈ رکراس شر ط کو پورا کرنے والے ٹھہرے جو پیشگوئی میں درج تھی پھرا گرتم سے بہت ہی نرمی کریں اور فرض کے طوریر ثابت امر کومشتبہ تصور کرلیں تب بھی اس اشتباہ کا دور کرنا جوتم نے اپنے ہاتھوں سے آپ پیدا کیا انصافاً وقانو نا تمہارے ہی ذمتہ ہے سواس کا تصفیہ یوں ہے۔ کہ اگر وہ خوف جس کا تمہیں خود ا قرار ہے۔اسلام کی عظمت سے نہیں تھا بلکہ کسی اور وجہ سے تھا تو تم قشم کھا جاؤ اور اس قتم پرتمہیں چار ہزار رویبی نقذ ملے گا اور ایک سال گذر نے کے بعدا گرتم سالم رہ گئے تو وہ سب رویبیتمہارا ہی ہوجائے گالیکن اس نے ہرگزفتم نہ کھائی۔ میں نے اس کو اس کے خدا کی بھی قتم دی مگرحق کی ہیت کچھ الیبی دل پر بیٹھ گئی تھی کہ اس طرف منہ کرنا بھی اس کوموت کے برابرتھا میں نے اس پر بیبھی ثابت کردیا کہ عیسائی مذہب میں کسی نزاع کے فیصلہ کرنے کے لئے قتم کھا نامنع نہیں بلکہ ضروری ہے مگر آتھ م اللہ نے ذرہ توجہ نہ کی اب ایما ناً سوچو کہ بیدا مرتنقیح طلب جو سجی رائے ظا ہر کرنے کا مدارتھا کس کے حق میں فیصلہ ہوااورکون بھا گ گیا۔

اے مخالف لوگو! کیا کوئی تم میں سے سوچنے والانہیں! کیا ایک بھی نہیں؟ کیا کسی کوبھی خدا تعالیٰ کا خوف نہیں کیا کوئی بھی تم میں ایسانہیں کہ جو سید ھے دل سے اس واقعہ میں غور کر ہے۔ اس قدرا فترا کیوں ہے کیوں دلوں پرایسے پردے ہیں جو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس

بات کو کہتے ہوئے کہ پیشگوئی غلط نکلی کیوں تم کو خدا کا خوف نہیں پکڑتا کیوں تمہارا دل کا نپنہیں جاتا۔ کیاتم انسان ہویا بالکل مسنح ہو گئے۔ وہ آئکھیں کہاں گئیں جوحق کو دیکھتی ہیں۔ وہ دل کدھر چلے گئے جوسچائی کو فی الفورسمجھ لیتے ہیں ، اس سے کو ئی بے ایمانی بڑھ کرنہیں کہ جو سچی بات کو ناحق جھوٹ بنایا جا و ہے اور نہاس سے کوئی بد ذاتی زیادہ بدتر ہے جوجھوٹ پرخواہ نخواہ ضد کی جائے اب کون سے دلائل باقی ہیں جو ہم تمہارے یاس بیان کریں اور ثبوت میں کونسی کسررہ گئی ہے جو وہ کسرنکالی جا وے **خدایا رپر کیسے اندھے** ہیں کہ اس بات کو منہ پر لانے کے وقت کہ پیشگو ئی غلط نکلی ۔ پیشگو ئی کی شرط کو بھول جاتے ہیں۔ یا الہی سے کیسی ہے ایمانی اور بدذاتی ہے جوہمیں ناحق بار بارستایا جاتا ہے۔ اور کوئی بھلا مانس آتھم کو جا کرنہیں یو چھتا کہتم اس ضروری قتم سے کیوں گریز کر گئے اور کیوں عیسائی مذہب پر سیا ہی مل **دي** ا ورکيوں اليي قشم نه کھا ئي جوعقلاً وا نصا فاً و قا نو ناً نہايت ضروري تھي اورتم یر وا جب ہو چکی تھی ۔

717

ا بے لوگواس قدر غلو سے باز آجاؤاور ڈرو کیونکہ وہ ہستی حق ہے جس کوئم بھو لتے ہواوروہ پاک ذات سے ہے جس کی اس تعصب میں تہہیں کچھ بھی پرواہ نہیں۔ اس سے ڈرو کیونکہ کوئی بے ہودہ بات نہیں جس کا حساب نہیں لیا جائے گا اور مجھے اسی کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر آتھم اب بھی قتم کھا نا جا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ جو میں پیش کرتا ہوں ایک مجمع میں میرے روبروتین مرتبہ قتم کھاوے اور ہم آمین کہیں تو میں اسی وقت جار ہزار روپیہ اس کو دوں گا۔ اگر تاریخ قتم سے ایک سال تک زندہ سالم رہا تو وہ اس کا رو پیم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بیتما م قو میں مجھ کو جو سز ا چا ہیں دیں اگر مجھ کو تلو ارسے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کریں تو میں عذر نہیں کروں گا۔ اور اگر د نیا کی سز اور سے ٹکڑ ہے کریں تو میں اور میں جو سخت تر سز ا ہے تو میں انکا رنہیں کروں گا اور خود میر ہے لئے اس سے زیادہ کوئی رسوائی نہیں ہوگی کہ میں ان کی قتم کے بعد جس کی میر ہے ہی الہا م پر بنا ہے جموٹا نکلوں۔

پس اے یاوہ گو لوگو بد ذاتی کے منصوبوں کو چھوڑ واور کسی طرح آنکھم صاحب کواس بات پر راضی کر وتا راستبازوں کے حق میں وہ فیصلہ ہو جائے جو ہمیشہ سنت اللہ کے موافق ہوا کرتا ہے اور اگر صرف گالیاں دینا مطلب ہے تو ہم تمہارا منہ پکڑ نہیں سکتے ۔ اور نہ پچھاس سے غرض ہے کیونکہ قد یم سے بہی سنت اللہ ہے کہ ہمیشہ نا بکار اور بد سرشت سچوں کو گالیاں دیا کرتے ہیں اور ہر یک طرف سے دکھ دیا جاتا ہے اور آخرانجام ان کے دیا کہ ہوتا ہے۔

میں آج تم میں ظا ہرنہیں ہوا بلکہ سولہ برس سے حق کی دعوت کر رہا ہوں تہہیں یہ بھی سمجھ نہیں کہ مفتری جلد ضائع ہو جاتا ہے اور خدا پر جھوٹ بولئے والا جھاگ کی طرح نا بود کیا جاتا ہے جن کولوگ اس صدی کے لئے سپے مجدد کہتے تھے وہ مدت ہوئی کہ مرگئے اور جو ان کی نظر میں جھوٹا ہے

🖈 نوٹ: شخ بٹالوی محمد حسین نے مولوی نواب صدیق حسن خان کومجد دصدی چہار دہم مُصْہرایا تھا

**& \** 

وہ اب تک صدی کے باراں برس گذر نے پر بھی زندہ ہے پی اے مسلمان خالفو! جو اپنے تئیں مسلمان سیجھتے ہو اپنی جا نوں پر رخم کرو کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے جوتم سے ظاہر ہور ہا ہے ۔ نئی صدی نے تہہیں ایک مجد دکی حدیث یا دولائی تم نے اس کی پچھ بھی پر واہ نہیں کی ۔ کسوف خسوف نے تہہیں مہدی کے آنے کی بشارت دی مگرتم نے اس کو بھی ایک نسوف نے تہہیں مہدی کے آنے کی بشارت دی مگرتم نے اس کو بھی ایک بے ہودہ بات کی طرح ٹال دیا تمام پر رگوں کی فراستیں اور مکا شفات بے ہودہ بات کی طرح ٹال دیا تمام پر رگوں کی فراستیں اور مکا شفات نے سن لیں پرتم نے اس کو بھی ردکر دیا قرآن کی طرح چودھویں صدی تک تم کی تک تم کی ترک کردیا جو قرآن کے مطابق ہیں مگریا در کھو کہ تم کا ذب ہوضرور نے تہ ہو ترک کردیا جو ترکی صا دق کے مکذ بہ ہوتے کیونکہ جو پچھاس پاک نی فی کہم اس آخری صا دق کے مکذ بہ ہوتے کیونکہ جو پچھاس پاک نی

بعض لوگ نہا یت ناسمجھی سے کہا کرتے ہیں کہ اس طور سے پیشگوئی کے پورے ہونے میں فائدہ کیا نکلا اور حق کے طالبوں کو کیا فیض حاصل ہوا۔ سو اُنہیں اگر دانشمند ہیں تو ان تمام پیشگوئیوں کونظر کے سامنے لے آنا چاہئے جو خدا کے پاک نبیوں کی معرفت پوری ہوئیں تا معلوم ہو کہ پیشگوئیوں میں خدا تعالیٰ کی ایک خاص غرض نہیں ہوتی بلکہ بعض وقت فقد رت کا ظاہر کرنا مدنظر ہوتا ہے اور بعض وقت ان علوم اور اسرار کا قدرت کا ظاہر کرنا مدنظر ہوتا ہے اور بعض وقت ان علوم اور اسرار کا

بقیہ نوٹ: سووہ صدی کے آتے ہی اس جہان سے گذر گئے اور بعض ملاؤں نے مولوی عبدالحی لکھنوی کو اس صدی کامجد دخیال کیا تھا۔انہوں نے بھی پہلے ہی فوت ہوکراپنے ایسے دوستوں کوشر مندہ کیا۔ منہ **(Λ)** 

ظاہر کرنا مقصود الہی ہوتا ہے جو پیشگوئیوں کے متعلق ہیں جن کوعوام نہیں جانے اور بعض وقت ایک باریک پیشگوئی تو لوگوں کے امتحان کے لئے ہوتی ہے ۔ تا خدا تعالی انہیں دکھلا و بے کہ ان کی عقلیں کہاں تک ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ حدیث نبوی کی روسے اس پیشگوئی میں کج دل لوگوں کا امتحان بھی منظور تھا۔ اس لئے باریک طور پر پوری ہوئی گر اس کے اور بھی لوازم ہیں جو بعد میں ظاہر ہوں گے جیسا کہ کشف ساتی کی پیشگوئی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

والسلام على من اتبع الهُداي

راقم

ميرزاغلام احمد عفى اللهءنه

قادیان\_گورداسپور

ہماری نئی تالیفات

ست بجن

آ ربيدهرم

بقیہ صفحہ ۲۵۰: کی طرف سے ہے سو کامل اور عمیق تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہوہ **زبان عر بی** ہے۔اگر چہ بہت سے لوگوں نے ان باتوں کی تحقیقات میں اپنی عمریں گذاریں ہیں اور بہت کوشش کی ہے جواس بات کا پیۃ لگاویں کہ جواُمّ الاکسندہ کون ہی زبان ہےمگر چونکہان کی کوششیں خطمتنقیم پرنہیں تھیں اور نیز خدا تعالیٰ سے تو فیق یا فتہ نہ تھےاس لئے وہ کامیاب نہ ہو سکےاور بیبھی وجہتھی کہ عربی زبان کی طرف ان کی پوری توجہ نہیں تھی بلکہ ایک بخل تھالہذا وہ حقیقت شناسی ہے محروم رہ گئے ابہمیں خدا تعالیٰ کے مقدس اوریاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اور أُمّ الالسنه جس کے لئے یارسیوں نے اپنی جگهاور عبرانی والوں نے اپنی جگهاورآ ریے قوم نے اپنی جگہدعوے کئے کہانہیں کی وہ زبان ہےوہ **عبر ببی مبین** ہےاور دوسرے تمام دعوے دارغلطی براور خطایر ہیں۔اگر جہ ہم نے اس رائے کوسرسری طور پر ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنی جگہ پر پوری تحقیقات کر لی ہے اور ہزار ہاالفاظ شنسکرت وغیرہ کا مقابلہ کر کے اور ہریک لغت کے ماہروں کی کتابوں کوس کر اورخوب عمیق نظر ڈال کر اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ زبان عربی کے سامنے شکرت وغیرہ زبانوں میں پچھ بھی خوبی نہیں یا ئی جاتی بلکہ عربی کے الفاظ کے مقابل پر ان زبانوں کے الفاظ کنگڑوں ۔لولوں ۔اندھوں ۔ بہروں ۔مبروصوں ۔مجذوموں کے مشابہ ہیں جوفطری نظام کوبلکی کھو بیٹھے ہیں اور کافی ذخیرہ مفردات کا جو کامل زبان کے لئے شرط ضروری ہے اپنے ساتھ نہیں ر کھتے لیکن اگر ہم کسی آ ریہ صاحب یا کسی یا دری صاحب کی رائے میں غلطی پر ہیں اور ہماری پیتحقیقات ان کی رائے میں اس وجہ سے سیجے نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے ناواقف ہیں تو **اول** ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ جس طرز سے ہم نے

اس بحث کا فیصلہ کیا ہے اس میں پھے ضروری نہ تھا کہ ہم سنسکرت وغیرہ زبانوں کے املاء انشاء سے بخو بی واقف ہو جائیں ہمیں صرف سنسکرت وغیرہ کے مفردات کی ضرورت تھی ۔ سوہم نے کافی ذخیرہ مفردات کا جمع کرلیا اور پنڈتوں اور پورپ کے زبانوں کے ماہروں کی ایک جماعت سے ان مفردات کے ان معنوں کی بھی جہاں تک ممکن تھا تنقیح کر لی ۔ اور انگریز محققوں کی کتابوں کو بھی بخو بی غور سے سن لیا اور ان باتوں کو مباحثات میں ڈال کر بخو بی صاف کرلیا۔ اور پھر سنسکرت وغیرہ کے زبان دانوں سے مکررشہادت لے لی جس سے یقین ہوگیا کہ در حقیقت ویدک سنسکرت وغیرہ زبانیں مکررشہادت لے لی جس سے یقین ہوگیا کہ در حقیقت ویدک سنسکرت وغیرہ زبانیں ان خوبیوں سے عاری اور بے بہرہ ہیں جوعر بی زبان میں ثابت ہوئیں۔

پھر دو مراجواب ہے ہے کہ اگر کسی آریہ صاحب یا کسی اور خالف کو یہ تحقیقات ہماری منظور نہیں تو ان کو ہم بذریعہ اس اشتہار کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق الالسنہ ہونے کے دلائل اپنی اس کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیتے ہیں جو بتفصیل ذیل ہیں

ا۔ عربی کی مفردات کا نظام کامل ہے۔

۲۔ عربیاعلیٰ درجہ کی علمی وجوہ تشمیبہ پرمشتمل ہے جوفوق العادت ہیں۔

س- عربی کاسلسلهاطرادمواداتم واکمل ہے۔

سم عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں۔

۔ عربی زبان انسانی ضائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لئے پوری پوری طاقت اینے اندرر کھتی ہے۔

ا بہریک کو اختیار ہے کہ ہماری کتا ب کے چھپنے کے بعد اگر ممکن ہوتو یہ کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے یا اس اشتہار

کے پہنچنے کے بعد ہمیں اپنے منشاء سے اطلاع دے کہ وہ کیونکر اور کس طور سے اپنی تسلی کرنا جا ہتا ہے یا اگر اس کوان فضائل میں کچھ کلام ہے پاسنسکرت وغیرہ کی بھی کوئی ذاتی خوبیاں بتلانا جا ہتا ہے تو بے شک پیش کرے ہم غور سے اس کی باتوں کوسنیں گے مگر چونکہ اکثر وہمی مزاج اس قتم کے بھی ہریک قوم میں پائے جاتے ہیں کہ بیہ خدشہان کے دل میں باقی رہ جاتا ہے کہ شاید سنسکرت وغیرہ میں کوئی ایسے چھیے ہوئے کمالات ہوں جو انہیں لوگوں کومعلوم ہوں جو ان زبانوں کی کتابوں کو بڑھتے یڑ ھاتے ہیں۔اس لئے ہم نے اس کتاب کے ساتھ یا نچے ہزارروییہ کاانعامی اشتہار شائع کر دیا ہے اور یہ یا نچ ہزاررو پیمرف کہنے کی بات نہیں بلکہ کسی آ ربیصا حب یا کسی اور صاحب کی درخواست کے آنے پریپلے ہی الیبی جگہ جمع کرا دیا جائے گا جس میں وہ آریہ صاحب یا اور صاحب بخو بی مطمئن ہوں۔ اور سمجھ لیں کہ فتح یابی کی حالت میں بغیرحرج کے وہ روپیہان کو وصول ہو جائے گا۔گریا درہے کہ روپیہ جمع کرانے کی درخواست اس وقت آنی چاہئے جبکہ تحقیق السنہ کی کتاب حیوب کرشائع ہو جائے اور جمع کرانے والے کواس امر کے بارے میں ایک تحریری اقر ار دینا ہوگا کہ اگروہ یا پنج ہزار روییہ جمع کرانے کے بعد مقابلہ سے گریز کر جائے یااپنی لاف وگزاف کوانجام تک پہنچا نہ سکے تو وہ تمام حرجہ ادا کرے جوایک تجارتی رویبہ کے لئے کسی مدت تک بندر ہنے کی حالت میں ضروری الوقوع ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداي

## عبدالحق غزنوى كےمباہلہ كابقيہ

عبدالحق غزنوی نے اپنے بیہودہ اشتہار میں مباہلہ میں فتح یاب ہونے کا بہت سوچ فکر کے بعد یہ حیلہ نکالا تھا کہ بھائی کے مرنے سے اس کی بیوی میرے قبضہ میں آئے اور پہ بھی اشارہ کیا تھا کہ آئندہ لڑکا پیدا ہونے کی امید ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے اپنے رسالہ انوار الاسلام میں لکھ دیا تھا کہ بھائی کا مرنا اوراس کی ضعیفہ بیوہ کو نکاح میں لا نا کوئی مرادیا بی کی بات نہیں بلکہ اس کا ذکر کرنا ہی جائے شرم ہے وہ ضعیفہ جوا نی جوانی کا اکثر حصہ کھا چکی تھی اس کو نکاح میں لا کرتو ناحق عبدالحق نے روٹی کاخرچ اینے گلے ڈال لیا۔اب معلوم ہوا ہوگا کہ ایسے بے ہودہ نکاح سے دکھ خرید ایا خوشی ہوئی۔ باقی رہالڑ کا پیدا ہونا اس کا عبدالحق نے اب تک کوئی اشتہا رنہیں دیا شاید وہ پیٹے کے اندر ہی اندر کم ہو گیا۔ یا ہمو جب آیت فرقانی لڑکی پیدا ہوئی اور منہ کالا ہو گیا۔ لیکن ہمیں خدا تعالیٰ نے عبدالحق کی یا وہ گوئی کے جواب میں بشارت دی تھی کہ تحجے ایک لڑکا دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم اسی رسالہ انوار الاسلام میں اس بثارت كوشائع بھى كر چكے سو الحمد لله والمنة كه اس الهام كے مطابق ۲۷ ذی قعد ۱۳۱۲ ه میں مطابق ۲۴ رمنی <u>۸۹۵ میرے گھر میں لڑ</u> کا پیدا ہوا جس کا نا م نثر ل**یف احمد** رکھا گیا۔ والسّلام علٰی من اتبع الهُلاٰی

راقم خا كسار**غلام احد**عفى عنه

ٹائیٹل بار اوّل الدوسراليد المراسلام النابران عِن الإسلام به رساله نوب القراك إنفعل نين الم كے بعد ميض جو تنج مجيف شابع موكريكا ادينيزن اوسين جوال- جولاي- السفين كي بجين ب فيمت الفعل ديى الم عص روسيطاند ب راتم فاكرة سراج المجتى بالاناني ويَكُ خِيبًا الْمُشْلِا فَادْبِا عَلَيْمُ لَ يَعْلَمُ فِي الْمُقَاتِحِيلِ &rr}

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

اشتہار

# كتاب مِنَنُ الرَّحمٰن

یہ ایک نہا یت عجیب وغریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی ابعض پُر حکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی ۔ سوقر آن عظیم نے یہ بھی دنیا پرایک بھاری احسان کیا ہے جواختلاف لغات کا اصل صرف بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق بات پر مطلع کر دیا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور معدن سے نگی ہیں اور کیسے وہ لوگ دھو کا میں رہے جنہوں نے اس بات کوقبول نہ کیا جوانسانی بولی کی جڑ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے اور واضح ہو کہ اس کتاب میں تحقیق السنہ کی روسے یہ خابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ایک ایس کتاب ہے جواس زبان میں نازل ہوا ہے۔ جوام الالسنہ اور الہامی اور تمام بولیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ الہی کتاب کی تمام ترزینت اور فضیلت اسی میں ہے جو الیس زبان میں ہوجو خدا تعالیٰ کے منہ سے نگی اور اپنی خوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اینے نظام میں کامل ہوا ور جب ہم کسی زبان میں وہ کمال

{rr}

یا ویں جس کے پیدا کرنے سے انسانی طاقتیں اور بشری بناوٹیں عاجز ہوں اور وہ خوبیاں دیکھیں جو دوسری زبانیں ان سے قاصر اور محروم ہوں اور وہ خواص مشامدہ کریں جو بجز خدا تعالیٰ کے قدیم اور صحیح علم کےکسی مخلوق کا ذہن ان کا موجد نہ ہو سکے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ زبان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔سو کامل اور عمیق تحقیقات کے بعدمعلوم ہوا کہ و ہ **زبان عربی** ہے اگر چہ بہت سےلوگوں نے ان باتوں کی تحقیقات میں اپنی عمریں گذاری ہیں اور بہت کوشش کی ہے جواس بات کا پیۃ لگاویں جواُمّ الالسنه کون سی زبان ہے مگر چونکہان کی کوششیں خطمتنقیم یرنہیں تھیں اور نیز خدا تعالیٰ سے تو فیق یا فتہ نہ تھے اس لئے وہ کا میاب نہ ہو سکے اوریہ بھی وجہ تھی کہ عربی زبان کی طرف ان کی پوری توجہ نہ تھی بلکہ ایک بخل تھا لہٰذا و ہ حقیقت شناسی سے محروم ر ہ گئے اب ہمیں خدا تعالیٰ کے مقدس اور پاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہوہ الہا می زبان اوراُمّ الالسنسه جس کے لئے یارسیوں نے اپنی جگہ اورعبرانی والوں نے اپنی جگہ اور آ رپہ قو م نے اپنی جگہ دعوے کئے کہ انہیں کی وہ زبان ہے وہ **عربی مبین** ہے اور دوسرے تمام دعوے دارغلطی پر اور خطا پر ہیں ۔اگر چہ ہم نے اس رائے کوسرسری طور پر ظا ہرنہیں کیا بلکہ اپنی جگہ یُو ری تحقیقات کر لی ہے اور ہزار ہاالفا ظسنسکرت وغیرہ کا مقا بلہ کر کے اور ہریک لغت کے ماہروں کی کتا بوں سے من کراورخو بعمیق نظر ڈال کراس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ زبان عربی کے سامنے سنسکرت وغیرہ زبانوں میں کچھ بھی خوبی نہیں یائی جاتی بلکہ عربی کے الفاظ کے مقابل یران ز با نو ں کے الفا ظلنگڑ وں ،لولوں ،ا ندھوں ، بہر وں ،مبر وصوں ،مجذ وموں کے

مشابه بین جوفطری نظام کوبکلی کھو بیٹھے ہیں۔اور کافی ذخیرہمفردات کا جو کامل زبان کے لئے شرط ضروری ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے ۔لیکن اگر ہم کسی آ ربیرصا حب پاکسی یا دری صاحب کی رائے میں غلطی پر ہیں اور ہماری پیتحقیقات ان کی رائے میں اس وجہ سے سیجے نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے ناواقف ہیں ۔تواول ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ جس طرز سے ہم نے اس بحث کا فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ ضروری نہ تھا کہ ہم سنسكرت وغيره زبانول كےاملاءانشاء سے بخو بی واقف ہوجا ئیں۔ ہمیں صرف سنسكرت وغيره کے مفردات کی ضرورت تھی سوہم نے کافی ذخیرہ مفردات کا جمع کرلیا ہے اور پیڈتوں اور پورپ کے زبانوں کے ماہروں کی ایک جماعت سے ان مفردات کے معنوں کی بھی جہاں تک ممکن تھا تنقیح کر لی اور انگریز محققوں کی کتابوں کو بھی بخو بی غور سے س لیا۔اور ان با توں کومبا حثات میں ڈال کر بخو بی صاف کرلیا۔اور پھرسنسکرت وغیرہ زبان دا نوں سے مکررشہادت لے لی جس سے یقین ہو گیا کہ در حقیقت ویدک سنسکرت وغیرہ زبانیں ان خوبیوں سے عاری اور بے بہرہ ہیں جوعر بی زبان میں ثابت ہوئیں۔

پھر دوسرا جواب ہیہ ہے کہ اگر کسی آر بیصا حب یا کسی اور مخالف کو بیتحقیقات ہماری منظور نہیں تو ان کو ہم بذر بعید اس اشتہار کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق الالسنہ ہونے کے دلائل اپنی اس کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیئے ہیں جوبہ تفصیل ذیل ہیں۔

- (آ) عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے۔
- (۲) عربی اعلیٰ درجہ کی علمی وجوہ تسمیہ پرمشمل ہے جوفوق العادت ہیں۔
  - (m) عربی کا سلسلہ اطراد مواد اتم و انکل ہے۔

&rr>

(۴) عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں۔

(۵) عربی زبان انسانی ضائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لئے پوری پوری طاقت اینے اندرر کھتی ہے۔

اب ہریک کواختیار ہے کہ ہماری کتاب کے حصینے کے بعدا گرممکن ہوتو پیر کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے یا اس اشتہار کے پہنچنے کے بعد ہمیں اینے منشاء سے اطلاع دے کہوہ کیونکر اور کس طور سے اپنی تسلی کرنا جا ہتا ہے۔ یا اگراس کوان فضائل میں کچھ کلام ہے پاسنسکرت وغیرہ کی بھی کوئی ذاتی خوبیاں بتلا نا چا ہتا ہے تو بے شک پیش کر دیوے ہم غور سے اس کی بات کوسنیں گے۔ مگر چونکہ اکثر وہمی مزاج اس قتم کے بھی ہریک قوم میں یائے جاتے ہیں کہ بیخدشہان کے دل میں باقی رہ جاتا ہے کہ شاید سنسکرت وغیرہ میں کوئی ایسے چھیے ہوئے کمالات ہوں جوانہیں لوگوں کومعلوم ہوں جوان زبانوں کی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لئے ہم نے اس کتاب کے ساتھ یانچ مبتراگررو پیہ کا انعامی اشتہار بھی شائع کر دیا ہے اور یہ یانچ ہزار روپیہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ کسی آ ربیہ صاحب یا کسی اور صاحب کی درخواست کے آنے پریہلے ہی ایسی جگہ جمع کرا دیا جائے گا جس میں وہ آریہ صاحب یا اور صاحب بخو بی مطمئن ہوں اور سمجھ لیں کہ فتح یا بی کی حالت میں بغیر حرج کے وہ روپیہان کو وصول ہو جائے گا۔ گریاد رہے کہ روپیہ جمع کرانے کی اس وقت درخواست آنی چاہئے جبکہ تحقیق السنہ کی کتاب حجیب کرشائع ہوجاوے اور جمع کرانے والے کواس امر کے بارے میں ایک تحریری اقرار دینا ہوگا کہ اگروہ یانچ ہزارروییہ جمع کرانے کے بعد مقابلہ سے گریز کر جائے یا اپنی لاف و گزاف کو انجام تک

والسّلام على من اتّبع الهُداى المُستهر المشتهر غلام احمقاديانى ماجون هوماء

**---** ☆☆☆ ----



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

#### ہرایت

چونکہ اس ز مانہ میں طرح طرح کے غلط خیالات ہرا یک قوم میں ایسے طور سے پھیل گئے ہیں کہ ان کے بدا تر ان سادہ دلوں کوموت تک پہنچاتے جاتے ہیں جن میں دینی فلسفہ کی تصویر کا مل طور پرموجو دنہیں یا ایسی سطی طور پر کھینے گئی ہے جس کو سوفسطائی تو ہمات جلد مٹا سکتے ہیں ۔ اس لئے میں نے محض ز مانہ کی موجودہ حالت پر رحم کر کے اس ما ہواری رسالہ میں ان باتوں کو شائع کرنا چاہا جن میں ان آفات کا کافی علاج ہوا ور جو راہ راست کے جانے اور شنا خت کرنے کا ذریعہ ہوں اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جو دلوں کو تسلی دیتا اور روح کو سکینت اور آرام بخشا اور ایمان کو عرفان کے رنگ میں لے آتا ہے اور چونکہ اس تالیف سے مقصود یہی ہے

**&1**}

کہ کلام الٰہی کے معارف اور حقائق لوگوں کومعلوم ہوں ۔ اس لئے اس رسالہ میں ہمیشہ کے لئے پیرالتزام کیا گیا ہے کہ کوئی دعویٰ اور دلیل اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ قر آن کریم کی طرف سے ہو جوخدا تعالیٰ کا کلام اوراس دنیا کی تاریکیوں کے مٹانے کے لئے آیا ہے تا کہ لوگوں کومعلوم ہو کہ بیقر آن شریف میں ہی ایک اعجازی خاصیت ہے کہ وہ اپنے **دعوے اور دلیل** کوآپ ہی بیان کرتا ہے اور یہی ایک اول نشانی اس کی **منجانب الله** ہونے کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا ثبوت ہرایک پہلو سے آپ دیتا ہے اور آ پ ہی دعویٰ کرتا اور آ پ ہی اس دعویٰ کے دلائل پیش کرتا ہےاور ہم نے قر آ ن کی اس **اعجازی** خاصیت کواس رسالہ میں اس لئے شائع کرنا جا ہا کہ تا اس تقریب سے وہ تمام مٰدا ہب بھی جانچے جائیں جن کے یا بنداسلام کے مقابل پرالیں کتا بوں کی تعریف کررہے ہیں جن میں بیرطافت ہرگز نہیں کہ وہ اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ٹا بت کرسکیں ۔ بیہ بات ظاہر ہے کہ الہی کتا ب کی پہلی **نشا نی** علمی طافت ہے اور بیا مر ممکن ہی نہیں کہایک کتاب فی الحقیقت **الہا می کتاب ہ**وکر کسی سیائی کے بیان میں جو عقائد دیدیہ کی ضروریات میں سے ہے قاصر ہویا ایک انسانی کتاب کے مقابل پر تاریکی اورنقصان کے گڑھے میں گری ہوئی ہو۔ بلکہ الہی کتاب کی اول نشانی تو یہی ہے کہ جس نبوت اور عقید ہ کی اس نے بنیا دیڑا لی ہے اس کومعقو لی طوریر ثابت بھی کرتی ہو کیونکہ اگر وہ اینے دعاوی کو ثابت نہیں کرتی بلکہ انسان کو گر داب حیرت میں ڈالتی ہے تو ایسی کتاب کو منوانا اکراہ اور جبر میں داخل ہوگا۔ اور بیربات نہایت صاف اور سریع الفہم ہے کہ وہ کتاب جوحقیقت میں کتاب الہی ہے وہ انسانوں کی طبیعتوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتی اور ایسے

&r>

امور مخالف عقل پیش نہیں کرتی جن کا قبول کرنا ا کراہ اور جبر میں داخل ہو کیونکہ کوئی عقل صحیح تجویز نهیں کرسکتی جودین میں اکراہ اور جبر جائز ہواس واسطے اللہ جبلّ شانهٔ نے قرآن کریم میں فرمایا لَآ اِکْرَاهَ فِي اللِّهِ يُنِ لِي جب ہم انصاف کے ساتھ سوچتے ہیں کہ الٰہی کتا ہے کیسی ہونی جا ہیے تو ہمارا نور قلب بڑے زور سے شہادت دیتا ہے کہ الٰہی کتاب کے چہرہ کاحقیقی حلیہ یہی ہے کہوہ اپنی روشنی سے ملمی اورغملی طریقوں میں حق الیقین کا آپ راه د کھاتی ہواور پوری بصیرت بخش کراسی جہان میں بہثتی زندگی کا نمونہ قائم کر دیتی ہو کیونکہ الٰہی کتاب کا **زندہ معجز ہ**صرف یہی ہے کہ وہ علم اور حکمت اور فلسفہ حقّہ کی معلم ہواور جہاں تک ایک سوینے والے کے لئے روحانی حقائق کے سلسله کاپیة لگ سکتا ہووہ تمام حقائق اس میں موجود ہوں اور صرف مدعی نہ ہو بلکہ اپنے ہریک دعویٰ کوایسے طور سے ثابت کرے کہ پوری تسلی بخش دیوے اور جس تعمق اور امعان کے ساتھ اس پرنظر ڈالی جاوے صاف دکھائی دے کہ فی الواقعہ وہ ایسا ہی معجز ہ اپنے اندر رکھتی ہے کہ دینی امور میں انسانی بصیرتوں کوتر قی دینے کے لئے اعلیٰ درجہ کی مدد گاراورا پنے کاروبار کی آپ ہی وکیل ہے۔

بالآخر میں اپنے ہر ایک مخالف کو مخاطب کر کے علانیہ طور پر متنبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ فی الواقع اپنی کتا بوں کو منجا نب اللہ سجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس ذات کا مل سے صادر ہیں جو اپنی پاک کتا ب کو اس شرمندگی اور ندامت کا نشانہ بنا نانہیں چا ہتا کہ اس کی کتاب صرف بے ہودہ اور براصل دعووں کا مجموعہ تھہر ہے جن کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہوتو اس موقعہ پر ہارے دلائل کے مقابل پر وہ بھی دلائل پیش کرتے رہیں کیونکہ بالمقابل

با توں کو دیکھے کر جلدحق سمجھ آجا تا ہے اور دونوں کتا بوں کا موازنہ ہو کرضعیف ا ورقوی اور ناقص اور کامل کا فرق ظاہر ہوجا تا ہے کیکن یا در کھیں کہ آ ہے ہی وکیل نہ بن بیٹھیں بلکہ ہماری طرح دعویٰ اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور مباحثہ کے نظام کومحفوظ رکھنے کے لئے بیہ بات بھی لا زم پکڑیں کہ جس دلیل سے اب ہم شروع کرتے ہیں اسی دلیل کا وجو داینے بالمقابل رسالہ میں اپنی کتاب میں سے نکال کر دکھلا ویں ۔ عَلَیٰ طذا القیاس ہارے ہریک نمبر 🐃 کے نکلنے کے مقابل اسی دلیل کو اپنی کتاب کی حمایت میں پیش کریں جو ہم نے اس نمبر میں پیش کی ہو۔ اس انتظام سے بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کتا بوں میں سے کونسی کتا ب**ا بنی** سچائی کو آپ ثابت کرتی ہے اور معارف کا لا ا نہٰا سمندر اینے اندر رکھتی ہے۔ اب ہم خدا تعالیٰ سے تو فیق یا کرا ول نمبر کو شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا الہی سچائی کی فتح کر اور باطل کو ذَ لَيْلِ اورمغلوب كرك وكلا وَلا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِينُم. امين

روحاني خزائن جلدو

قرآناورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي نبوت يردليل

۔ قرآن شریف نے بہت زور شور سے اس دعویٰ کو پیش کیا ہے کہ وہ

خدا کا کلام ہے اور حضرت سیدنا ومولا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سیج نبی اور رسول ہیں جن پر وہ پاک کلام اتراہے چنانچہ بیہ دعویٰ آیات مندرجہ ذیل میں بخو بی مصرح ومندرج ہے۔

(آل عمران ٢٠١) المُحَمَّ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْ مُونَزَّ لَ عَلَيْكَ الْکِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِی یعنی وہی اللہ ہے۔اس کا کوئی ثانی نہیں اس سے ہرایک کی زندگی اور بقاہے۔اس نے حق اور ضرورت حقّہ کے ساتھ تیرے پر کتاب اتاری اور پھر فرمایا يَا يُهَاالنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ٢- الجزونمبر ٥سورة النساء \_ يعنى اللَّوكُونَ اورضرورت حقّہ کے ساتھ تمہارے پاس یہ نبی آیا ہے اور پھر فر مایا قربِالْحَقِّ اَنْزَلْنْهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ عُلَى الجزونمبر ١٥ لِعَنْ ضرورت حقّه كساته مم في السكلام كواتارا ب اور ضرورت حقّہ کے ساتھ اترا ہے۔ اور پھر فرمایا یّائیُّھاالنَّاسُ قَلْہُ جَاءَكُمْ بُرُهَانَّ یاس بہ یقینی بر ہان پینچی ہےاورایک کھلا نورتمہاری طرف ہم نے اتارا ہے۔اور پھر فر مایا قُلْ يَا يُتُهَا النَّاسُ اِنِّيُ رَسُوْلُ اللهِ اِنَيْكُمْ جَمِيْعًا هـ الحزونمبر و يعني لوكور كوكه در كه میں تم سب کی طرف پیغمبر ہوکر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِیْنَ اُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَنُوا بِمَانُزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ قَهُوَالُحَقَّمِنُ رَّبِّهِمُ كَفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّاتِهِهُ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ لِلْمِالِ البحزو نمبر ٢٦ لِعِنْ جولوك ايمان لائے اوراچھ عمل کئےاوراس کتاب پرایمان لائے جومحصلی الله علیہ وسلم پرنازل ہوئی اور وہی حق ہے خدا ان کے گناہ دور کرے گا اور ان کے حال جیال کو درست کر دے گا۔

€r}

الیا ہی صدما آیات اور ہیں جن میں نہایت صفائی سے یہ دعویٰ کیا گ

ہے کہ قرآن کریم خداکا کلام اور حضرت جم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سیج نبی بیں لیکن ہم بالفعل اسی قدر لکھنا مناسب و کافی و کیھتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے مخالفوں کو یا دولاتے ہیں کہ جس شدو مدسے قرآن شریف میں یہ دعویٰ موجود ہے کسی اور کتاب میں ہرگز موجود ہے کسی اور کتاب میں ہرگز موجود نہیں ۔ ہم نہایت مشاق ہیں اگر آر میہ اپنے ویدوں میں اتنا بھی ثابت کر دیں کہ ان کے ہر چہار ویدوں نے الہی کلام ہونے کا دعویٰ کیا اور بتقری ہتایا کہ فلاں فلاں شخص پر فلاں زمانہ میں وہ اترے ہیں ۔ کتاب اللہ کے ثبوت کے لئے پہلا ضروری امریہی ہے کہ وہ کتاب اپنہ منجانب اللہ ہونے کی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کتاب اپنے منجانب اللہ ہونے کی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کتاب اپنے منجانب اللہ ہونے کی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کتاب اپنے منجانب اللہ ہونے کی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کی طرف آپ کوئی اشارہ نہیں کرتی اس کوخدا وند تعالیٰ کی مرف منسوب کرنا ایک بے جامد اخلات ہے۔

اب دوسرا امر قابل تذکرہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعویٰ کو نہایت مضبوط اور قو کی دلیلوں کے ساتھ ثابت بھی کر دیا ہے اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ سلسلہ وار اُن تمام دلائل کو کھیں گے اور ان میں سے پہلی دلیل ہم اسی مضمون میں تحریر کرتے ہیں تاحق کے طالب اول اسی دلیل میں دوسری کتابوں کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں اور نیز ہم ہر یک مخالف کو بھی بلاتے ہیں کہ اگر میطریق ثبوت جس کا ایک کتابوں کا شوت جس کا ایک کتاب میں پایا جانا اس کی سچائی پر بدیمی دلیل ہے ان کی کتابوں اور نبیوں کی نسبت بھی پایا جاتا ہے تو وہ ضرور اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے پیش کریں ور نہ ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ان کی کتابیں اس اعلیٰ درجہ ذریعہ سے پیش کریں ور نہ ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ان کی کتابیں اس اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے عاری اور بے نصیب ہیں اور ہم نہایت یقین اور وثو ت سے کہتے ہیں

یہ پیطریق ثبوت ان کے مذہب میں ہرگز یا یانہیں جا تا۔ پس اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری علطی ثابت کریں اور وہ پہلی دلیل جوقر آن شریف نے اپنے منجانب اللہ ہونے پر پیش کی ہے۔اُس کی تفصیل میہ ہے ک<sup>ے عقل سلی</sup>م ایک سچی کتاب اورا یک سیچے اور **منجا نب الل**د رسول کے ماننے کے لئے اس بات کونہایت بزرگ دلیل گھہراتی ہے کہان کا ظہورایک ا پسے وقت میں ہو جبکہ زیانہ تاریکی میں بڑا ہو۔اورلوگوں نے تو حید کی جگہ شرک اور یا کیزگی کی جگه<sup>ف</sup>تق اورانصاف کی جگه ظلم اورعلم کی جگه جهل اختیار کرلیا ہواور**ا یک مصلح** کی اشد حاجت ہواور پھرایسے وقت میں وہ رسول دنیا سے رخصت ہوجبکہ وہ اصلاح کا کام عمدہ طور سے کر چکا ہوا ور جب تک اس نے اصلاح نہ کی ہود شمنوں سے محفوظ رکھا گیا ہوا ورنو کروں کی طرح تھم ہے آیا ہوا ورتھم سے واپس گیا ہو۔غرض کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوجبکہ وہ وقت بزبان حال یکاریکار کر کہدر ہا ہو کہ ایک آسانی مصلح اور کتاب کا آ نا ضروری ہےاور پھرایسے وقت میں الہامی پیشگوئی کے ذریعہ سے واپس بلایا جاو ہے کہ جب اصلاح کے بود ہ کومشحکم کرچکا ہواورا یک عظ**یم الشان** انقلاب ظہور میں آچکا ہو۔اب ہم اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بیدلیل جس طرح قر آن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت **روشن چېرہ** کے ساتھ جلوہ نما ہوئی ہے کسی اور نبی اور کتاب کے حق میں ہرگز ظاہرنہیں ہوئی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہ دعویٰ تھا کہ میں تمام قوموں کے لئے آیا ہوں سوقر آن شریف نے تمام قوموں کوملزم کیا ہے کہ وہ طرح طرح کے شرک اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں جبیبا کہ وہ فرما تا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لِ لِين دريا بھي گُرُ گئے اور جنگل بھي گُرُ گئے۔اور پھر فرما تاہے لِیَکُوْنَ لِلْعُلَمِیْنَ نَذِیْرًا تُلِی یعنی ہم نے تھے بھیجاتا کہ دنیا کی تمام قوموں

**€**0}

کو ڈراوے یعنی ان کومتنبہ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اپنی بد کاریوں اور عقیدوں کی وجہ سے سخت گنہگا رکھہری ہیں ۔

یا د رہے کہ جو اس آیت میں نذیر کا لفظ دنیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جس کےمعنی گنہگا روں اور بد کا روں کو ڈرا نا ہے اسی لفظ سے یقینی سمجھا جاتا ہے کہ **قبر آن** کا بید دعویٰ تھا کہ تمام دنیا گبر گئی اور ہرایک نے سجائی اور نیک بختی کا طریق حچور ٔ دیا کیونکه انداد کامحل فاسق اورمشرک اور بدکار ہی ہیں اور ا نذ اراور ڈرا نا مجرموں کی ہی تنییہہ کے لئے ہوتا ہے نہ نیک بختوں کے لئے ۔اس بات کو ہریک جانتا ہے کہ ہمیشہ سرکشوں اور بے ایما نوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے اور سنت اللّٰداسی طرح پر ہے کہ نبی نیکوں کے لئے ہشیہ ہوتے ہیں اور بدوں کے لئے نبذیہ رپھر جبکہ ایک نبی تمام دنیا کے لئے نذیر ہوا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو نبی کی وحی نے بداعمالیوں میں مبتلا قرار دیا ہے اور بیرا یک ایسا دعویٰ ہے کہ نہ تو ریت نے موسیٰ کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے عیسی علیہ السلام کے زمانہ کی نسبت بلکہ صرف قر آن شریف نے کیا اور پھر فرمایا کہ گئٹھ عکلی شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّادِ لَ لَعَيٰتُم اس نبی کے آ نے سے پہلے دوزخ کے گڑھے کے کنارہ پر پہنچ چکے تھےاور عیسا ئیوں اور یہودیوں کو بھی متنبہ کیا کہتم نے اینے **دجل** سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا اورتم ہریک شرارت اور بد کاری میں تمام قوموں کے پیشر و ہواور بُت پرستوں کو بھی جا بجاملزم کیا کہتم پھروں اور انسانوں اور ستاروں اور عناصر کی برستش کرتے ہواور خالق حقیقی کو بھول گئے ہواورتم تیموں کا مال کھاتے اور بچوں کو قتل کرتے اور شرکاء پر ظلم کرتے ہواور ہریک بات

**€**Y}

میں حداعتدال سے گذر گئے ہواور فر مایا اِعْلَمُوَّا اَنَّ اللَّهَ یُحْمِی اَلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَه یعنی بیہ بات تمہیں معلوم رہے کہ زمین سب کی سب مرگئی تھی۔اب خدا نئے سرے اس کو زندہ کرتا ہے۔غرض تمام دنیا کوقر آن نے شرک اورنسق اور بت برستی کے الزام سے ملزم کیا جواُمٌّ الخبائث ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو دنیا کی تمام بدکاریوں کی جڑتھہرایا اور ہریک قتم کی بدکاریاں ان کی بیان کر دیں اور ایک ایسا نقشہ تھینچ کرز مانہ موجودہ کا اعمال نامہ د کھلا دیا کہ جب سے دنیا کی بناء پڑی ہے بجزنوح کے زمانہ کے اور کوئی زمانہ اس زمانہ سے مشابہ نظر نہیں آتااور ہم نے اس جگہ جس قدر آیات لکھ دی ہیں وہ اتمام حجت کے لئے اول درجه بركام ديتي ميں - للهذا جم نے طول كے خوف سے تمام آيات كونہيں كھا۔ ناظرين كو جا بیئے کہ قرآن شریف کوغور سے پڑھیں تا انہیں معلوم ہو کہ کس شدّ ومدّ اور کس قدرمؤثر کلام سے جا بجا قرآن شریف بیان کررہا ہے کہ تمام دنیا بگڑ گئی۔تمام زمین مرگئی اور لوگ دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے اور کیسے بار بار کہتا ہے کہ تمام دنیا کوڈرا کہ وہ خطرناک حالت میں پڑے ہیں۔ یقیناً قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک اور فسق اور بت برستی اور طرح طرح کے گنا ہوں میں سڑ گئی اور بد کاریوں

بقیہ حاشیہ : زندہ در گور کرتا ہے اور فرماتا ہے وَ إِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُبِلَتْ بِآيِّ ذَنْبٍ قَتِلَتْ لَ يَعَن قیامت کو زندہ در گور لڑکیوں سے سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ سے قل کی گئیں یہ اشارہ ملک کی موجودہ حالت کی طرف کیا کہ ایسے ایسے بُرے کام ہور ہے ہیں اسی کی طرف عرب کے ایک پرانے شاعر ابن الاعرابی نے اشارہ کیا ہے چنا نچہوہ کہتا ہے

ما لقى المؤود من ظلم أمّه كما لقيت ذهل جميعا و عامر ' لينى زنده در گورلژكى پراسكى مال كى طرف سے وہ ظلم نہيں ہوتا جيسا كه ذہل اور عامر پر ہوا۔ منه

کے عمیق کنوئیں میں ڈوب گئی ہیں۔ یہ بات سے ہے کہ انجیل میں بھی کسی قدریہودیوں کی بدچلنوں کا ذکر ہےلیکن سے نے کہیں بیرذ کرتو نہیں کیا کہ جس قدر دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جن کو عالمین کے نام سے نامز د کر سکتے ہیں وہ بگڑ گئے مرگئے اور دنیا شرک اور بد کار یوں سے بھرگئی اور نہ رسالت کا عام دعویٰ کیا۔ پس ظاہر ہے کہ یہودی ایک تھوڑی ﴿٤﴾ سی قوم تھی جوسیح کی مخاطب تھی بلکہ وہی تھی جوسیح کی نظر کے سامنے اور چند دیہات کے باشندے تھے۔لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مرجانے کا ذکر کیا ہے اور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ بتلا تا ہے اور صاف بتلا تا ہے کہ زمین ہرقتم کے گناہ سے مرگئی 🦟 یہودی تو نبیوں کی اولا داور **تورات** کواینے اقرار سے مانتے تھے گومل سے قاصر تھے لیکن قرآن کے زمانہ میں علاوہ فسق اور فجور کے عقائد میں بھی فتور ہو گیا تھا۔ ہزار ہالوگ **دہر ب**یہ تھے۔ ہزار ہاوجی اور الہام سے منکر تھے اور ہرقتم کی بدکاریاں زمین پر پھیل گئ تھیں اور دنیا میں اعتقادی اور ملی خرابیوں کا ایک سخت طوفان بریا تھا۔ ماسوااس کے سیجے نے اپنی حجھوٹی سی قوم یہودیوں کی برچلنی کا کچھ ذکر تو کیا جس سے البتہ پیہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت یہود کی ایک خاص قوم کوایک مصلح کی ضرورت تھی مگر جس دلیل کوہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے **منجانب الله** ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا فساد عام کے وقت میں آنا اور کامل اصلاح کے بعد واپس 🖈 نوٹ: اگرکوئی کھے کہ فساداور بدعقیدگی اور بداعمالیوں میں بیز مانہ بھی تو کمنہیں پھراس میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا۔تو جواب بیہ ہے کہ وہ زمانہ تو حیداور راست روی سے بالکل خالی ہو گیا تھا اور اس زمانہ

میں جالیس کروڑ لا الله الا الله کہنے والے موجود ہیں اوراس زمانہ کو بھی خداتعالی نے مجدد کے جھیجنے

يه مخروم نهيس رکھا۔ منه

بلائے جانا اور ان دونوں پہلوؤں کا قرآن کا آپ پیش کرنا اور آپ دنیا کو اس کی طرف توجہ دلا ناپیا یک ایساامر ہے کہ تجیل تو کیا بجزقر آن شریف کسی پہلی کتاب میں بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن شریف نے آپ ہے دلائل پیش کئے ہیں اور آپ فرما دیا ہے کہ اس کی سچائی ان دو پہلوؤں پرنظر ڈالنے سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو وہی جوہم بیان کر چکے ہیں کہایسے زمانہ میں ظہور فرمایا جبکہ زمانہ میں عام طور پر طرح طرح کی بدکاریاں بداعتقادیاں پھیل گئی تھیں اور دنیاحق اور حقیقت اور تو حیداوریا کیزگی ہے بہت دور جا یڑی تھی اور قر آن شریف کے اس قول کی اس وفت تصدیق ہوتی ہے۔ جبکہ ہریک قوم کی تاریخ اس ز مانہ کے متعلق پڑھی جائے۔ کیونکہ ہریک قوم کے اقرار سے یہ عام شہادت پیدا ہوتی ہے کہ درحقیقت و ہ ایسا پُر ظلمت ز مانہ تھا کہ ہریک قو مخلوق برستی کی طرف جھک گئی تھی اوریہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے تمام قوموں کو گمراہ اور بدکار قرار دیا تو کوئی اپنابری ہونا ثابت نہ کرسکا۔ دیکھواللہ تعالی کیسے زور سے اہل کتاب کی بدیوں اور تمام دنیا کے 📢 🖘 مرجانے کاذکرکرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا يَکُونُواْ كَالَّذِيْنَ ٱوْتُواالْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَـٰ لَ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَلِيقُوْنَ اعْلَمُوَّا اَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ الْآلِيتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ <del>لَ</del> (سورة الحديد جزونمبر ٢٧ ركوع ١٤) ليني مومنول كوجا مبئے كداہل كتاب كى حيال وچلن سے یر ہیز کریں ان کواس سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ پس ان پرایک زمانہ گذر گیا سوان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق اور بدکار ہی ہیں ۔ بیہ بات بھی جا نو کہ ز مین مر گئی تھی اور اب خدا نے سرے سے زمین کو زندہ کررہا ہے یہ قرآن کی ضرورت اور س**یائی کے نشان ہیں** جو اس لئے بیان کئے گئے تا کہتم نشانوں کو

دریا فت کرلو به

اب سوچ کر دیکھو کہ بیدلیل جوتمہارے سامنے پیش کی گئی ہے بیہ ہم نے اپنے ذہن سے ایجا ذہیں کی۔ بلکہ قرآن شریف آپ ہی اس کو پیش کرتا ہے اور دلیل کے دونوں جھے بيان كرك پرآپ بى فرما تا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْليْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَ یعنی اس رسول اور اس کتاب کے منجانب اللہ ہونے پریہ بھی ایک نشان ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا تاتم سو چواور شمجھوا ورحقیقت تک پہنچ جاؤ۔ 🌣

🖈 حاشیہ 🛚 قرآن شریف نے جس قدرا پنے نزول کے زمانہ میں ان عیسائیوں وغیرہ کی بدچلدیاں بیان کی ہیں جواس ونت موجود تھے۔ان تمام قوموں نے خوداینے منہ سےاقر ار کرلیا تھا بلکہ بار باراقرار کرتے تھے کہ وہ ضروران بدچلنیوں کے مرتکب ہورہے ہیں اورعرب کی تاریخ دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ بجز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےسلسلہ آباءواجداد کے جن کو الله جلّ شانه ف نایخ خاص فضل وکرم سے شرک اور دوسری بلاؤں سے بچائے رکھا باقی تمام لوگ عیسائیوں کے بدنمونہ کو دیکھ کراوران کی حیال وجپلن کی بدتا ثیر سے متاثر ہوکرانواع اقسام کے قابل شرم گناہوں اور بدچلنیوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور جس قدر بدچلنی اور بداعمالی عربوں میں آئی وہ درحقیقت عربوں کی ذاتی فطرت کا نتیج نہیں تھا بلکہ ایک نہایت نایا ک اور بدچلن قوم ان میں آباد ہوگئی جوایک جھوٹے منصوبہ کفار ہ پر بھروسہ کر کے ہریک گنا ہ کو شیر مادر کی طرح مجھی تھی اورمخلوق پرستی اور شراب خواری اور ہریک قسم کی بدکاری کو بڑے زور کے ساتھ دنیا میں پھیلا رہی تھی اور اول درجہ کی کذّاب اور دغا باز اور بدسرشت تھی ۔ بظاہریہ فرق کرنا مشکل ہے کہ کیا اس زیانہ میں فسق و فجو را ورہریک فتم کی بدچلنی میں یہودی بڑھے ہوئے تھے یا عیسائی نمبراول پر تھے۔مَّر ذرہ غور کرنے 📢 🦠 کے بعد معلوم ہوگا کہ در حقیقت عیسائی ہی ہرایک بد کاری اور بدچلنی اور مشر کا نہ عا دات

۔ دوسرا پہلو اس دلیل کا بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایسے وقت میں

بقیم حاشیہ: میں پیش دست تھے۔ کیونکہ یہودی لوگ متواتر ذلتوں اور کوفتوں سے کمزور ہو چکے تھے اور وہ شرارتیں جوایک سفلہ آ دمی اپنی طاقت اور دولت اور عروج قومی کود کھے کر کرسکتا ہے یا وه بدچلنیاں جو کثرت دولت اور روپیه برموقوف میں۔ایسے نالائق کاموں کا یہودیوں کو کم موقعہ ملتا تھا مگرعیسا ئیوں کاستارہ ترقی پرتھااورنئ دولت اورنئ حکومت ہروقت انگشت دے رہی تھی کہ وہ تمام لواز مات ان میں یائے جائیں جو بدی کےمؤیدات پیدا ہونے سے قدرتی طور پر ہمیشہ یائی جاتی ہیں۔ پس یہی سبب ہے کہ اس زمانہ میں عیسائیوں کی بدچلنی اور ہریک قتم کی بدکاری سب سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی اوریہ بات یہاں تک ایک مشہور واقع ہے کہ **یا دری فنڈل** باد جود اینے سخت تعصب کے اس کو چھیانہیں سکا اور مجبور ہو کر اس زمانہ کے عیسائیوں کی بدچلنیوں کامیزان الحق میں اس کوا قرار کرنا ہی پڑا۔ مگر دوسرے انگریز مؤرخوں نے تو بڑی بسط سے ان کی بدچلنوں کامفصل حال لکھا ہے چنانجیان میں سے ایک ڈیون پورٹ صاحب کی کتاب ہے جوتر جمہ ہوکراس ملک میں شائع ہوگئ ہے۔ غرض بیثابت شده حقیقت ہے کہ اس زمانہ کے عیسائی اپنی نئی دولت اور حکومت اور کفارہ کی زہر ناک تح یک سے تمام برچلنیوں میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ ہریک نے اینی فطرت اورطبیعت کےموافق جدا جدا ہے اعتدالی اورمعصیت کی راہیں اختیار کررکھی تھیں اور ان کی دلیر یوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسپنے مذہب کی سچائی سے بالکل نومید ہو چکے تھے اور ایک چھپے ہوئے دہریہ تھے اور ان کی روحانیت کی اس وجہ سے بہت ہی بیخ کنی ہوئی کہ دنیا کے درواز ہےان پر کھولے گئے اورانجیل کی تعلیم میں شراب کی کوئی مما نعت نہیں تھی ۔ قمار بازی ہے کوئی روک نہتھی پس یہی تمام زہریں مل کر ان کا ستیاناس کر گئیں ۔ صند وقوں میں دولت تھی ہاتھ میں حکومت تھی ۔ شرابیں 🖈

د نیا سے اپنے مو آلی کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کا م کو پورے طور پر انجا م دے چکے اور بیا مرقر آن شریف سے بخو بی ثابت ہے جبیا کہ اللہ جلّ شانۂ فر ما تا

بقیہ حاشیہ: خودا یجاد کرلیں۔ پھر کیا تھا۔اُمّ الخبائث کی تحریکوں سے سارے برے کام کرنے پڑے۔ یہ باتیں ہم نے اپنی فطرت سے نہیں کہیں۔خود بڑے بڑے مؤرخ انگریزوں نے اس کی شہادتیں دی ہیں۔اوراب بھی دےرہے ہیں بزرگ یا دری باس ورتھ اور فاضل فسیس ش**لر** نے حال ہی کے زمانہ میں کس صفائی ہے انہیں با توں پر لیکچر دیئے ہیں اور کس زور سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عیسائی مذہب کی قدیم بدچلنوں نے اس کو ہلاک کر دیا ہے چنانچہ قوم تے فخر یا دری باس ور تھ صاحب اینے لیکچر میں بآ واز بلند بیان کرتے ہیں کہ عیسائی قوم کے ساتھ **تین لعنتیں** لازم ملزوم ہورہی ہیں جواس کوتر قی سے روکق ہیں۔ وہ کیا ہیں۔ <mark>ز نا کاری۔شرابخواری۔قمار بازی۔</mark>غرض اس زمانہ میں سب سے زیادہ بیعیسا ئیوں کا ہی حق تھا کہ وہ بدکاریوں کےمیدانوں میں سب سے پہلے رہیں۔ کیونکہ دنیا میں انسان صرف تین وجہ سے گناہ سے رک سکتا ہے (۱) ہیر کہ خدا تعالی کا خوف ہو (۲) ہیر کہ کثر ت مال جو بدمعاشیوں کا ذریعہ ہے اس کی بلاسے بچے (۳) پیکہ ضعیف اور عاجز ہو کرزندگی بسر کرے حکومت کا زور پیدانه ہو۔ مگرعیسائیوں کوان متیوں روکوں سے فراغت ہو چکی تھی اور کفارہ کے مسلہ نے گناہ پر دلیر کر دیا تھااور دولت اور حکومت ظلم کرنے کے لئے معین ہو گئے تھے۔ پس چونکه دنیا کی راحتیں اورنعتیں اور دولتیں ان پر بہت وسیع ہوگئ تھیں اور ایک ز بردست سلطنت کے وہ مالک بھی ہو گئے تھے اور پہلے اس سے ایک مدت تک فقرو فاقہ اور تكاليف شاقه ميں مبتلارہ چكے تھاس لئے دولت اور حكومت كويا كرعجيب طوفان فتق و فجوران میں ظاہر ہوااور جس طرح پُر زورسیلا ب آنے کے وقت بندٹوٹ جاتا ہے اور پھر بندٹو ٹنے سے تمام اردگرد تھیتوں اور آبادی کی شامت آ جاتی ہے اسی طرح ان دنوں میں وقوع میں آیا کہ جب عیسائیوں کو تمام اسباب شہوت رانی کے میسر آ گئے۔ اور دولت اور قوت اور بادشاہت میں تمام دنیا کے طاقتوروں

## ے اَلْيُومَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا لِ

**بقیبه حاشیه**: سے اول نمبریر ہوگئے ۔ تو جیسے ایک سفله آ دمی فقر و فاقیہ کا مارا ہوا دولت اور حکومت یا کر ا پنے کچھن دکھلاتا ہے وہ سارے کچھن ان لوگوں نے دکھلائے اول وحشیوں اور سخت ظالموں کی طرح وہ خونریزیاں کیں اور ناحق بےموجب کی لا کھانسانوں کوتل کیا اور وہ بے رحمیاں دکھلائیں جن سے بدن کانپ اٹھتا ہے اور پھر امن اور آزادی یا کردن رات شرابخواری،زنا کاری، قمار بازی میں شغل رکھنے لگے۔ چونکہان کی بدبختی سے کفارہ کی تعلیم نے پہلے ہی ان کو بدکاریوں پر دلیر کر دیا تھا اور صرف ستر تی تی از بے جا دری کا مصداق تھی۔اب جو مجھی بھی ان کے گھر میں آگئی تو پھر کیا تھا ہریک بدکاری پرایسے ٹوٹ یڑے جیسے ایک زور دارسیلا ب اپنے چلنے کی ایک تھائی تھلی راہ یا کرز ورسے چلتا ہے اور ملک یراییا بداٹر ڈالا کہ غافل اور نادان عرب بھی انہیں کے بداثر سے پیسے گئے وہ تو اُتمی اور ناخواندہ تھے۔ جب انہوں نے اپنے اردگر دعیسائیوں کی بداعمالیوں کا طوفان پایا تو اس سے متاثر ہو گئے۔ بیہ بات بڑی تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ عربوں میں قمار بازی اور شراب خواری اور بدکاری عیسائیوں کے خزانہ ہے آئی تھی انحطل عیسائی جواس زمانہ میں ایک براشاعر گذراہے۔جس کا دیوان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھاجاتا ہے اور حال میں **بیروت** میں ایک عیسائی گروہ نے بڑے اہتمام اور خوبصور تی سے وہ دیوان حیما پے کر جا بجاشائع کیا ہے چنانچہ اس ملک میں بھی آ گیا ہے اس دیوان میں کئی ایک شعراس کی یا دگار ہیں ۔ جواس کی اوراس وقت کے عیسائیوں کی اندرونی حالت کا نقشہ ظاہر کررہے ہیں۔منجملہ ان کے ایک بیرے

> "بان الشباب و رباما علّلته بالغانيات وبالشراب الاصهب"

یعنی جوانی مجھ سے جدا ہوگئ اور میں نے اس کے رو کنے کے لئے کئی مرتبہ اور بہت دفعہ بیہ حیلہ کیا ہے کہ خوبصورت عورتوں اور سرخ شراب کے ساتھ اپنا شغل رکھا ہے۔ (II)

**(11)** 

{IT}

&1r}

لعنی آج میں نے قرآن شریف کے اتارنے اور شکیل نفوس سے تہارا دین تہارے **بقیہ حاشیہ**: اب اس شعرسے صاف ظاہر ہے کہ بیشخص باوجود پیرانہ سالی اورعیسائیوں کا ایک بزرگ فاضل کہلانے کے پھر بھی زنا کاری کی ایک خراب حالت میں مبتلا رہا اور زیادہ قابل شرم بات به که مدٌ ها ہوکر بھی بد کاری ہے بازنہ آ بااور نہ صرف اس بربس کرتا تھا بلکہ شراب بینے کا بھی نہایت درجہ عادی تھا۔اخیطل کی لائف براطلاع رکھنےوالےاس بات کوخوب حانتے ہیں کہ وہ اس زمانہ کی عیسائی قوم میں بہت ہی معزز اورعلم اورفضیلت کی روسے گویا ان میں صرف ایک ہی تھا اوراس کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اس خیال کو جو کفارہ کے مسلہ سے اس کوملاتھا شاعرانہ لباس میں ادا کرتا بلکہ وہ یا در بوں کا بھی منصب رکھتا تھا۔ اورجن گرجاؤں کااس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یقین کیا جا تاہے کہ وہ ان میں ایک پیشرویا دری کی حثیت سے بلا ناغہ جاتا تھا اور سب لوگ اسی کے نقش قدم پر چلتے تھے کیا اس ز مانہ کے تمام عیسائیوں میں ہے اس کے ریگا نہ روز گار ہوتنے میں بیرکا فی دلیل نہیں کہ کروڑ ہا عیسائیوں اور یا دریوں میں سےصرف وہی اس ز مانہ کا ایک آ دمی ہے جس کی یادگارتیرہ سو برس میں اس زمانہ میں یائی گئی غرض عیسائیوں میں سے صرف ایک احسطل ہی ہے جو برانے عیسائیوں کے حال چلن کانمونہ بطوریا دگار چھوڑ گیا۔اور نہ صرف اپناہی نمونہ بلکہ اس نے گواہی دے دی کہاس وقت کے تمام عیسائیوں کا یہی حال تھااور در حقیقت وہی حال چلن بطورسلسله تعامل کے اب تک بورب میں چلاآ تا ہے عیسائی مذہب کا یابی تخت ملک کنعان تھااور پورپ میں اسی ملک سے بیرمذہب پہنچااور ساتھ ہی ان تمام خرابیوں کا تحفہ بھی ملا۔ غرض احبط لے کا دیوان نہایت قدر کے لائق ہے جس نے اس وقت کے عیسائی حیال چلن کا تمام پر ده کھول دیا اور تاریخ پیة نہیں دے سکتی کہ اس زمانہ کے عیسائیوں میں سے کوئی اور بھی ایبا ہے جس کی کوئی تالیف عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو۔ہمیں احطل کی **سوانح پرنظر ڈ** النے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ وہ انجیل سے بھی خوب واقف تھا

## ﴿١٣﴾ لئے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور تمہارے لئے دین اسلام پیند کر لیا

بقیم حاشیہ: کیونکہ اس نے اس وقت کے تمام عیسائیوں اور پادر یوں سے خصوصیت کے ساتھ وہ علمیت اور قابلیت دکھلائی کہاس وقت کےعیسا ئیوں اور یا در بوں میں سے کوئی بھی دکھلا نہ سکا۔ بہر حال ہمیں ماننا ہی پڑا کہ وہ اس وقت کے عیسائیوں کا ایک منتخب خمونہ ہے۔ مگر ابھی آ پسن چکے ہیں کہوہ اس بات کا اپنے منہ سے اقراری ہے کہ میں خوبصورت عورتوں اور عمدہ شراب کے ساتھ پیرانہ سالی کے ملال کو دفع کرتا ہوں۔اوراس وقت کے شعراء کا بھی یمی محاورہ تھا کہوہ انی مدکاریوں کوانہیں الفاظ سے ادا کرتے تھے اوروہ لوگ حال کے نا دان شاعروں کی طرح صرف فرضی خیالات کی بندش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زندگی کے واقعات کا نقشہ تھینچ کر دکھلا دیتے تھے اسی وجہ سے ان کے دیوان محققوں کی نظر میں نکمے نہیں سمجھے گئے۔ بلکہ تاریخی کتب کا ان کو بورا مرتبہ دیا گیا ہے اور وہ پرانے زمانہ کے رسوم اور عا دات اور جذبات اور خیالات کو کامل طور بر ظاہر کرتے ہیں اس واسطے اہل اسلام نے جو علم دوست ہیںان کے قصائداور دیوانوں کوضا کئے نہیں کیا تا کہ ہرز مانہ کے لوگ بچشم خودمعلوم کرسکیں کہاسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھااور پھراسلام کے بعد قادر خدانے کس تقویٰ اورطہارت سےان کورکین کردیا۔اگر اخطل اور دیوان حماسہ اور مسبعه معلقه اور اغانی کے وہ اشعار جو جاہلیت کے شعرا کے صاحب اغانی نے لکھے ہیں اور جو **اسان العرب** اور **صحاح جو ہری** وغیرہ پرانی کتابوں میں موجود ہیں نظر کے سامنے رکھے جائیں اور پھر ان کے مقابل پر اسلام کو دیکھا جائے تو بہدا ہت اپیا معلوم ہوتا ہے کہ اس تاریک ز مانه میں اسلام اس طرح پرچېره نما ہوا که جیسے که ایک نہایت درجه کی تاریکی میں یک دفعہ آ فتاب نگل آتا ہے۔اس مقابلہ سے ایک نظارہ قدرت معلوم ہوتا ہے اور دل بول اٹھتا ہے کہ اللہ اکبرکیسی اس وقت قر آن شریف کے نزول کی ضرورت تھی۔ درحقیقت اس قوی دلیل نے تمام مخالفوں کو یا وُں کے نیچے کچل دیا ہے۔ پھرہم اپنے پہلے مضمون کی طرف عود کر کے لکھتے ہیں کو ممکن ہے کہ کوئی نا دان اخسطیل کی نسبت

&IP}

عاصل مطلب میہ ہے کہ قر آن مجید جس قدر نازل ہونا تھا نازل ہو چکا اور مستعد دلو<u>ل</u>

بقيم حاشيه: يوسوال پيش كرے كه كيول بيجائز نبيل كه احطل اين بيراندسالى كز ماند ميں بهت ي خوبصورت عورتیں اینے نکاح میں لایا ہوتو اس صورت میں زنا کا الزام اس پر کیونکر عائد ہوسکتا ہےتواس کا جواب پیہے کہ احطل نے اپنے شعر میں اس مضمون کو ہر گز ظاہ نہیں کیا۔ کہوہ خوب صورت عورتیں میری ہویاں ہیں بلکہ ایسی طرزیرا یے کلام کوظا ہر کیا ہے جیسا کہ بدكاراور بدچلن آ دمی ہمیشہ ظاہر كيا كرتے ہیں۔اسى وجه سےاس نے خوب صورت عورتوں کے ساتھ عمدہ شراب کو بھی جوڑ دیا ہے کیونکہ شراب بدمعاشی کے لوازم میں سے ہے اور ماسوا اس کے ریہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ عیسائی مذہب میں صرف ایک جورو تک جائز ہے پھر کیونکرممکن تھا کہ قوم کے لوگ اینے مذہب اور رسم کے مخالف اس کوخوبصورت لڑ کیاں دیے دیتے۔ پہ قبول کیا کہ وہ اینے علم اورفضل کےرو سے تمام قوم سے بہتر تھااور جبیبا کہاس ز مانہ <mark>میں ایک بڑے بھاری بشپ کواپنی قوم میں ایک عام وجاہت ہوتی ہے۔</mark> یہی وجاہت یااس ہے زیادہ اس کو حاصل تھی اور وہ مقترا اور پیشوا اور ساری قوم کا برگزیدہ تھا۔ مگر تا ہم بیسی طرح ممکن نہیں کہ لوگ عمداً اپنی خوبصورت لڑکیاں قدیم رسم کے مخالف اس کے نکاح میں لائے ہوں اور اس کاریشعر بلندآ واز سے بگار ہاہے کہ صرف زنا کے طور بریہ ناجا رُحرکتیں اس سے صادر ہوتی تھیں تیجی تو شراب کباب کاسلسلہ بھی ساتھ جاری تھا کیا کوئی قبول کرسکتا ہے کہ ایک بڈھا آ دمی اور پھرلڑ کی والوں کوسوت کا دکھ اور پھرلڑ کی برلڑ کی دینا نہ ہب کے مخالف رسم كے مخالف قومی اتفاق كے مخالف اور پھرلوگ اندھے ہوكر مياں احط ل كواپنی خوبصورت لڑ کیاں دیتے جائیں اور دونتین خم شراب کے بھی ساتھ لے آ ویں۔ بے شک اس خیال محال کوتو کوئی بھی قبول نہ کرے گا۔اصل بات تو وہی ہے جوہم لکھ چکے جس کی نظیریں اب 📕 🐗 🕒 بھی پورپ میں نہصد ہانہ ہزار ہا بلکہ لاکھوں موجود ہیں۔ پورپ کے سفر میں سمندر سے یار ہوتے ہی بینظارہ جا بجا نظر آ جائے گا۔ ماسوااس کے ا**خسط** ل کاصرف یہی شعز ہیں

﴿١٥﴾ میں نہایت عجیب اور حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرچکا اور تربیت کو کمال تک

بقیدها شید: بلکهاس سے بھی بڑھ کردیوان اخطل میں ایک اور شعر ہے جواس وقت ہم وہ بھی ہدید ناظرین کرتے ہیں اور وہ ہیہ ہے:

> "ان من يدخل الكنيسة يومًا يلقلي فيها جأذر و ظباء"

ترجمہ اس شعرکا بیہ ہے کہا گر ہمارے گر جامیں کسی دن کوئی جائے تو بہت سے گوزن بچے اور ہرن اس میں پائے گا۔ یعنی بہت سی خوبصورت اور جوان اور با جمال اور چست عورتوں کو د کھے کر حظا ٹھائے گا۔ یعنی گویااس میں میاں اخسطیل لوگوں کورغبت دیتے ہیں کہ ضرور گرجا میں جانا جا ہے اور بدلطف اٹھانا جا ہے۔

اباس شعر سے دوبا تیں نگلتی ہیں۔اول یہ کہا اخطل نے اپنی قوم کے لئے کوئی گرجا اجس میں وہ ایک پاوری کی حیثیت سے جایا کرتا تھا اور بظاہر انجیل اپنی ہاتھ میں لے کر لوگوں کی لڑکیوں اور پہو کو کوتا ڑا کرتا تھا اور انہیں سے ناجا کز تعلقات کر کھے تھے۔ دوسری یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ان ناجا کز تعلقات کوقوم کچھ بھی ہُر انہیں مانتی تھی اور ایسے نظر باز کو گرجا سے نہیں نکالتی تھی اور پادری کے منصب سے علیحہ ہنیں کرتی تھی حالا نکہ ان کو کم سے کم بیقو خبرتھی کہ شخص ناپا ک دل ہے اور ناپاک حرکات کا دل میں قصد رکھتا ہے کیونکہ اس کے گند سے شعر جو یا را نہ اور آشنائی پر دلالت کرتے تھے قوم سے تھی نہیں مختا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر اس بات پر اور کیا دلیل ہوگی کہ وہ ساری قوم ہی فسق و فجو رمیں مبتلا تھی لی اور ان مردوں عورتوں کے جمع تھی اور ان کے گرجوں سے بہتر اور کوئی مکان نہ تھا۔ یعنی وہ گرجوں ہی میں اپنے نفسانی جذبات کے پورا کرنے کے لئے موقعہ پاتے تھے۔ اور گر کوں ہی میں اپنے نفسانی جذبات کے پورا کرنے کے لئے موقعہ پاتے تھے۔ اور اخطل صرف اپنے ہی نفسانی جذبات میں مبتلا نہیں تھا بلکہ وہ عیسا تیوں کی کسی عورت یا خیا سے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہوں کے سے اس کی سوائے میں بیر درج کیا ہے عیسائی محققوں نے اس کی لائف بھی شائع کی ہے۔ اس کی سوائے میں بید درج کیا ہے عیسائی محققوں نے اس کی لائف بھی شائع کی ہے۔ اس کی سوائے میں بید درج کیا ہے عیسائی محققوں نے اس کی لائف بھی شائع کی ہے۔ اس کی سوائے میں بید درج کیا ہے

é10}

&17}

پہنچا دیا اور اپنی نعمت کو ان پر پورا کر دیا اور یہی دو رکن ضروری ہیں جو ایک

بقیہ حاشیہ: کہ وہ اسی عور توں کے معاملہ میں ایک مرتبہ کنیسہ دمشق میں قیر بھی کیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا اور معزز مسلمان گیا کہ وہ عیسائی عور توں کی پاک دامنی کا قائل نہیں ہے چنا نچہ ایک شریف اور معزز مسلمان کی فرمائش سے دمشق کے سیس نے اس کور ہاکر دیالیکن احطل نے تا دم مرگ اپنی رائے کو ہرگز تبدیل نہیں کیا چنا نچہ عیسائی عور توں کی نسبت اس کے اشعار اب تک زبان ز دخلائق ہیں۔

اسی کتاب کے صفحہ ۳۳۹ میں احسط لی لائف میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں شراب کی بہت تعریف کرتا تھااورشراب کےفوائد بروہ خوبمطلع اورتجر بہ کارتھا۔ پھراس کی لائف میں صفحہ ۳۳ میں کھھا ہے کہ احسطل ایک رکاعیسائی تھااورا پنے دین پرمضبوط ینچه مارا ہوا تھا اور گر جا کے وصایا کوخوب یا در کھا ہوا تھا اور صلیب کواینے سینہ پر ہروفت لٹکائے رکھتا تھا اسی لئے اس کا نام لوگوں میں ذوالصلیب مشہورتھا۔ پھر اسی صفحہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان عبد الملک بن مروان نے جس کے دریار میں یہ ملازم بھی تھااس کو کہا کہ تو مسلمان ہوجا تواس نے جواب دیا کہ''اگرشراب پینامیرے لئے حلال کر دواور رمضان کے روز ہے بھی مجھے معاف ہو جائیں تو میں مسلمان ہونے کیلئے تیار ہوں۔'' د کیھوابھی کہاتھا کہ بیہ یکاعیسائی اور ذ والصلیب اس کا نام ہے۔اوراب پیجھی لکھودیا کہ بیہ شخص ایک شراب کے پیالے برعیسائی مذہب کوفروخت کرنے کے لئے تیارتھا۔غرض اس کی لائف میں یہی لکھا ہے کہ بہایک شراب خوار آ دمی تھا اور اس بات کا اس کوا پنے شعروں میں خودا قرار ہے کہ بیر برگانہ عورتوں سے بالکل پر ہیز نہیں کرسکتا تھااور نیزید بھی اقرار ہے کہاس ز مانہ کے عیسائی مر دوں اورعورتوں کاعمو ماً حال چلن اچھانہیں تھا اور ا یک خفیہ بدکاری ان میں جاری تھی ۔ ہاں اس میں ایک بڑی دلیری پیتھی کہ یہ بڑی جرأت کے ساتھ عیسائیوں کے نتق و فجو رکو ظاہر کرتا اوران کے گر جاؤں کو بدکاری کی جگہ بتلاتا تھا اور اپنی برچکنی کو بھی نہیں چھیا تا تھا۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ ۳۳۷ میں لکھا ہے کہا یک مرتبہ عبدالملک نے اس سے دریافت کیا کہ تخصے شراب پینے سے کیا حاصل ہے

نبی کے آنے کی علّت غائی ہوتے ہیں۔اب دیکھویہ آیت کس زور شور سے بتلا رہی

بقیہ حاشیہ: تواس نے فی الفورید دوشعر پڑھ کرسنا دیے۔

اذا ما نديمي علّني ثم علّني ثلث زجاجات لهن هديو، جعلت اجر الذيل منّى كانّني عليك امير المؤمنين امير' یعنی جب میرے ساقی نے تین ایسی بوتلوں کی مجھے شراب بلائی جن کےشراب نکالنے کے وقت ایک خوش آ وازتھی تو میں مستی ہے ایسا دامن کشاں چلنے لگا کہ گویا تیرے پر یا امیرالمونین میں امیر ہوں۔غرض چونکہ ا کابراسلام نےمسلمان ہونے کے لئے بھی کسی پر جرنہیں کیااس لئے بجزنبلیغ کے اور پھر بھی اس پر رنجش ظاہر نہ کی گئی اور وہ مروانی ملوک کے در بارمیں ہزار ہاروپیدیکا نعام یا تار ہااوروہ ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پیدا ہوا تھااور ہر جہارخلیفہ رضی اللّٰعنہم کا اس نے زمانہ پایا تھااور بلادشام میں رہتا تھااورخوب بڈھا ہوکرفوت ہوا۔اس نے بینہایت عمدہ کام کیا کہاہنے اشعار میں عیسائی حیال چلن کانقشہ تھینچ کر دکھلا دیا ہے اور نہایت صاف گواہی دے دی کہ اس وقت کے عیسائی لوگ نہایت مکروه بدچلنوں میں گرفتار تھےاورشرابخوری اور ہرشم کی بدکاری ان پرغالب آ گئی تھی اور چونکہ عیسائی مذہب کا اصل مبدءاور منبع بلا دشام ہی ہے جن بلا د کا وہ متوطن تھااور جن کا نقشہ تھینچ کراس نے پیش کیا ہےاس سے صاف طور برظا ہر ہوتا ہے کہ کفارہ کا مسکلہ کس قدر جھوٹا اور نابکار فریب ہے جس کا ابتدائے زمانہ میں ہی بیاثر ثابت ہوا کہ عیسائی لوگ ہرقتم کے ، فسق وفجور میں مبتلا ہو گئے۔اخیطل کاز مانہ حضرت سیج کے زمانہ سے کچھ بہت دورنہیں تفاصرف چین پرس گذرے تھے مگر اخطل کی گواہی اوراس کے اپنے اقر ارسے صاف ثابت ہوتا ہے کہاس وقت کے عیسائی اپنی بدچلنوں کی روسے بت پرستوں سے بھی زیادہ گر ہے ہوئے تھے اپس جبکہ تازہ تازہ زمانہ میں کفارہ نے یہ اثر کیا تو وہ لوگ سخت بوقوف ہیں کہ اب انیسویں صدی میں اس آ زمودہ کفارہ سے کوئی بہتری کی امیدر کھتے ہیں ۔اس ز مانہ کی عیسائیت کی حال وچلن کے متعلق ایک وہ بھی قصیدہ ہے جوسبعہ معلقہ

ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس دنیا ہے کوچ نہ کیا جب تک کہ دین اسلام کو

لقیرحاشیہ: کے چوتھ معلقہ میں عمرو بن کلوم تغلبی کی طرف سےدرج ہے۔ یہ بات کس تاریخ دان پر پوشیدہ نہیں کہ ب**ی تغلب** عیسائی تھے اور وہی تمام عرب میں سب سے بڑھ کرفسق وفجو راور ظلم اورزیادتی میں شار کئے گئے تھے چنا تھے میں تعلیہ کے جال چلن پر پورا گواہ ہے کہ کیونکروہ اول درجہ کےخونی اور جنگجواور کیپنہ داراور فاسق اور شراب خواراور شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے لئے بے جاخرچ کرنے والےاورا پیزفسق وفجور پرکھلا کھلا ناز کرنے والے تھاور ہم اس جگہ صرف دوشعر تسغلبی مذکور کے بطورنمونہ کے لکھتے ہیں اور پیرسبعہ معلقہ کے قصیدہ خامسہ میں موجود ہیں جس کا جی جا ہے دیکھ لے اور وہ یہ ہیں

الا حُبّى بصحنك فاصحبينا و لا تُبقى خُمور الاندرينا و كاس قد شربت ببعلبك و أخرى في دمشق و قاصرينا

یعنی اے میری معثوقہ (<mark>بیاس کی معثوقہ در حقیقت اس کی والدہ ہی تھی</mark>) شراب کا پیالہ لے کراٹھ اور قصبہ'' اندرین''میں جس قدرشراہیں بنائی جاتی ہیں وہ سب مجھے بلا دےاور ایسا کر کہ شراب کے ذخیروں میں کچھ بھی باقی نہرہ جائے پھر کہتا ہے کہ میں نے مقام بعلبک میں بہت شراب بی ہاور پھراسی قدر میں نے دمشق میں بھی بی اوراییا ہی مقام قاصرین میں بھی پیتارہا۔ بچے ہے کہ عیسائیوں کو بجوشراب پینے کے اور کیا کام تھے یہی تووہ دین کی جز واعظم ہے جوعشاءر ہانی میں بھی داخل ہے۔لیکن عجیب تربیہ ہے کہ <mark>بیعیسائی اپنی</mark> <mark>حقیقی والدہ پرعاشق ہوگیا۔</mark>اور ناظرین کومعلوم رہے کہا<mark>ندر</mark>ین <mark>بلادشام میں ایک قصبہ کا نام ہے</mark>۔

جس میں حضرات عیسائی ہونتم کی شراب بناتے تھے اور پھران شرابوں کو دور دور کے ملکوں میں ، لے جاتے تھے اور ان کے مذہب میں شراب پینا صرف جائز ہی نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کے ہام مار گی فرقہ کی طرح مذہب کی بھاری جُزوتھی جس کے بغیر کوئی عیسائی نہیں ہوسکتا تھا۔اس کئے قدیم سے عیسائیوں کوشراب کے ساتھ بہت کچھ تعلقات رہے ہیں اوراس زمانہ میں

بھی انواع اقسام کی شرابوں کے موجدعیسائی لوگ ہی ہیں۔ یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ

عرب کے ملک میں بھی عیسائی لوگ ہی شراب لے گئے اور ملک کو تباہ کر دیا۔معلوم ہوتا

﴿٩٩﴾ تنزیل قرآن اور بھیل نفوس سے کامل نہ کیا گیا☆ اوریہی ایک خاص علامت منجانب اللہ

ریت کریت کے دیا ہے۔ انتیہ حاشیہ: ہے کہ بت پرسی کے خیال کو بھی عیسیٰ پرسی کے خیال نے ہی قوت دی اور عیسائیوں کی

۔ ریس سے وہ لوگ بھی مخلوق پرتی پرزیادہ جم گئے۔ یا در ہے کہ عرب کے جنگلی لوگ شراب کو حانتے بھی نہیں تھے کہ کس بلا کا نام ہے مگر جب حضرات عیسائی وہاں کہنچے اور انہوں نے

جانتے بھی کہیں تھے کہ نس بلا کا نام ہے مگر جب حضرات عیسانی وہاں پہنچے اور انہوں نے بعض نومریدوں کو بھی تخددیا۔ تب تو بیخراب عادت دیکھا دیکھی عام طور پر پھیل گئی اور نماز

آ فتاب کی شراب ہے۔ صب<del>و '</del>ح جو بعد طلوع کے شراب پی جاتی ہے۔غبو<mark>ق</mark> جوظہراور عصر کر میں میں م

کی شراب کانام ہے۔قیب کی شراب کانام ہے۔ فحہ جورات کی شراب کانام ہے۔ فرات کی شراب کانام ہے۔ فرات کی شراب کانام

ہے۔اسلام نے ظہور فر ماکریہ تبدیلی کی۔جوان پانچے وقتوں کے شرابوں کی جگہ پانچے نمازیں

مقرر کر دیں اور ہریک بدی کی جگہ نیکی رکھ دی اور مخلوق پرتنی کی جگہ خدا تعالیٰ کا نام سکھا دیا۔ سربر استان کی سربر کی بند کی سند کی سربر کا مسلمان کی سربر کی سربر کی ہے۔

اس پاک تبدیلی ہے انکارکرناکسی شخت بدذات کا کام ہے نہسی سعیدانسان کا کیا کوئی مذہب

الیی بزرگ تبدیلی کانمونہ پیش کرسکتا ہے ہرگزنہیں اوراس وقت ہم عیسائیوں کے اقراری

اشعار میں سے اسی پر کفایت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے چوں چرا کیا تو کئی سواسی طور کے

کیونکہایسے ہزار ہاشعر جو جرائم ورزی کے اقرار پرمشمل ہیں کیونکر حجیب سکتے ہیں۔

اب کوئی پاوری ٹھاکر داس صاحب سے جنہوں نے عدم ضرورت

قرآن پر ناحق بے جاتعصب سے یا وہ گوئی کی ہے یو چھے کہ کیا اب بھی ضرورت

قرآن کے بارے میں آپ کواطلاع ہوئی یانہیں یا کیا ہم نے ٹابت نہیں کر دیا

کہ قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب تمام عیسائی جذامیوں کی طرح گل سڑ گئے

کے حاشیہ: خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر

ا پی نعمت بوری کی اور آیت کواس طور سے نہ فر مایا کہائے نبی آج میں نے قر آن کو کامل کر

دیا۔اس میں حکمت سے ہے کہ تا ظاہر ہو کہ صرف قرآن کی پخیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی بھی پخیل

ہوگئ کہ جن کوقر آن پہنچایا گیا اور رسالت کی علّت غائی کمال تک بھنچ گئے۔ منه

**«ΙΛ**»

**€19**}

ہونے کی ہے جو کاذب کو ہرگز نہیں دی جاتی بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

**بقیہ حاشیہ**: تھے اور ان کی محبت سے دوہر لے لوگ بھی تباہ ہو گئے تھے جقیقی ضرورت اس کا نام ہے۔ یاوہ جو انجیل کے لئے پیش کی جاتی ہے مسے کی جان گئی اور عیسائی پہلے سے بھی بدتر ہو گئے اگر گھا کر داس صاحب جا ہیں تو ہم دس ہزارتک ایسے شعر پیش کر سکتے ہیں جن میں مخالفین نے اینے جرائم ورزی کاا قرار کیا ہے۔اب بھی بعض بعض جرائم میں عیسائی سب سےاول نمبر پر بیں ۔اس اُمّ الخبائث شراب کی نسبت ہی دیکھئے کہ صرف ایک شہر لنڈن میں شراب کی اس قدر د کانیں ہیں کہ حساب کیا گیا کہ اگران کوایک لائن میں لگا ئیں تو ۵ کے میل میں آئیں۔ زانه عورتوں کی انگلتان میں اس قدر کثرت ہے کہ خاص لنڈن میں ایک لا کھ سے پچھزیادہ ہوں گی اور جوخفیہ طور پریاک دامن لیڈیوں کی بہادری سے ولد الحرام پیدا ہوتے ہیں بعض نے حساب کیا ہے کہ وہ فیصدی ۷۵ ہیں۔ قمار بازی کاوہ زور شور ہے کہ خدا کی پناہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہاس قوم کے دلوں سے عظمت الہی بالکل اٹھ گئی ہے۔انسان کوخدا بنا چھوڑ اہے۔ بدیوں کو نیکی سمجھ لیا ہے۔ سبج تو ہیہ ہے کہ سبح کی خودکشی کے خیال نے ان کو ہلاک کر دیا اور جس قدرتوریت کے احکام بدکاریوں سے بیخ کے متعلق اور نیک راہوں پر چلنے کے تھے کفارہ نے سب سے فراغت کر دی۔ اسلام سے اس قدر دیشنی ان لوگوں کو ہے جس قدر شیطان کو دشمنی سیائی سے ہے کوئی ان میں سے غور نہیں کرتا کہ اسلام نے کون سی نئی بات پیش کی جو قابل اعتراض ہے۔موسیٰ نے کئی لا کھ بے گناہ بیچے مارڈ الےکوئی عیسائی نہیں کہتا کہ برا کا م کیا۔لیکن ہمارے سیّد ومولیٰ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان برتلواراٹھائی جنہوں نے پہلے تلواراٹھائی۔اوران کو مارا جو پہلے بہت سے مسلمانوں کو مار چکے تھے مگر پھر بھی آ پنہیں بلکہاس وقت جب کہانہوں نے خودتعا قب کیا اورخود چڑ ھائی کی نہ بچوں کو مارا نه بوڑھوں کو بلکہ جومجرم ہو چکے تھے انہیں کوسزا دی گئی ۔ بیسز اعیسا ئیوں کو بہت بری معلوم ہوتی ہے۔ جابجا یہی سایا کرتے ہیں کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مار بنفش کے ان کے دل سیاہ ہو گئے۔غضب کی بات ہے کہ عاجز انسان کوخدا کہدکران کا بدن نہیں کانیتا کچھ بھی باز پُرس کے دن کا ان کوخوف نہیں آتا۔ اگر حضرت مسے ایک دن

پہلے کسی صادق نبی نے بھی اس اعلی شان کے کمال کا نمونہ بیس و کھلا یا کہ ایک طرف کتاب اللہ بھی آ رام اور امن کے ساتھ پوری ہوجائے۔ اور دوسری طرف بھی ہواور بایں ہمہ کفر کو ہریک پہلوسے فتح ہو۔ بایں ہمہ کفر کو ہریک پہلوسے فتح ہو۔ اور پھر دوسری جگه فرمایا کہ ہم اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ وَرَأَیْتُ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ اور سیری جگه فرمایا کہ ہم اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ وَرَأَیْتُ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ

بقیہ حاشیہ: کے لئے زندہ ہوکر آ جا ئیں اور کہا جائے کہ دیکھو یہ تہارا خدا۔ ان سے ذرہ مصافحہ تو کیجے تو شرم میں غرق ہوجا ئیں۔ کہ بخت مخلوق پرستوں نے عاجز بندوں کے مرنے کے بعد کیا کیا ان کو بنا ڈالا حیا نہیں۔ خدا تعالیٰ کا خون نہیں یہ بھی نہیں سوچے کہ سے نے پہلے نہیوں سے بڑھ کر کیا دکھلا یا۔ خدائی کی مَد میں کون سے کام کئے ۔ کیا یہ کام خدائی کے شے نہیوں سے بڑھ کر کیا دکھلا یا۔ خدائی کی مَد میں کون سے کام کئے ۔ کیا یہ کام خدائی کے شے کہ ساری رات آ تکھوں میں سے روروکر نکالی پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی۔ ایلی ایلی کہتے جان دی۔ باپ کو پچھ بھی رحم نہ آیا۔ اکثر پیشین گویاں پوری نہ ہوئیں مجزات پر تالا بے دھبہ لگایا۔ فقیہوں نے پکڑا اور خوب پکڑا اور پچھ پیش نہ گئی۔ ایلیا کی تاویل میں پچھ عمدہ جواب بن نہ پڑا۔ اور پیشگوئی کو اپنے ظاہر الفاظ پر پورا کرنے کے لئے ایلیا کو زندہ کرے دکھلا نہ سکا اور لہما مسبقتنی کہہ کر بھد حسر سے اس عالم کو چھوڑ االیہ خداسے تو ہندوؤں کا خدا رام چندر ہی اچھار ہا جس نے جیتے بی راون سے اپنا بدلہ لے لیا اور نہ چھوڑ اجب تک اس کو ہلاک نہ کیا اور اس کے شہر کو جلا نہ دیا۔ ہاں کفارہ کا ڈھکوسلہ پیچھے تھوڑ اجب تک اس کو ہلاک نہ کیا اور اس کے شہر کو جلا نہ دیا۔ ہاں کفارہ کا ڈھکوسلہ پیچھے سے بنایا گیا۔ مگر دیکھنا چاہئے کہ اس سے وہ رک گے۔ کون سی نایا کی ہے جس میں وہ سے وہ رک گے۔ کون سی نایا کی ہے جس میں وہ سے وہ رک گے۔ کون سی نایا کی ہے جس میں وہ سے وہ رک گے۔ کون سی نایا کی ہے جس میں وہ سے وہ رک گے۔ کون سی نایا کی ہے جس میں وہ

ک حاشیہ: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہایت درجہ کا یہ جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کا زمین پر پھیلنا دیکھ لوں اور یہ بات بہت ہی نا گوارتھی کہ حق کو زمین پر قائم کرنے سے پہلے سفرآ خرت پیش آ و سوخدا تعالیٰ اس آیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشنجری دیتا

گرفتارنہ ہوئے افسوس کہ خودکشی بوں ہی بریا دگئی۔ منہ

فِيْ دِيْنِاللَّهِ ٱفْوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِرَ بِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا لَهُ يعن جبکہ آنے والی مد داور فتح آگئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ پس خدا کی حمداور شبیح کریعنی پیے کہہ کہ یہ جو ہواوہ مجھے سے نہیں بلکہاس کے فضل اور کرم اور تائید سے ہے اور الوداعی استغفار کر کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔استغفار کی تعلیم جونبیوں کو دی جاتی ہے اس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت ہے۔ بلکہ دوسر لے نقطوں میں پیلفظ اپنی نیستی اور تذلُّل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنے کا متواضعانہ طریق ہے چونکہ اس سورۃ میں فر مایا گیا ہے کہ جس کام کے لئے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم تشریف لائے تھےوہ پورا ہوگیا لینی بیرکہ ہزار ہالوگوں نے دین اسلام قبول کرلیا۔اور بیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چنانچہاس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس کے اندرفوت ہو گئے پس ضرورتھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے جیسا کہ خوش ہوئے تھے ممکین بھی ہوں کیونکہ باغ تو لگایا گیا مگر ہمیشہ کی آب پاشی کا کیا ا نتظام ہوا سوخدا تعالیٰ نے اسی غم کے دور کرنے کے لئے استغفار کا حکم دیا۔ کیونکہ لغت میں ايسة وها تكنے كو كہتے ہيں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے۔اسى وجہ سے مِنعُ فسر جو خُود کے معنی رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے اور مغفرت ما نگنے سے پیرمطلب ہوتا ہے کہ

بقیہ حاشیہ: ہے کہ دکھ میں نے تیری مراد پوری کر دی اور کم وہیں اس مراد کا ہریک نی کوخیال تھا مگر چونکہ اس درجہ کا جوش نہیں تھا اس لئے نہ سے کو اور نہ موٹی کو یہ خوشخری ملی بلکہ اس کو ملی جس کے حق میں قرآن میں فرمایا لَعَلَّاک بَاخِیجٌ نَّفُسَلِک اَلَّا یکے وُنُوْ ا مُوْمِنِیْنَ کُے میں قرآن میں فرمایا لَعَلَّاک بَاخِیجٌ نَّفُسَلِک اَلَّا یکے وُنُوْ ا مُوْمِنِیْنَ کے لیکھی کیا تو اس غم سے ہلاک ہوجا وے گا کہ بہلوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔منہ

**€ ۲**• **è** 

جس بلا کا خوف ہے یا جس گناہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلایا اس گناہ کو ظاہر ہونے سے روک دیا ورڈ ھانگےر کھے سواس استغفار کے شمن میں بیہ وعدہ دیا گیا کہ اس دین کے لئے غم مت کھا۔ خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمیشہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا اور ان بلاؤں کو روک دے گا جوکسی ضعف کے وقت عائد حال ہوسکتی ہیں۔

ا کثر ناوان عیسائی مغفرت کی سجی حقیقت نه دریافت کرنے کی وجہ سے بی خیال کر لیتے ہیں کہ <mark>جو خص مغفرت ما نگے وہ فاسق اور گنہ گار ہونا ہے</mark> گرمغفرت کےلفظ پرخوب غور کرنے کے بعدصا ف طور پرسمجھآ جا تا ہے کہ فاسق اور بدکار وہی ہے جوخدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا۔ کیونکہ جبکہ ہریک سچی یا کیزگی اسی کی طرف سے ملتی ہےاور وہی نفسانی جذبات کے طوفان سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے راستباز بندوں کا ہریک طرفة العين ميں يہى كام ہونا جا ہيے كہوہ اس حافظ اور عاصم حقیقی سے مغفرت ما نگا كريں \_ ا گرہم جسمانی عالم میںمغفرت کا کوئی نمونہ تلاش کریں ۔تو ہمیں اس سے بڑھ کراور کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ مغفرت اس مضبوط اور نا قابل بند کی طرح ہے جوایک طوفان اور بیلاب کے رو کنے کے لئے بنایا جاتا ہے پس چونکہ تمام زورتمام طاقبیں خداتعالی کے لئے مسلّم ہیں اور انسان جبیبا کہ جسم کے روسے کمزور ہے روح کے روسے بھی نا تو ان ہے اور اپنے شجرہ پیدائش کے لئے ہریک وقت اس لا زوال ہستی ہے آ ب پاشی حاہتا ہے جس کے فیض کے بغیر رہیے جی ہی نہیں سکتا اس لئے استغفار مذکورہ معانی کے روسے اس کے لازم حال پڑا ہے اور جبیہا کہ جا روں طرف درخت اپنی ٹہنیا ں چھوڑ تا ہے گویا اردگرد کے چشمہ کی طرف اینے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اے چشمہ میری

مد د کرا ورمیری سرسبزی میں کمی نہ ہونے دےا ورمیرے بچلوں کا وقت ضا کع ہونے سے بیجا یہی حال راستبا زوں کا ہے۔ روحانی سرسنری کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لئے یا اس سرسبزی کی تر قیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا یا نی ما نگنا بھی و ہ ا مرہے جس کوقر آ ن کریم د وسر لےلفظوں میں استغفار کے نا م سے موسوم کرتا ہے قر آن شریف کوسو چوا ورغور سے پڑھواستغفار کی اعلیٰ حقیقت یا وُ گے اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مغفرت گغت کی رو سے ایسے ڈ ھا نکنے کو کہتے ہیں جس سے کسی آفت سے بچنامقصو دہے <mark>۔مثلاً یا نی درختوں کے حق میں ایک مغفرت</mark> <mark>رنے والاعنصر ہے بعنی ان کے عیبوں کو ڈ ھانکتا ہے</mark>۔ بیہ بات سوچ لو کہ اگر کسی باغ کو برس دو برس بالکل یانی نہ ملے تو اس کی کیا شکل نکل آئے گی کیا یہ سے نہیں کہ اس کی خوبصورتی بالکل دور ہو جائے گی اور سرسنری اور خوشنمائی کا نام ونشان نہیں ر ہے گا اور وہ وفت پر بھی کھِل نہیں لائے گا اور اندر ہی اندر جل جائے گا۔ اور | بھول بھی نہیں آئیں گے بلکہاس کے سنرسنر اور نرم نرم لہلہاتے ہوئے بیتے چندروز ہی میں خشک ہوکر گر جا ئیں گے اورخشکی غالب ہوکرمجذ وم کی طرح آ ہستہ آ ہستہ اس کے تمام اعضاء گرنے شروع ہوجائیں گے بیرتمام بلائیں کیوں اس پر نازل ہوں گی؟ اس وجہ سے کہ وہ یا نی جواس کی زندگی کا مدار تھا اس نے اس کوسیرا بنہیں کیا اسی کی طرف اشارہ ہے جواللہ جلّ شانۂ فر ما تا ہے كَلَّمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ لَم يَعَن يار کلمہ یاک درخت کی مانند ہے پس جیسا کہ کوئی عمدہ اور شریف درخت

€11}

بغیر یا نی کےنشو ونمانہیں کرسکتا۔اسی طرح راستبا زانسان کےکلمات طبّیہ جواس کے منہ سے نگلتے ہیں اپنی پوری سرسنری دکھلانہیں سکتے اور نہنشو ونما کر سکتے ہیں جب تک و ہ یا ک چشمہان کی جڑوں کواستغفار کے نا لے میں بہہ کرتر نہ کر بے<mark>سوانسان کی</mark> **روحانی زندگی استغفار سے ہے**جس کے نالے میں ہوکر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچالیتا ہے۔جس **مذہب** میں اس فلسفہ کا ذکرنہیں وہ مذہب خدا تعالی کی طرف سے ہر گزنہیں ۔اورجس شخص نے نبی یا رسول یا راستبازیایاک فطرت کہلا کراس چشمہ سے منہ پھیرا ہے۔ وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور ایبا آ دمی خدا تعالیٰ سے نہیں **بلکہ شیطان** سے نکلا ہے کیونکہ **ہط** مرنے کو کہتے ہیں پس جس نے اپنے روحانی باغ کوسرسبز کرنے کے لئے اس حقی**قی چشمہ** کواینی طرف کھنچنانہیں جا ہااوراستغفار کے نالے کواس چشمہ سے لبالب نہیں کیا وہ شیطان ہے یعنی مرنے والا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبر درخت بغیر یا نی کے زندہ رہ سکے ۔ ہریک متکبر جواس زندگی کے چشمہ سےایینے روحانی درخت کو مرسبز کرنانہیں جا ہتا وہ شیطان ہےا ورشیطان کی طرح ہلاک ہوگا ۔کوئی راستبا زنبی د نیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے منہ پھیرا اور اس حقیقی چشمہ سے سرسبز ہونا نہ جیا ہا۔ ہاں سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمار ہے سید ومولی ختم المرسلین فخر الا ولین والآخرین **مجممصطفٰی** صلی الله علیه وسلم نے ما نگا اس لئے خدا نے اس کو اس کے تمام ہم منصبوں سے زیا دہ سرسبز اور معطر کیا۔

پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف عو دکر کے لکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی **نبوت** اور قرآن کریم کی حقّانیت پر اس دلیل سے نہایت اعلیٰ

&rr}

واحلی ثبوت پیدا ہوتا ہے کہ آنجنا ب علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے وقت میں دنیا میں بھیجے گئے کہ جب دنیا زبان حال سے ایک عظیم الثان مصلح کو مانگ رہی تھی اور پھرنہ مرے اور نہ مارے گئے جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کر دیا ﷺ

🛠 🗗 🚓 السيه: اس جگه بظاہرا يك اعتراض ہوتا ہے اور وہ بيہ ہے كہا گرايك بُت پرست كے كہ گوہم قبول کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بت برستی کا استیصال ہوالیکن ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ بت پرستی بری تھی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہی راہ راست تھا جس ہے آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے روک دیا۔ پس اس سے لازم آیا کہ آپ نے دنیا کی اصلاح نہ کی بلکہ صلاحیت کی راہ کومعدوم کردیا۔ایساہی اگرایک مجوی کے کہ بیتو میں مانتا ہوں کہ در حقیقت آنخضرت کے آتش پرستی کی رسم کونابود کر دیااور آفتاب پرستی کا بھی نام ونشان کھودیا مگر میں بیہ باتنہیں مانوں گا كەرىكام اچھاكيا بلكەدى تچى راەتھى جس كومٹاديا۔اييائى اگرايك عيسائى كھے كەگوميى مانتا ہوں که آنخضرت گنے عرب سے عیسائی عقیدہ کی بنیاداکھیڑ دی مگر میں اس بات کواصلاح کی مدمیں داخل نہیں کرسکتا کہ جوعیسی اور اس کی والدہ کی برستش سے منع کیا گیا او<mark>ر صلیبوں اور تصویروں کوتو ڑ</mark> د پا گیا به کارخیرتها بلکه و بی راه احچی تھی جس کی مخالفت کی گئی۔اسی طرح اگر **تمار باز** اور شراب خوار اورزانی اورلڑ کیوں کے تل کرنے والے اور بخیل یا بے جاخرچ کرنے والے اور طرح طرح کے ظلموں اور خیانتوں کو پیند کرنے والے اور چور اور ایکے اور دھاڑ وی اینے اینے دلاکل پیش کریں اور کہیں کہ اگر چہ ہم قبول کرتے اور مانتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے فرقوں کا بہت ہی عمرہ تدارک کیا گیا ہے اور ہزار ہاچوروں کو شخت سخت سزائیں دے کراکٹر زمین کے حصہ سے ان کا شور وشرمٹادیا۔لیکن ہماری دانست میں ان برناحق ظلم کیا گیاوہ جان مارکر چوری کرتے اورخود خطرہ میں پڑ کرڈا کہ مارتے تھے پس ان کا مال اس قدر محنت کے بعد حلال کے ہی حکم میں تھا ناحق ان کوستایا گیا اورایک پرانی رسم جوعبادت میں داخل تھی مٹادی سوان سب فرقوں کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی مخص بھی ان فرقوں میں سے اپنے مند سے اپنے تنیس قصور وارنہیں مظہرائے گا

جب نبوت کے ساتھ ظہور فر ماہوئے تو آتے ہی اپنی ضرورت دنیا پر ٹابت کردی۔
اور ہریک قوم کوان کے شرک اور ناراستی اور مفسدانہ حرکات پر ملزم کیا جیسا کہ قرآن
کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ مثلاً اسی آیت کوسوچ کر دیکھو جو اللہ تعالی فرما تا ہے۔
تَبْرَكَ الَّذِی نَزَّ لَ الْفُرْقَ اَنَ عَلیٰ عَبْدِم نِیکُونَ لِلْعُلَمِیْنَ نَذِیرًا لَا

&rr}

&rr}

بقیہ حاشیہ: لیکن بعض ان کے بعض پر گواہ ہیں۔ مثلاً ایک شخص رام چندراور کرشن جی کا پوجا کرنے والا اور آن کوخدائھ ہرانے والا اس بات سے تو بھی بازنہیں آئے گا۔ کہوہ رام چندراور کرشن

والا اوران بوخدا تھیرائے والا اس بات سے بوجی بازئیں اے گا۔ لہ وہ رام چندراور ترین کو انسان محض قرار دے بلکہ بار باراسی بات پرزور دے گا کہ ان دونوں بزرگوں میں پرم آتم تما کی جوت تھی اور وہ باوجو دانسان ہونے کے خدا بھی تھے اور اپنے اندرایک جہت مخلوقیت

عوارض بھی یعنی مرنا اور د کھا تھانا یا کھانا پینا سب حادث تھے۔ گرخالقیت ان کی قدیم ہے۔ اور خالقیت کی صفات بھی قدیم **لیکن** اگران کو کہا جائے کہا ہے بھلے مانسوا گریہی بات ہے تو

اروں میں مان کو بھی مان لواور بے حیارے عیسائی جو دن رات یہی سیایا کررہے ہیں۔ این مریم کی خدائی کو بھی مان لواور بے حیارے عیسائی جو دن رات یہی سیایا کررہے ہیں۔

ان کی بھی تو کچھ خاطر رکھو کہ چون آب از سر گذشت چہ نیز ہ چہ بالشت ۔ تب وہ حضرت مسیح

کی اس قدر بدتهذیبی سے تکذیب کرتے ہیں کہ خدائی تو بھلاکون مانے اس غریب کو نبوت

ہے بھی جواب دیتے ہیں بلکہ بسااوقات گالیوں تک نوبت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس

کو شری مهاراج برہم مورت رام چندر جی اور کرش گوپال رودر سے کیانسبت وہ توایک ہوں تاہدیں میں میں اس میں میں اس کی اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی میں

آ دمی تھا جس نے پینمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا کہاں شری مہاراج کرش جی اور کہاں عیسیٰ مریم کا ۔۔۔ تبہ سریا کے بیاد کی سے میں اس میں میں اس کے اور کہاں عیسیٰ مریم کا

پوتر۔اورتعجب ہے کہا گرعیسا ئیوں کے پاس ان دونوں مہاتمااوتاروں کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی ان کی خدائی نہیں مانتے بلکہ بےاد بی سے باتیں کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں خدائی

وہ کہاں کا خدان میں ہے جمہ ہے اوب کے بات کا حداث ہے۔ کی پہلے پہل بنا ڈالنے والے یہی دونوں بزرگ ہیں اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے

یہ . **مورث اعلیٰ** اورابن مریم وغیرہ تو پیچھے سے نکلے اوران کی شاخیں ہیں اورعیسائی سے کے

خدا بنانے میں انہیں لوگوں کے نقش قدم پر چلے ہیں جنہوں نے ان مہاتماؤں کو خدا

لیمنی وہ بہت ہی برکت والا ہے۔ جس نے قرآن شریف کو اپنے بندہ پراس غرض سے اتارا کہ تمام جہان کو ڈرانے والا ہو یعنی تاان کی بدرا ہی اور بدعقیدگی پران کو متنبہ کرے۔ پس بیآیت بھراحت اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کا یہی وعویٰ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جبکہ تمام دنیا اور تمام قومیں بگڑ چکی تھیں اور مخالف قوموں نے اس وعویٰ کو نہ صرف اپنی خاموشی بقیم حاشیہ: بنایا جیسا کہ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے دیکھوآیت قیائتِ الْیَهُوْدُ

عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّاصِرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُو اهِمِمْ يُضَاهِوُ لِنَكُ اللهُ اللهُ

الجز وٹمبر ۱۰ لیٹنی یہود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ سے خدا کا بیٹا ہے یہ سب ان کے منہ کی ہاتیں ہیں بیلوگ ان لوگوں کی ریس کرتے ہیں جوان سے پہلے انسانوں کو

خدا بنا کر کافر ہو گئے ۔خدا کے ماروں نے کہاں سے کہاں پلٹا کھایا۔سویہ آیت صریح ہند یوں

اور بونانیوں کی طرف اشارہ کررہی ہے اور بتلارہی ہے جو پہلے انسانوں کوانہیں لوگوں نے خدا

قرار دیا۔ پھرعیسائیوں کی بدشمتی سے بیاصول ان تک پہنچ گئے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان

قوموں سے کیوں پیچیے رہیں اوران کی بدیختی سے توریت میں پہلے سے بیرمحاورہ تھا کہ انسانوں

کوبعض مقامات میں خدا کے بیٹے قرار دیاتھا بلکہ خدا کی بیٹیاں بھی بلکہ بعض گذشتہ لوگوں کوخدا

بھی کہا گیا تھا۔اس عام محاورہ کے لحاظ ہے سے پر بھی انجیل میں ایسا ہی لفظ بولا گیا پس وہی لفظ

نا دانوں کے لئے زہر قاتل ہو گیا تمام بائبل دو ہائی دے رہی ہے کہ بیلفظ ابن مریم سے پچھ

خاص نہیں ہریک نبی اور راستباز پر بولا گیا ہے بلکہ یعقوب نخست زارہ کہلایا ہے مگر

برقسمت انسان جب کسی چے میں پھنس جاتا ہے تو پھراس سے نکل نہیں سکتا پھر عجیب تریہ کہ جو

کچھ سیج کی خدائی کے لئے قواعد بیان کئے گئے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے انسان بھی یہتمام قواعد

كرش اور رام چندر كے لئے ہندوؤں كى كتابوں ميں پہلے سے موجود ہيں اور اس نئ

{rr}

﴿٢٢﴾ ﷺ سے بلکہ اینے اقراروں سے مان لیا ہے پس اس سے ببداہت نتیجہ نکلا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم درحقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سیجے اور کامل نبی کو آنا چاہئے ۔ پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آنجناب صلعم کس وقت والیں بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں

بقیرحاشیہ: تعلیم سے ایسے مطابق بڑے ہیں کہ ہم بجز اس کے اور کوئی بھی رائے ظاہر نہیں کر سکتے کہ یہ تمام ہندوؤں کے عقیدوں کی نقل کی گئی ہے۔ ہندوؤں م**یں تر بےمور تی** کا بھی عقیدہ تھا جس سے برھا۔ بشن مہادیو کا مجموعہ مراد ہے۔ سو تثلیث ایسے عقیدے کاعکس کھینیا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر عجیب بات پیرہے کہ جو کچھ سے کے خدا بنانے کے لئے اور عقلی اعتراضوں سے بیخے کے لئے عیسائی لوگ جوڑ توڑ کررہے ہیں اور میج کی انسانیت کوخدائی کے ساتھ ایسے طور سے پیوند دے رہے ہیں جس سے ان کی غرض میہ ہے کہ سی طرح عقلی اعتر اضوں ہے نچ جائیں اور پھربھی وہ کسی طرح رہے بھی نہیں سکتے اور آخرا سرارالہی میں داخل کر کے پیچیا چھوڑاتے ہیں بعینہ **بہی نقشہ**ان ہندوؤں کا ہے جورام چندراور کرثن ک**وایشر ق**رار دیتے ہیں یعنی وہ بھی بعینہ وہی باتیں سناتے ہیں جوعیسائی سنایا کرتے ہیں اور جب ہریک پہلو سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایشر کا بھید ہے اور انہیں پر کھلتا ہے جو **جوگ** کماتے اور دنیا کو تیا گتے اور تیسیا کرتے ہیں لیکن پہلوگ نہیں جانتے کہ یہ بھید تو اسی وقت کھل گیا جبکہ ان جھوٹے خداؤں نے اپنی خدائی کا کوئی ایسانمونہ نہ دکھلا یا جوانسان نے نہ دکھلایا ہو۔ سے ہے کہ گرنقوں میں یہ قصے جرے بڑے ہیں کہان اوتاروں نے بڑی بڑی شکتی کے کام کئے ہیں مرد ہے جلائے اور پہاڑوں کوسر پراٹھالیا۔لیکن اگر ہم ان کہانیوں کو سے مان لیں تو بیلوگ خود قائل ہیں کہ بعض ایسے لوگوں نے بھی کر شے دکھلائے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔مثلاً ذرہ سوچ کرد کیولو کہ کیامسیج کے کا مموسیٰ کے کا مول سے بڑھ کر تھے بلکہ سیح کے نشانوں کوتو **تالاب** کے قصہ نے خاک میں ملا دیا کیا آ پ لوگ

**€ τ۵** 

بلانے کا حکم ہوا کہ جب اپنا کا م پورا کر چکے تھے یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ بیرآیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دلین میں نا زل ہونا تھا وہ سب نا زل ہو چکا اور نہصرف یہی بلکہ پیجھی خبر دی گئی که خدا تعالی کی تائیریں بھی کمال کو پہنچ گئیں اور جوق در جوق

**بقیہ حاشیہ: معجز ہنما** تالا ب سے واقف نہیں جواسی ز مانہ میں تھا اور کیا **اسرائیل میں ایسے ن**ی نہیں گذرے جن کے بدن کے چھونے سے مُر دے زندہ ہوئے پھر خدائی کی شخی مارنے کے لئے کون سے وجو ہات ہیں جائے شرم!!!

اوراگر چہ ہندوؤں نے اپنے اوتاروں کی نسبت شکتی کے کام بہت لکھے ہیں اور خواہ نخواہ ان کو پرمیشر ثابت کرنا جا ہاہے مگر وہ قصے بھی عیسا ئیوں کے بے ہودہ قصوں سے کچھ کم نہیں ہیں اورا گرفرض بھی کریں کہ کچھان میں سے بھی ہے۔ تب بھی عاجز انسان جوضعف اور نا توانی کاخمیر رکھتا ہے۔ برمیشرنہیں ہوسکتا اور احیاء حقیقی تو خود باطل اور الہی کتابوں کے مخالف ۔ ہاں اعجازی احیاء جس میں دنیا کی طرف رجوع کرنا اور دنیا میں پھر 🕨 ﴿٢٦﴾ آباد ہونا نہیں ہوتا ۔ ممکن تو ہے گر خدائی کی دلیل نہیں کیونکہ اس کے مدعی عام ہیں مردول سے باتیں کرا دینے والے بہت گذرے ہیں مگریہ طریق کشف قبور کے قسم میں سے ہے۔ ہاں ہندوؤں کوعیسا ئیوں پرایک فضیلت بےشک ہے۔اس کے بلاشبہ ہم قائل ہیں اور وہ بیہ ہے کہ وہ بندوں کوخدا بنانے میں عیسا ئیوں کے پیشرو ہیں۔انہیں کے ایجاد کی عیسائیوں نے بھی پیروی کی۔ ہم کسی طرح اس بات کو چھیانہیں سکتے کہ جو کچھ عیسائیوں نے عقلی اعتراضوں سے بیخے کے لئے باتیں بنائی ہیں یہ باتیں انہوں نے اپنے د ماغ سے نہیں نکالیں بلکہ شاستروں اور گرنھوں میں سے چرائی میں بہتمام تورہ طوفان یہلے ہی سے برہمنوں نے کرشن اور رام چندر کے لئے بنارکھا تھا جوعیسا ئیوں کے کام آیا

پس میہ خیال بدیمی البطلان ہے کہ شائد ہندوؤں نے عیسائیوں کی کتابوں میں سے

لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔اوریہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کوان کے دلوں میں لکھ دیا اور فسق اور فجو رسے انہیں بیزار کر دیا اور پاک اور نیک اخلاق سے وہ متصف ہو گئے اور ایک بھاری تبدیلی ان کے اخلاق

بقیہ حاشیہ: چرایا ہے کیونکہ ان کی میتے ریس اس وقت کی ہیں کہ جب حضرت عیسی کا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا۔ پس ناچار ماننا پڑا کہ چورعیسائی ہی ہیں چنانچہ پوٹ صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ'' مثلیث افلاطون کے لئے ایک غلط خیال کی پیروی کا متبجہ ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ یونان اور ہندا پنے خیالات میں مرایا متقابلہ کے طرح تھے۔ قریب قیاس یہ ہے کہ بیشرک کے انبار پہلے ہند سے ویدوویا کی صورت میں یونان میں گئے۔ پھروہاں سے نادان عیسائیوں نے چرا چرا کر انجیل پر حاشئے چڑھائے اور اپنانامہ اعمال درست کیا۔''

اب ہم اصل معنوں کی طرف توجہ کرکے لکھتے ہیں کہ جبکہ ان تمام فرقوں میں سے ایک فرقہ دوسر فرقہ کا مکذب ہے تو اس میں پچھشک نہیں کہ ہرا یک ان میں سے اپنی رائے میں دنیا کی اصلاح اس بات میں دکھتا ہے کہ اس کے مخالف فرقہ کا اعتقاد نابود ہو۔ اور اس بات کا قائل ہے کہ اس کے مخالف کا عقیدہ نہایت خراب اور غیر صحیح ہے۔ پھر جبکہ ہریک فرقہ بات کا قائل ہے کہ اس کے مخالف کا عقیدہ نہایت خراب اور غیر صحیح ہے۔ پھر جبکہ ہریک فرقہ اپنے مخالف پرنظر ڈال کر اس خرابی کو مان رہا ہے تو اس صورت میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہریک فرقہ کو بالصر ورت اقر ارکر نا پڑا ہے کہ در حقیقت آپ کے ہاتھ سے دنیا کی عام اصلاح ظہور میں آئی۔ اور آپ در حقیقت مصلح اعظم سے۔ ماسوا اس کے ہریک فرقہ کے عقق اس بات کا اقر ارر کھتے ہیں کہ در حقیقت ان کے مذہب کے لوگ اس زمانہ میں سخت برچلن اور بدراہیوں میں مبتلا ہوگئے تھے۔ چنا نچہ اس زمانہ کی بدچلنی اور خراب حالت کے بارے میں پادری فنڈل میز ان الحق میں اور محقق ہوٹ اپنی کتاب میں اور پادری جیمس بارے میں پادری فنڈل میز ان الحق میں اور محقق ہوٹ اپنی کتاب میں اور پادری جیمس کے محمول کی مطبوعہ می کا میں کہ بیتمام فرقے ایک تار کی کے گڑھے میں پڑے اور راہ راست کو پیچا نے والے جانے ہیں کہ بیتمام فرقے ایک تار کی کے گڑھے میں پڑے اور راہ راست کو پیچا نے والے جانے ہیں کہ بیتمام فرقے ایک تار کی کے گڑھے میں پڑے اور راہ راست کو پیچا نے والے جانے ہیں کہ بیتمام فرقے ایک تار کی کے گڑھے میں پڑے

&r\_}

&r4}

اور چلن اورروح میں واقع ہوگئی تب ان تمام باتوں کے بعد سورۃ المنصر نازل ہوئی جس کا ماحصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتح یاب ہوگیا۔ تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دے دیا کہ یہ سورت میری وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ اس کے بعد

**بقیہ حاشیہ**: ہوئے ہیں اور ان خداؤں میں سے کوئی بھی واقعی اور سیا خدانہیں جن لوگوں کو ان نا دانوں نے خداسمجھ رکھا ہے کیونکہ واقعی طور پر خدا ہونے کی بینشانی تھی کہاس کی عظمت اور جلال اس کے واقعات زندگی ہے ایسے طور سے ظاہر ہوتی ہوجیسا کہ آسان اور زمین ایک سے اور جلیل خدا کی عظمت ظاہر کر رہا ہے مگران عاجز اور مصیبت ز دہ خداؤں میں بینشانی قطعاً مفقو د ہے کیاعقل سلیم اس بات کوقبول کر لے گی کہ ایک مرنے والا اورخود کمز ورکسی پہلو سے خدا بھی ہے حاشا و کلا ہر گزنہیں بلکہ سچا خدا وہی خدا ہے جس کی غیر متبدل صفات قدیم ہے آئینہ عالم میں نظر آر ہی ہیں اور جس کوان با توں کی حاجت نہیں کہ کوئی اس کا بیٹا ہواور خودکشی کرے۔ تب لوگوں کواس سے نجات ملے بلکہ نجات کا سچا طریق قدیم سے ایک ہی ہے جوحدوث اور بناوٹ سے پاک ہے جس پر چلنے والے حقیقی نجات کواوراس کے ثمرات کو اسی دنیا میں پالیتے ہیں۔اوراس کے سیجنمونے اپنے اندر دیکھتے ہیں لیتنی وہ سیاطریق یہی ہے کہ الٰہی منا دی کوقبول کر کے اس کے نقش قدم پر ایسا چلیں کہ اپنی نفسانی ہتی ہے مر جائیں اوراسی طرح اپنے لئے آپ فدیہ دیں اوریہی طریق ہے جوخدا تعالیٰ نے ابتدا سے حق کے طالبوں کی فطرت میں رکھا ہے اور قدیم سے اور جب سے کہ انسان بنایا گیا ہے اور اس روحانی قربانی کا سامان اس کو عطا کردیا گیا ہے اور اس کی فطرت

ا پی ستیارتھ پر کاش میں کیا ہے اور پنڈت جی قائل ہیں کہ جو نہ ہے اور پنڈت جی قائل ہیں کہ آریدورتاُ سنزمانہ میں مورتی یوجن میں غرق تھا۔ مندہ

<mark>حج کیا اوراس کا نام حجة الو داع رکھا ا</mark>ور ہزار ہالوگوں کی حاضری میں ایک اونٹنی ﴿٤٤﴾ البيرسوار ہوکرايک لمبي تقرير کي اور کہا کہ سنو! اتے خدا کے بندو! مجھے ميرے رب کی طرف سے بیچکم ملے تھے کہ تا میں بیسب احکام تمہیں پہنچا دوں پس کیا تم گوا ہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میں نے تہمیں پہنچا دیں۔ تب ساری قوم نے

بقیہ حاشیہ: اس سامان کواینے ساتھ لائی ہے اور اس پر متنبہ کرنے کے لئے ظاہری قربانیاں بھی رکھی كَئين \_ بيروه واقعی حقیقت ہے۔جس کوکونة اندلیش اور برقسمت ہندوؤں اورعیسائیوں نے نہیں سمجھا اورروحانی حقیقتوں برغورنہیں کی اورنہایت بداورمکروہ اور تاریک خیالات میں پڑ گئے۔ میں نے بھی کسی چیز برایبا تعجب نہیں کیا جیسا کہان لوگوں کی حالت پر تعجب کرتا ہوں کہ جو کامل اور زندهاور حتى و قيتوم خدا كوچيور كرايي بهوده خيالات كے پيرويي اوران برناز كرتے ہيں۔ پھر ہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ہمارے سيد ومولَّىٰ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي اصلاح نهايت وسيع اور عام اورمسلم الطَّوا نَف ہے۔اور بیمر تبداصلاح کاکسی گذشتہ نبی کونصیب نہیں ہوا۔اورا گرکوئی عرب کی تاریخ کو آ گے رکھ کرسو ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس وقت کے بت پرست اور عیسائی اور یہودی کیسے متعصب تھے اور کیونکران کی اصلاح کی صد ہاسال سے نومیدی ہو چکی تھی ۔ پھرنظرا ٹھا کر د کیھئے کہ قرآنی تعلیم نے جوان کے بالکل مخالف تھی کیسی نمایاں تا ثیریں دکھلائیں اور کیسی ہریک بداعتقاداور ہریک بدکاری کااستیصال کیا۔شراب کو جواُمؓ الخبائث ہے دور کیا۔ قمار بازی کی رسم کوموقو ف کیا دختر کشی کا استیصال کیا اور جوانسانی رحم اور عدل اور یا کیزگی کے برخلاف عا دات تھیں سب کی اصلاح کی ۔ ہاں مجرموں نے اپنے جرموں کی سزائیں بھی یائیں جن کے پانے کے وہ سزا وار تھے۔ پس اصلاح کا امراییا امرنہیں ہے جس سے کوئی ا نکار کر سکے۔اس جگہ ریبھی یا در ہے کہ اس زمانہ کے بعض حق پوش یا در بوں نے جب دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس قدر عام اصلاح ہوئی کہ اس کوکسی طرح چھپانہیں سکتے اور اس کے مقابل پر جومسے نے اپنے

& r9 }

**2**42

بآ واز بلندتصدیق کی کہ ہم تک بیسب پیغام پہنچائے گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آ سان کی طرف اشار ہ کر کے کہا کہا ہے خدا ان با تو ں کا گوا ہ ر ہ اور پھر فر مایا کہ بیتمام تبلیغ اس لئے مقرر کی گئی کہ شاید آئند ہ سال میں تمہار بے ساتھے نہیں ہونگا۔اور پھر دوسری مرتبہتم مجھےاس جگہنہیں پاؤ گے۔تب مدینہ میں جاکر <mark>رے سال میں فوت ہو گئے اللّٰہم صلّ علیہ وب ارک وس</mark>لم در حقیقت پہ

**بقیہ جا شیہ**: وقت میں اصلاح کی وہ بیچ ہے تو ان یا در یوں کوفکر پڑی کہ گمراہوں کورو باصلاح کرنا اور بدکاروں کونیکی کے رنگ میں لا نا جواصل نشانی سیح نبی کی ہے۔ وہ جبیبا کہ اکمل اوراتم طور پر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے ظہور میں آئی مسیح کی اصلاح میں کوئی بھی اس کی نسبت نہیں ، یائی جاتی توانہوں نے اپنے دحّالی فریوں کے ساتھ آ فتاب برخاک ڈالنا جاہا تو نا جارجیسا کہ یا دری جیمس کیمرن لیس نے اپنے لیکچر میں شائع کیا ہے۔ جاہلوں کواس طرح پر دھوکا دیا کہ وہ لوگ پہلے سے صلاحیت پذیر ہونے کے مستعد تھے اور بت برستی اور شرک ان کی نگاہوں میں حقیر گھہر چکا تھا۔لیکن اگرالیی رائے ظاہر کرنے والےاینے اس خیال میں سیے ہیں توانہیں لازم ہے کہاینے اس خیال کی تائید میں ویسا ہی ثبوت دیں جیسا کہ قر آن کریم ان کے مخالف ثبوت ديتا ہے یعن فرماتا ہے کہ اِعْلَمُوَّا اَنَّ اللّٰهَ يُحْبِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لِـ اوران سب کومر دیے قرار دے کران کا زندہ کیا جانامحض اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور جابجا کہتا ہے کہ وہ ضلالت کے زنجیروں میں تھینسے ہوئے تھے ہم نے ہی ان کور ہائی دی وہ اندھے تھے ہم نے ہی ان کوسو جا کھا کیا۔ وہ تاریکی میں تھے ہم نے ہی نور بخشا اور یہ باتیں پوشیدہ نہیں کہیں بلکہ قر آن ان سب کے کا نوں تک پہنچا اورانہوں نے ان بیانات کا انکار نہ کیا اور بھی پیظا ہرنہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی مستعد تھے قر آن کا ہم پر کچھاحسان نہیں۔پس اگر ہمارے مخالفوں کے پاس کوئی مخالفانہ تحریرا پنے بیان کی تائید میں الیی ہو جوقر آن کریم کے ہم پہلو ہے اس سے زیادہ نہیں بیتو جیش کا قول ہے کہ جو کتاب مذاہب عالم میں شائع ہوا ہے مگر

تمام اشارات قرآن شریف ہی سے مستبط ہوتے ہیں جس کی تصدیق اسلام کی متفق علیہ تاریخ سے بنفصیل تمام ہوتی ہے۔

بقید ما شیہ: بعض عیسائی پادریوں نے اس سے بھی بڑھ کرھقیقت فہمی کا جو ہردکھلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اصلاح کچھ چیز ہی نہیں اور نہ بھی کسی کی اصلاح ہوئی۔ توریت کی تعلیم اصلاح کے لئے نہیں تھی بلکہ اس ایما کے لئے کہ گناہ گارانسان خدا کے احکام پرچل نہیں سکتا اور انجیل کی تعلیم بھی اس مدعا سے تھی۔ ور نہ طما نچہ کھا کر دو سری گال بھی پچسر دینا نہ بھی ہوا نہ ہوگا اور کہتے ہیں کہ کیا مسیح کوئی جدید تعلیم لے کر آیا تھا اور پھر آپ ہی جواب دیتے ہیں کہ انجیل کی تعلیم تو پہلے ہی سے توریت میں موجود تھی۔ اور بائبل کے متفرق مقامات جمع کرنے سے انجیل بن جاتی ہے پھر مسیح کیوں آیا تھا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ صرف خود تی کے لئے مگر تجب کہ مقام ہے کہ ذید کی مسیح نے جی چرایا اور ایسلے ایلی لمعا مسبقتنی منہ پر لایا۔ پھریہ بھی تجب کا مقام ہے کہ زید کی خود تی سے بگر کوکیا عاصل ہوگا اگر کسی کا کوئی عزیز اس کے گھر میں بیار ہواور وہ اس کے غم سے تھی کو در د تو گئی میں اپنا سر پھر سے پھوڑ لے تو کیا اس احتمانہ حرکت سے بیٹا تو لیجا ہوجائے گا۔ یا اگر مثلاً کسی کے بیٹے کو در د تو لیجا ہوجائے گا۔ یا اگر مثلاً کسی کے بیٹے کو در د تو لیجا ہوجائے گا۔ یا اگر مثلاً کسی کے بیٹے کو در د تو لیجا ہوجائے گا۔ یا اگر مثلاً کسی کے بیٹے کو در د تو لیجا ہوجائے گا۔ یا اس احتمانہ حرکت سے بیٹا اور ایجا ہوجائے گا۔

اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ زید کوئی گناہ کرے اور بکر کواس کے عوض سولی پر کھینچا جائے سے عارتم کوئی عیسائی ہم کو ہتلا و ہے ہم اس کے اقراری ہیں کہ خدا کے بندوں کی بھلائی کے لئے جان دینا یا جان دینے کے لئے مستعد ہونا ایک اعلیٰ اخلاقی حالت ہے لیکن سخت حماقت ہی ہوگی کہ خود کشی کی بے جاحر کت کواس مدمیں داخل کیا جائے۔ ایسی خود کشی تو سخت حرام ہے اور نا دانوں اور بے صبروں کا کام ہے۔ ہاں جاں فشانی کا پہندیدہ طریق اس کامل مصلح کی لائف میں چمک رہا ہے جس کا نام مجمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منه

4ral

اب کیا دنیا میں کوئی عیسائی یا یہودی یا آ ریداینے کسی ایسے مصلح کوبطورنظیر پیش کرسکتا ہے۔جس کا آنا ایک عام اور اشد ضرورت برمبنی ہواور جانا اس غرض کی تکمیل کے بعد ہواوران مخالفوں کواپنی نایا ک حالت اور بدعملیوں کا خودا قر ار ہوجن کی طرف وہ رسول بھیجا گیا ہو۔ میں جا نتا ہوں کہ بیثبوت بجز اسلام کے سی کے یاس موجودنہیں ۔ طاہر ہے کہ حضرت موسی صرف فرعون کی سرکو بی کے لئے اوراینی قوم کوچھڑانے کے لئے اور نیز راہ راست دکھانے کے لئے آئے تھے سارے جہان کے فسادیا عدم فساد کی ان کو پچھ غرض نہیں تھی اور بیتو سے ہے کہ فرعون کے ہاتھ سے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دیا مگر شیطان کے ہاتھ سے چیوڑا نہ سکے اور نیز وعدہ کے ملک تک ان کو پہنچا نہ سکے اور ان کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کوتز کیدنفس نصیب نہیں ہوا اور بار بار نافر مانیاں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ فوت ہو گئے اور ان کا وہی حال تھا اور حضرت مسیح کے حواریوں کی حالت خود انجیل سے ظاہر ہے حاجت تصریح نہیں اور بہ بات کہ یہودی جن کے لئے حضرت مسیح نبی ہوکر آئے تھے کس قدران کی زندگی میں ہدایت پذیر ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک ایباامر ہے کہ سی پر پوشیدہ نہیں بلکہ اگر حضرت کسیح کی نبوت کو اس معیار سے جانچا جائے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہان کی نبوت اس معیار کی روسے سی طرح ثابت نہیں ہوسکتی۔ ' کیونکہ اول نبی کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت آ وے کہ جب فی الواقعہ اس اُمّت |

&r1}

﴿ نوٹ: عیسائی کفارہ پر بہت نازر کھتے ہیں گرعیسائی تاریخ کے واقف اس سے بے خبرنہیں کہ مسیح کی خود کشی سے پہلے جوعیسائیوں کے زعم میں ہی تھوڑ ہے بہت عیسائی نیک چلن تھے مگرخود کشی کے بعد تو عیسائیوں کی بدکاریوں کا بند ٹوٹ گیا۔ کیا یہ کفارہ کی نسل جو اب یورپ میں موجود ہے اپنے چال وچلن میں ان لوگوں سے مشابہ ہے جو کفارہ سے پہلے سے کے ساتھ پھرتی تھی۔مند

کی حالت دینداری تباہ ہوگئی ہوجس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے۔لیکن حضرت مسیح یہود کواپیا الزام کوئی بھی نہیں دے سکے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے اپنے اعتقاد بدل ڈ الے ہیں یا وہ چوراورز نا کاراور قمار باز وغیرہ ہو گئے ہیں یاانہوں نے توریت کوچھوڑ کر ئسی اور کتاب کی پیروی اختیار کر لی ہے بلکہ خود گواہی دی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی یر بیٹھے ہیں اور نہ یہود نے اپنے بدچلن اور بدکار ہونے کا اقرر کیا۔ پھر دوسرے سیج نبی کی سچائی پریہ بھاری دلیل ہوتی ہے کہ وہ کامل اصلاح کا ایک بھاری نمونہ دکھلا و بے پس جب ہم اس نمونہ کوحضرت مسیح کی زندگی میں غور کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہانہوں نے کون سی اصلاح کی اور کتنے لا کھ یا ہزار آ دمی نے ان کے ہاتھ پرتو بہ کی تو پیرخانہ بھی خالی بڑا ہوانظر آتا ہے۔ ہاں با<del>را</del>ل حواری ہیں ۔مگر جب ان کا اعمال نامہ دیکھتے ہیں تو دل کا نب اٹھتا ہےاورافسوس آتا ہے کہ بہلوگ کیسے تھے کہاس قدرا خلاص کا دعویٰ کر کے پھرائیں ناپا کی دکھلا ویں جس کی نظیر دنیا میں نہیں ۔ کیا تنس<sup>ے</sup> پیارے رہنما کوخو نیوں کے حوالہ کرنا حواری کہلانے کی یہی حقیقت تھی کیا لازم تھا کہ بطرس جبیبا حواریوں کا سر دار حضرت سیج کے سامنے کھڑے ہوکران پرلعنت بھیجےاور چند روز ہ زندگی کے لئے اپنے مقتدا کواس کے منہ پر گالیاں دے۔کیا مناسب تھا کہ حضرت مسے کے بکڑے جانے کے وفت میں تمام حواری اپناا پناراہ لیں اور ایک دم کے لئے بھی صبر نہ کریں۔کیاجن کا پیارا نبی قتل کرنے کے لئے پکڑا جائے ایسےلوگوں کےصدق وصفا کے یہی نشان ہوا کرتے ہیں جوحوار بوں نے اس وقت دکھلائے ان کے گذر جانے کے بعد مخلوق پرستوں نے باتیں بنائیں اور آسان پر چڑھا دیا مگر جو کچھانہوں نے اپنی زندگی میں اپنا ا بمان دکھلایا وہ باتیں تو اب تک انجیلوں میں موجود ہیں غرض وہ دلیل جو نبوت اور

رسالت کےمفہوم سے ایک سیجے نبی کے لئے قائم ہوتی ہے وہ حضرت مسیح کے لئے قائم نہیں ہوسکی۔اگر قر آن شریف ان کی نبوت کا بیان نہ کر تا تو ہمارے لئے کوئی بھی راہ کھلی نہیں تھی کہ ہم ان کو سیجے نبیوں کےسلسلہ میں داخل کرسکیں کیا جس کی بیتعلیم ہو کہ میں ہی خدا ہوں اور خدا کا بیٹا اور بندگی اور فرمانبر داری سے آزا داور جس کی عقل اور معرفت صرف اس قدر ہو کہ میری خودکشی سےلوگ گناہ سے نجات یا جائیں گے۔ایسے آ دمی کوایک دم کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں کہوہ دانااورراہ راست پر ہے مگرالحمد للد کہ قر آنی تعلیم نے ہم پر پیکھول دیا کہ **ابن مریم پر**یہسب الزام حجوٹے ہیں۔انجی**ل م**یں تثلیث کا نام ونشان نہیں۔ایک عام محاورہ لفظ ابن اللہ کا جو پہلی کتابوں میں آ دمؓ ہے لے کراخیر تک ہزار ہالوگوں پر بولا گیا تھا۔ وہی عام لفظ حضرت مسیح کے حق میں انجیل میں آ گیا پھر بات کا بٹنگڑ بنایا گیا یہاں تک کہ ۔ حضرت مسیح اسی بات کی بنیا دیرخدا بھی بن گئے ۔ حالا نکہ نہ بھی مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیااور نہ 📕 🐃 تبھی خودکثی کی خواہش ظاہر کی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فر مایا کہ اگراییا کرتا تو راستباز وں کے دفتر سے اس کا نام کا ٹا جاتا۔ یہ بھی مشکل سے یقین ہوتا ہے کہ ایسے شرمنا کے جھوٹ کی بنیاد حوار بوں کے خیالات کی برشتگی نے بیدا کی ہو کیونکہ گوان کی نسبت جبیبا کہ نجیل میں بیان کیا گیا ہے بیتیج بھی ہو کہ وہ موٹی عقل کے آ دمی اور جلد تر غلطی کھانے والے تھے۔لیکن ہم اس بات کوقبول نہیں کر سکتے کہ وہ ایک نبی کے صحبت یا فتہ ہوکرا یسے بے ہودہ خیالات کی جنس کواپنی ہھیلی پر لئے پھرتے تھے۔مگرانجیل کےحواثی پرنظرغور کرنے سے اصل حقیقت پیہ <mark>علوم ہوتی ہے کہ بیساری حال بازی حضرت پولس کی ہے۔</mark>جس نے <mark>پوٹیٹیکل حال بازول</mark> کی طرح عمیق مکروں سے کام لیاہے۔ غرض جس ابن مریم کی قر آن شریف نے ہم کوخبر دی ہے وہ اسی از لی ابدی ہدایت

کا پابند تھا جو ابتداء سے بنی آ دم کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ لہٰذا اُس کی نبوت کے لئے قر آنی ثبوت کا فی ہے گوانجیل کی روسے کتنے ہی شکوک وشبہات اس کی نبوت کے بارے میں پیدا ہوں۔ وَ السَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتّبَعَ الْهُدای

راقم خاکسار **غلام احم** 



## ناظرین کے لئے ضروری اطلاع

ہم اس بات کوافسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہایک ایسے شخص کے مقابل پر یہ نمبرنو رالقرآن کا جاری ہوا ہے۔جس نے بجائے مہذبانہ کلام کے ہمارےسیدو مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گالیوں سے کا م لیا ہے اور اپنی ذاتی خباثت سے اس امام الطيبين وسيد المطهّرين برسراسرافتراسي اليئتمتين لكائي بين كهايك ياك دل انسان کا ان کے سننے سے بدن کا نب جاتا ہے۔للہذامحض ایسے یا وہ لوگوں کے علاج کے لئے جواب ترکی برتر کی دینایرا۔ ہم ناظرین پرظا ہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقید ہ حضرت مسیح علیہ السلام پرنہایت نیک عقید ہ ہے اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہوہ خدائے تعالیٰ کے سیح نبی اوراس کے پیارے تھاور ہمارااس بات پرایمان ہے کہ وہ جبیبا کہ قرآن شریف ہمیں خبر دیتا ہے اپنی نجات کے لئے ہمارے سیدو مولیٰ محمر مصطفٰی صلی الله علیه وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کےصد ہا خا دموں میں سے ایک مخلص خا دم و ہ بھی تھے۔ یس ہم ان کی حثیت کے موافق ہر طرح ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں لیکن عیسا ئیوں نے جوایک ایبا بیوع بیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجز اینے نفس کے تمام اوّ لین آخرین کولعنتی سمجھتا تھا یعنی ان بد کا ریوں کا مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سز العنت ہے ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں قر آن نے مهمیں اس گنتاخ اور بدزبان بسوع کی خبرنہیں دی اس شخص کی حال چلن برہمیں نہایت حیرت ہے جس نے خدا پرمرنا جائز رکھا اور آپ خدائی کا دعویٰ کیا۔اور ایسے

یا کوں کو جو ہزار ہا درجہاس سے بہتر تھے گالیاں دیں ۔سوہم نے اپنی کلام میں ہر جگہ عیسا ئیوں کا فرضی بیوع مرا دلیا ہے اور خدائے تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درشت مخاطبات میں ہر گز مراد نہیں اور پیر طریق ہم نے برابر حالی<del>ن</del> برس تک یا دری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے۔ بعض نا دان مولوی جن کو اندھے اور نابینا کہنا جا ہے۔عیسا ئیوں کومعذورر کھتے ہیں کہوہ **بے جارے** کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بے ادبی نہیں کرتے ۔ لیکن یا د رہے کہ **در حقیقت** یا دری صاحبان تحقیراور تو ہین اور گالیاں دینے میں اول نمبریر ہیں۔ ہارے یاس ایسے یا دریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبارت کو صد ہا گالیوں سے بھر دیا ہے جس مولوی کی خواہش ہووہ آ کر دیکھ لیوے اور یا د رہے کہ آئندہ جو یا دری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کرا دب سے کلام کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ا د ب سے پیش آ ویں گے اب تو و ہ اپنے یسوع پر

آپ حملہ کرر ہے ہیں۔ کہ کسی طرح سب وشتم سے باز ہی نہیں آتے ہم سنتے سنتے تھک گئے اگر کوئی کسی کے باپ کوگالی دیتو کیا اس مظلوم کاحق نہیں ہے کہ اس کے باپ کوگالی دی اور ہم نے تو جو کچھ کہا واقعی کہا۔ وانما الاعمال بالنیات۔ فاکسار غلام احمد

۲۰رسمبر ۱۸۹۵ء

**(1)** 

ب رسالہ

فتخ مسيح

السلاق المسلام

اَلُحَمُدُ لِللهِ وَالسَّلامُ عَلى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى اللهِ وَالسَّلامُ عَلى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى الم

نے ہماری طرف ایک خط نہایت گندہ بھیجا اور اس میں ہمارے سیدومولی محم مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی اور سوا اس کے اور بہت سے محم مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی اور سوا اس کے اور بہت سے الفاظ بطریق سب وشتم استعال کئے۔ اس لئے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ اس کے خط کا جواب شائع کر دیا جاوے۔ لہذا یہ رسالہ لکھا گیا امید کہ پا دری صاحبان اس کوغور سے پڑھیں اور اس کے الفاظ سے رنجیدہ فاطر نہ ہوں میاحبان اس کوغور سے پڑھیں اور اس کے الفاظ اور نہایت ناپاک گالیوں کا کیونکہ یہ تمام پیرا یہ میاں فتح مسیح کے سخت الفاظ اور نہایت ناپاک گالیوں کا متجہ ہے۔ تا ہم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا بہر حال لحاظ ہے۔ اور صرف فتح مسیح کے سخت الفاظ کے عوض ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہو اور وہ بھی سخت مجبوری سے۔ کیونکہ اس نا دان نے بہت ہی شدت سے گالیاں آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی ہیں اور ہمارا دل دکھایا ہے اور اب گائیوں کے خط کا جواب ذیل میں لکھتے ہیں۔ و گھو ھلڈا

مشفقی یا دری صاحب! بعد ماو جب اس وقت مجھے بہت کم فرصت ہے۔مگر میں نے جب آپ کا وہ خط دیکھا۔ جوآپ نے اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کے نام بھیجا تھا۔ مناسب سمجھا کہ اپنے اس رسالہ کی جو زیر تالیف ہے خود ہی آپ کو بشارت دوں تا آپ کوزیا دہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہر ہے۔ یا در تھیں کہرسالہ ا بیا ہوگا کہ آ پ بہت ہی خوش ہو جائیں گے۔ آ پ کی ان مہر بانیوں کی وجہ سے جو اب کی دفعہ آپ کے خط میں بہت ہی یا ئی جاتی ہیں ۔ میں نے مصمم ارا دہ کرلیا ہے کہ اس رسالہ کی وجہ اشاعت صرف آپ ہی کی درخواست قرار دی جاوے کیونکہ جس تضمون کے لکھنے کیلئے اب ہم طیار ہیں اگر آپ کا پیرخط نہ آیا ہوتا جس میں جناب مقدس نبوی اور حضرت عائشہ صدیقہ اور سودہ کی نسبت آیے نے بدزبانی کی ہے۔تو شائدوہ مضمون دیر کے بعد نکلتا ہیآ ہے کی بڑی مہر بانی ہوئی کہآ ہے ہی محرک ہو گئے ۔امید ہے کہ دوسرے یا دری صاحبان آپ پر بہت ہی خوش ہوں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ ہمارا رسالہ نکلنے کے بعد آپ کی کچھ ترقی بھی ہو جاوے۔ یا دری ما حب ہمیں آ پ کی حالت پررونا آتا ہے کہ آپ زبان عربی سے تو بے نصیب تھے ہی ۔ مگر وہ علوم جو دینیات سے کچھتعلق رکھتے ہیں ۔ جیسے طبعی اور طبابت ان سے بھی آ پ بہرہ ہی ثابت ہوئے۔آپ نے جوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کا ذکر کر کے نوٹبرس کی رسم شا دی کا ذکر ککھا ہے ۔اول نو نوٹبرس کا ذکر آنخضر ت صلی اللّٰہ عليه وسلم کي زبان سے ثابت نہيں اور نهاس ميں کوئي وحي ہوئي اور نها خبارمتوا تر ہ سے ثابت ہوا کہضرورنو برس ہی تھے۔صرف ایک راوی سےمنقول ہے۔عرب کے لوگ تقویم پتر ہے نہیں رکھا کرتے تھے کیونکہ اُٹمی تھے اور دوتین برس کی

**(r)** 

کمی بیشی ان کی حالت برنظر کر کے ایک عام بات ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی اکثر نا خوا ندہ لوگ دو حیار برس کے فرق کواچھی طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے ۔ پھرا گرفرض کےطوریر تشلیم بھی کرلیں ۔ کہ فی الوا قع دن دن کا حساب کر کے <del>ن</del>و برس ہی تھے لیکن پھر بھی کوئی عقلمند اعتر اضنہیں کرے گا مگراحمق کا کوئی علاج نہیں ہم آپ کواپنے رسالہ میں ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ حال کے محقق ڈاکٹروں کا اس پراتفاق ہو چکا ہے کہ تو برس تک بھی لڑ کیاں بالغ ہوسکتی ہیں۔ بلکہ سات برس تک بھی اولاد ہوسکتی ہے اور بڑے بڑے مشاہدات سے ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کیا ہے اور خودصد ہالوگوں کی بیر بات چیثم دید ہے کہ اسی ملک میں آٹھ آٹھنونو برس کی لڑکیوں کے یہاں اولا دموجود ہے مگرآ پیرنو کچھ بھی افسوس نہیں اور نه کرنا جا ہے کیونکہ آ ب صرف متعصب ہی نہیں بلکہ اول درجہ کے احمق بھی ہیں۔ آپ کو اب تک اتنی بھی خبرنہیں کہ گورنمنٹ کے قانون عوام کی درخواست کےموافق ان کی رسم اورسوسائٹی کی عام وضع کی بنا پر تیار ہوتے ہیں ۔ان میں فلاسفروں کی طرز پر تحقیقات نہیں ہوتی اور جو بار بارآ پ گورنمنٹ انگریزی کا ذکر کرتے ہیں بیہ بات بالکل سچے ہے کہ ہم گورنمنٹ انگریزی کےشکر گذار ہیں اور اس کے خیرہ خواہ ہیں اور جب تک زندہ ہیں ر ہیں گے مگر تا ہم ہم اس کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے اور نہاس کے قوا نین کو حکیما نہ تحقیقا توں پر مبنی سمجھتے ہیں بلکہ قوانین بنانے کا اصول رعایا کی کثرت رائے ہے۔ گورنمنٹ پرکوئی وحی نا ز لنہیں ہوتی تا وہ اپنے قوا نین میںغلطی نہ کرےا گرایسے ہی قوا نین محفوظ ہوتے تو ہمیشہ نئے نئے قانون کیوں بنتے رہتے انگلتان میں لڑ کیوں کے بلوغ کا زمانہ (۱۸) برس قرار دیا ہے اور گرم ملکوں میں تو لڑ کیاں بہت جلد بالغ ہوجاتی ہیں۔آ پاگرگورنمنٹ کےقوانین کو کالموحی من السماء سجھتے ہیں کہ

&r>

ان میں امکان غلطی نہیں ۔ تو ہمیں بواپسی ڈاک اطلاع دیں تا نجیل اور قانون کا تھوڑا سا مقابلہ کر کے آپ کی کچھ خدمت کی جائے ۔غرض گورنمنٹ نے اب تک کوئی اشتہار نہیں دیا کہ ہمار ہے قوا نین بھی توریت اورانجیل کی طرح خطا اورغلطی سے خالی ہیں اگر آ پ کوکوئی اشتہار پہنچا ہوتو اس کی ایک نقل ہمیں بھی جھیج دیں چھرا گر گورنمنٹ کے قوانین خدا کی کتابوں کی طرح خطاہے خالی نہیں تو ان کا ذکر کرنا یا توحمق کی وجہ سے ہے یا تعصب کےسبب سے مگرآ پ معذور ہیں اگر گورنمنٹ کواپنے قانون پراعتاد تھا تو کیوں ان ڈاکٹروں کوسزانہیں دی جنہوں نے حال میں بورپ میں بڑی تحقیقات سے نو برس بلکہ سات برس کو بھی بعض عورتوں کے بلوغ کا زمانہ قرار دے دیا ہےاورنو برس کی عمر کے متعلق آ ب اعتراض کر کے پھرتوریت یا نجیل کا کوئی حوالہ نہ دے سکے صرف گورنمنٹ کے قانون کا ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا توریت اور انجیل پر ایمان نہیں رہا۔ ورنہ نو برس کی حرمت یا تو توریت سے ثابت کرتے یا انجیل سے ثابت کرنی حاصئے تھی یا دری صاحب یہی تو د جل ہے۔ کہ الہامی کتب کے مسائل میں آپ نے گور نمنٹ کے قانون کو پیش کر دیا۔ اگر آپ کے نز دیک گورنمنٹ کے قانون کی تمام باتیں خطاسے خالی ہیں اور الہامی کتابوں کی طرح بلکہ ان سے افضل ہیں تو میں آپ سے یو چھتا ہوں کہ جن نبیوں نے خلاف قانون انگریزی **کئی لا کھ شیرخوار بچے قتل** کئے اگر وہ اس وقت ہوتے تو گورنمنٹ ان سے کیا معاملہ کرتی اگر وہ لوگ گورنمنٹ کے سامنے جالان ہوکر آتے جنہوں نے برگانے کھیتوں کے خوشے تو ڑ کر کھا لئے تھے تو گورنمنٹ اُن کواور ان کے اجازت دینے والے کو کیا کیا سزا دیتی پھر میں یو چھتا ہوں کہ وہ شخص جو ا نجیر کا کچل کھانے دوڑا تھا اور انجیل سے ثابت ہے کہ وہ انجیر کا درخت اس کی

ملکیت نه تھا بلکہ غیر کی ملک تھا۔ اگر وہ شخص گورنمنٹ کے سامنے بیر کت کرتا تو گورنمنٹ اس کو کیا سزادیتی۔ انجیل سے بیجی ثابت ہے کہ بہت سے سؤر جو برگانہ مال تھے اور جن کی تعداد بقول پا دری کلارک دو ہزار تھے سے کئے اب آپ ہی ہتا کی کہ تعزیرات کی روسے اس کی سزا کیا ہے۔ بالفعل اسی قدر لکھنا کافی ہے جواب ضرور لکھیں تا اور بہت سے سوال کئے جا کیں۔

پادری صاحب! آپ کا یہ خیال کہ تو برس کی لڑکی سے جماع کرناز نا کے ہم میں ہے ہمراسر غلط ہے آپ کی ایما نداری یہ تھی کہ آپ انجیل سے اس کو ثابت کرتے۔ انجیل نے آپ کو دھے دیۓ اور وہاں ہاتھ نہ پڑا تو گورنمنٹ کے پیروں پر آپڑے۔ یا در گھیں کہ یہ گالیاں محض شیطانی تعصب سے ہیں۔ جناب مقدس نبوی کی نسبت فسق و فجور کی تہمت لگانا یہ افتر اشیطانوں کا کام ہے ان دومقدس نبیوں پر یعنی آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میں علیہ السلام پر بعض بدذات اور ضبیت لوگوں نے سخت افتر اکئے ہیں۔ چنانچہ ان پلیدوں نے لیعنہ اللہ علیہ میں پہلے نبی کو توزانی قرار دیا جیسا کہ آپ نے اور دوسرے کو ولد الزنا کہا جیسا کہ پلید طبع یہود یوں نے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے اعتراضوں سے پر ہیز کریں۔

اور بیا عتراض که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی بیوی سوده کو پیرانه سالی کے سبب سے طلاق دینے کے لئے مستعد ہوگئے تھے۔ سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے اور جن لوگول نے الیم روائتیں کی ہیں وہ اس بات کا ثبوت نہیں دے سکے کہ کس شخص کے پاس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایبا ارادہ ظاہر کیا پس اصل حقیقت جیسا کہ کتب معتبرہ احادیث میں مذکور ہے یہ ہے کہ خود سودہ نے ہی اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے دل میں بیخوف کیا کہ اب

«γ»

ببري حالت قابل رغبت نهيس رهي اييانه هو كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم بباعث طبعي كرامت کے جونشاء بشریت کولازم ہے مجھ کوطلاق دے دیں اور پیجی ممکن ہے کہ کوئی امر کراہت کا بھی اس نے اپنے دل میں سمجھ لیا ہواور اس سے طلاق کا اندیشہ دل میں جم گیا ہو۔ کیونکہ عورتوں کے مزاج میں ایسے معاملات میں وہم اور وسوسہ بہت ہوا کرتا ہے اس لئے اس نے خود بخو د ہیءض کر دیا کہ میں اس کے سوااور کچھنہیں جا ہتی کہ آپ کی از واج میں میراحشر مو\_چنانچه بیل الاوطار کے ص ممامیں بی صدیث ہے: قَالَ السَّوُدَة بنُت زَمعة حین اسنّت و خافت أن يفارقها رسول الله قالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة فقبل ذلك منها... و رواه ايضًا سعد و سعيد ابن منصور والترمذي و عبـد الـرزاق قـال الـحـافـظ فـي الفتح فتواردت هذه الروايات على انها خشیبت السطلاق لیعنی سوده بنت زمعه کو جب اینی پیرانه سالی کی وجه سے اس بات کا خوف ہوا کہاب شائد میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے جدا ہو جا وُں گی تو اس نے کہا یا رسول اللّٰد میں نے اپنی نوبت عا کشہ کو بخش دی۔ آپ نے بیراس کی درخواست قبول فر مالی ۔ ابن سعد اور سعید ابن منصور اور تریزی اور عبد الرزاق نے بھی یہی روایت کی ہے اور فتح الباری میں کھا ہے کہ اسی پر روایتوں کا تو ارد ہے کہ سودہ کو آپ ہی طلاق کا اندیشہ ہوا تھا۔ اب اس حدیث سے ظاہر ہے کہ دراصل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ئی ارا د ہ ظا ہرنہیں ہوا بلکہ سود ہ نے اپنی پیرا نہ سالی کی حالت پرنظر ر کے خود ہی اینے دل میں پیرخیال قائم کرلیا تھا اور اگر ان روایات کے تو ارد اور تبظاهو کونظرا ندازکر کے فرض بھی کرلیں کہ آنخضرت نے طبعی کراہت کے باعث سودہ کو پیرانہ سالی کی حالت میں پاکر طلاق کا ارادہ کیا تھا تو اس میں

ل نيل الاوطار كتاب الوليمة كم تعلقه حواله مين قَالَتُ لكهام جودرست ب الديش اول مين موكتابت قال كها كيا ب (ناشر)

& a &

بھی کوئی برائی نہیں ۔ اور نہ بیرا مرکسی اخلاقی حالت کے خلاف ہے ۔ کیونکہ جس ا مریرعورت مر د کے تعلقات مخالطت موقو ف ہیں ۔ اگر اس میں کسی نوع سے کو ئی الیی روک پیدا ہو جائے کہ اس کے سبب سے مر داس تعلق کے حقوق کی بجا آ وری پر قا در نہ ہو سکے تو ایسی حالت میں اگر وہ اصول تقو کی کے لحاظ سے کوئی کا روائی کرے تو عند العقل کچھ جائے اعتر اض نہیں ۔ یا دری صاحب آپ کا بیرسوال که اگر آج ایباشخص جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے گورنمنٹ انگریزی کے زمانہ میں ہوتا تو گورنمنٹ اس سے کیا کرتی ۔ آپ کو واضح ہو۔ کہ اگر و ہ **سیّد الکونین** اس گورنمنٹ کے ز مانه میں ہوتے ۔ تو بیسعا دت مند گور نمنٹ ان کی تفش بر داری اینا فخر مجھتی جیسا کہ قیصر روم صرف تصویر دیکھ کراٹھ کھڑ ا ہوا تھا آپ کی پ<sub>ی</sub>ہ نالیا قتی اور ناسعا دتی ہے کہ اس گور نمنٹ پر الیی بدظنی رکھتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے مقدسوں کی دشمن ہے یہ گورنمنٹ اس زمانہ میں ادنیٰ ادنیٰ امیر

مسلما نوں کی عزت کرتی ہے۔ دیکھونھراللہ خاں جواس جناب کے غلاموں جسیا بھی درجہ نہیں رکھتا ہماری قصیر ہ ہند دام اقبالہانے کیسی اس کی عزت کی ہے پھر وہ عالی جناب مقدس ذات جواس دنیا میں بھی وہ مرتبہ رکھتا تھا کہ با دشاہ اس کے قدموں پر گرتے تھے اگر وہ اس وقت میں ہوتا تو با دشاہ اس کے قدموں پر گرتے تھے اگر وہ اس وقت میں ہوتا تو بے شک یہ گورنمنٹ اس کی جناب سے خاد مانہ اور متواضعانہ طور پر پیش آتی ۔ الہی گورنمنٹ کے آگے انسانی گورنمنٹوں کو بجز بجز ونیاز کے پچھ بن نہیں پڑتا۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ قیصر روم جوآ نجنا با کے وقت میں عیسائی با دشاہ

اور اس گورنمنٹ سے اقبال میں کچھ کم نہ تھا **وہ کہتا ہے** کہ اگر مجھے بیہ سعا دت حاصل ہوسکتی کہ میں اس عظیم الشان نبی کی صحبت میں رہ سکتا تو **میں آ پ کے یا وَ ل دھو یا کرتا** سوجو قیصر روم نے کہا۔ یقیناً بیسعا دے مند گورنمنٹ بھی وہی بات کہتی ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہتی اگر حضرت مسیح کی نسبت اس وفت کے کسی حجووٹے سے جا گیردار نے بھی پیکلمہ کہا ہو جو قیصر روم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا۔ جو آج تک نہایت صحیح تاریخ اور ا حادیث صحیحہ میں لکھا ہوا موجود ہے تو ہم آ پ کوابھی ہزارروپییافقر بطور انعام کے دیں گے اگر آپ ٹابت کرسکیں۔ اوراگر آپ پی ثبوت نہ دے سکیں تو اس ذلیل زندگی سے آپ کے لئے مرنا بہتر ہے کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ قیصرر وم اس گورنمنٹ عالیہ کا ہم مرتبہ تھا بلکہ تا ریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ز مانہ میں اس کی طاقت کے برابراورکوئی طاقت دنیا میں مو جود نه تقی هاری گورنمنٹ تو اس درجه تک نہیں کپنچی پھر جبکه **قیص**ر با و جو د اس شہنشا ہی کے آ ہ تھینچ کر بہ بات کہنا ہے کہ اگر میں اس عالی جنا ب کی خدمت میں بہنچ سکتا تو آ نجنا ب مقدس کے یاؤں دھویا کرتا۔ تو کیا یہ گور نمنٹ اس سے کم حصہ لیتی ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضرور بیر گورنمنٹ بھی ایسے شہنشا ہ کے یا وُں میں گرنا اپنا فخر مجھتی کیونکہ بہ گورنمنٹ اس آ سانی با دشا ہ سے منکر نہیں جس کی طاقتوں کے آگے انسان اک مرے ہوئے کیڑے کے برا برنہیں اور ہم نے اک معتبر ذریعہ سے سا ہے کہ ہماری قیصر 6 ہند نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی **بہت تعظیم ہے** چنانچہایک ذیعلم مسلمان سے وہ اردو

**∢**Y}

بھی پڑھتی ہے۔ ان کی الیمی تعریفوں کو سن کر میں نے اسلام کی طرف ایک خاص دعوت سے حضرت ملکہ معظمہ کو مخاطب کیا تھا۔ پس یہ نہایت غلطی ہے کہ آپ لوگ اس مراتب شناس گور نمنٹ کو بھی ایک سفلہ اور کمینہ پا دری کی طرح خیال کرتے ہیں۔ جن کو خدا ملک اور دولت دیتا ہے۔ ان کو زیر کی اور عقل بھی دیتا ہے۔ ہاں اگر یہ سوال پیش ہو کہ اگر کوئی ایبا شخص اس گور نمنٹ کے ملک میں یہ غو غا بچا تا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں تو گور نمنٹ اس کا تدارک کیا کرتی ؟ تو اس کا جو اب یہی ہے کہ یہ مہر بان گور نمنٹ اس کا اس کو کسی ڈو اکٹر کے سپر وکرتی ۔ تا اس کے دیاغ کی اصلاح ہو۔ یا اس کو کسی ڈو اکٹر کے سپر وکرتی ۔ تا اس کے دیاغ کی اصلاح ہو۔ یا اس بڑے گھر میں محفوظ رکھتی ۔ جس میں بمقام لا ہور اس فتم کے بہت لوگ جمع ہیں ۔

جب ہم حضرت مسیح اور جناب خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کااس بات میں بھی مقابلہ کرتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کس قدران کے ربّائی رعب یا الهی تائید نے اثر دکھایا تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح میں بمقابلہ جناب مقدس نبوی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کی خدائی تو کیا نبوت کی شان بھی پائی نہیں جاتی ۔ جناب مقدس نبوی کے جب پادشا ہوں کے شان جاری ہوئے تو قیصر روم نے آہ کھنچ کر کہا میں تو عیسا ئیوں کے پنجہ میں مبتلا ہوں ۔ کاش اگر مجھے اس جگہ سے نکلنے کی گنجائش ہوتی تو میں اپنا فخر میں مبتلا ہوں ۔ کاش اگر مجھے اس جگہ سے نکلنے کی گنجائش ہوتی تو میں اپنا فخر میں مبتلا ہوں ۔ کاش اگر مجھے اس جگہ سے نکلنے کی گنجائش ہوتی تو میں اپنا فخر

سمجھتا کہ خدمت میں حاضر ہو جاؤں **اور غلاموں کی طرح جنا ب** مقدس کے یاؤں دھویا کروں گر ایک خبیث اور پلید دل یا دشاہ ۔ رہی ایران کے فر مان روانے غصہ میں آ کرآپ کے پکڑنے کے لئے سیا ہی بھیجے دیئے و ہ شام کے قریب <u>پہنچے</u> اور کہا کہ ہمیں گر فتا ری کا حکم ہے اس بے ہودہ بات سے اعراض کر کے فرمایا تم اسلام قبول کر و ۔ اس وقت آپ صرف دو جا راصحا ب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے مگر ر تبانی رعب سے وہ دونوں بید کی طرح کانپ رہے تھے آخر انہوں نے کہا کہ ہما رے خدا و ند کے حکم لینی گر فتا ری کی نسبت جنا ب عالی کا کیا جوا ب ہے کہ ہم جوا ب ہی لے جا<sup>ئ</sup>یں حضر ت **نبی اللّه صلی اللّه علیہ وسلم** نے فر ما یا کہ اس کا کل تہہیں جواب ملے گا۔ضبح کو جو و ہ جا ضر ہوئے تو آ نجنا ب نے **فر مایا** کہ و ہ ج*ے تم خدا و ند خدا و ند کہتے* ہو۔ و ہ خدا و ند نہیں ہے خدا وند و ہ ہے جس برموت اور فنا طاری نہیں ہوتی گر تمہارا خداوند آج رات کو مارا گیامیرے سے خداوندنے اس کے بیٹے شیر دیپہ کواس پر مسلط کر دیا سووہ آج رات اس کے ہاتھ سے فل ہو گی**ا اور بہی جواب ہے ۔** یہ بڑا معجزہ تھا۔اس کو دیکھ کر اس ملک کے ہزار ہا لوگ ایمان لائے کیونکہ اس رات درحقیقت خسر **و بر و بز** تینی کسر ملی ما را گیا تھا اور یا در کھنا جا ہے کہ یہ بیا ن ا نجیلوں کی بے سرویا اور بے اصل باتوں کی طرح نہیں بلکہ ا جا دیث سیحہ اور تاریخی ثبوت اور مخالفوں کے اقرار سے ثابت ہے۔

& **Z** }

چنانچہ ڈیون یورٹ صاحب بھی اس قصہ کواپنی کتاب میں لکھتا ہے لیکن اس وقت کے با دشا ہوں کے سامنے حضرت مسیح کی جوعزت تھی وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ۔وہ اورا ق شا ئدا ب تک انجیل میں موجود ہوں گے جن میں *لکھا ہے کہ ہیرو دلیں نے حضر*ت مسیح کو مجرموں کی طرح بلاطوس کی طرف **حالان کیا** اور وہ ایک مدت تک شاہی حوالات میں رہے۔ کچھ بھی خ**دائی پیش نہیں گئی** اورکسی یا دشاہ نے بیہ نہ کہا کہ میرا فخر ہوگا۔اگر میں اُس کی خدمت میں رہوں اوراس کے یاوُں دھویا کروں بلکہ پلاطوس نے یہودیوں کے حوالہ کر دیا۔ کیا یہی خدائی تھی عجیب مقابلہ ہے دوشخصوں کو ا یک ہی قشم کے واقعات پیش آئے اور دونوں نتیجہ میں ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ثابت ہوتے ہیں۔ایک شخص کے گرفتار کرنے کوایک متکبر جبار کا شیطان کے وسوسہ سے برا بھیختہ ہونا اور خود آخرلعت الہی میں گرفتار ہوکراینے بیٹے کے ہاتھ سے بڑی ذلت کے ساتھ قتل کیا جانا اور ایک دوسرا انسان جسے قطع نظر اپنے اصلی دعووں کےغلو کرنے والوں نے آسان پر چڑھا رکھا ہے۔ پچے کچ گرفتار ہو جانا۔ حالان کیا جانا اور عجیب ہیئت کے ساتھ ظالم پولیس کی حوالت میں ایک شہر سے د وسر ہے شہر میں منتقل کیا جا نا ..... افسوس بیعقل کی ترقی کا ز مانہ اور ایسے بهوده عقائد - شرم! شرم! شرم

اگریہ کہوکہ کس کتا ب میں لکھا ہے کہ قیصر روم نے بیر تمنا کی کہ اگر میں جنا ب مقدس نبوی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سکتا تو میں ایک اونی خاوم بن کریا وں دھویا کرتا۔ اس کے جواب میں آیا تو میں ایک اونی خاوم بن کریا وں دھویا کرتا۔ اس کے جواب میں آیا ہے کے لئے اصبح الکتب بعد کتاب اللّٰہ صحیح بخاری کی عبارت

لکھتا ہوں ذرا آ نکھیں کھول کر پڑھوا وروہ یہ ہےو قبد کینت اعلم انہ خارج و لم اكن اظن انه منكم فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاء ه و لو كنت عنده لغسلت عن قدميه ديهوس العني يرتو مجهمعلوم تقاكه ني آ خرالز مان آنے والا ہے مگر مجھ کو پی خبرنہیں تھی کہ وہ تم میں سے ہی (اے اہل عرب) پیدا ہوگا پس اگر میں اس کی خدمت میں پہنچ سکتا تو میں بہت ہی کوشش کرتا کہ اس کا دیدار مجھےنصیب ہوا وراگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو میں اس کے یا وُں دھویا کر تا اب اگر کچھ غیرت اور شرم ہے تو مسیح کے لئے بیہ تعظیم کسی با دشاہ کی طرف سے جواس کے زمانہ میں تھا پیش کرواور نق**ر ہزاررو پیہ ہم سے لو**اور کچھ ضرورت نہیں کہ انجیل سے ہی بلکہ پیش کروا گر چہ کوئی نجاست میں پڑا ہوا ورق ہی پیش کر دواور ا گر کو ئی با دشاہ یا امیر نہیں تو کو ئی حچھوٹا سا نواب ہی پیش کر دو**اور یا در کھو کہ ہر گز** بیش نہ کرسکو گے پس بی عذاب بھی جہنم کے عذاب سے پچھ کم نہیں کہ آپ ہی بات كوالله كر پهرآب ہى ملزم ہوگئے۔شاباش! شاباش! شاباش! خوب يا درى

مسیح کا چال چلن آپ کے نز دیک کیا تھا۔ ایک کھا وکی ہو۔ شرا بی ۔ نہ زاہم نہ عابد۔ نہ ق کا پرستار۔ متکبر۔ خود بین ۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ مگراس سے پہلے اور بھی کئی خدائی کا دعوے کرنے والے گذر چکے ہیں ایک مصر میں ہی موجو دتھا۔ دعووں کو الگ کر کے کوئی اخلاقی حالت جو فی الحقیقت ثابت ہو ذرا پیش تو کرو تاحقیقت معلوم ہو۔ کسی کی محض باتیں ان کے اخلاق میں داخل نہیں ہوسکتیں۔ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مرتد جوخود خونی اور اپنے کام سے سزا کے لائق گھبر چکے تھے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مرتد جوخود خونی اور اپنے کام سے سزا کے لائق گھبر چکے تھے

**«Λ**»

بے رحمی سے قبل کئے گئے مگر آپ کو یا دنہ رہا کہ اسرائیلی نبیوں نے تو شیرخوار بچ بھی قبل کئے ایک دونہیں بلکہ لاکھوں تک نوبت پنچی کیا ان کی نبوت سے منکر ہویا وہ خدا تعالی کا حکم نہیں تھا یا موسی " کے وقت خدا اور تھا اور جنا ب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی اور خدا تھا۔

اے ظالم پادری کچھٹرم کرآ خرمرنا ہے۔ مسیح بے چارہ تہاری جگہ جواب دہ نہیں ہوسکتا اپنے کا موں سے تم ہی کپڑے جاؤگاس سے کوئی پُرسش نہ ہوگی۔ اے ناوان تو اپنے بھائی کی آئھ میں تکا دیکھتا ہے اور اپنی آئکھ کا شہتر کیوں مجھے نظر نہیں آتا تیری آئکھیں کیا ہوئیں جوتو اپنی آئکھوں کو دیکھ نہیں سکتا۔

زین بڑے نکاح کا قصہ جو آپ نے زنا کے الزام سے ناحق پیش کر دیا بجز اس کے کیا کہیں کہ ع

بد گہر از خطا خطا نہ کند

اے نالائق متبنی کی مطلقہ سے نکاح کرنا زنانہیں۔ صرف منہ کی
بات سے نہ کوئی بیٹا بن سکتا ہے اور نہ کوئی باپ بن سکتا ہے اور نہ ماں بن سکتی
ہے مثلاً اگر کوئی عیسا تی غصّہ میں آ کراپنی بیوی کو ماں کہہ دی تو کیا وہ اس
یرحرام ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ بلکہ وہ بدستورا سی ماں

سے مجامعت کرتا رہے گا ہیں جس شخص نے بیہ کہا کہ طلاق بغیر زنا کے نہیں

ہوسکتی اس نے خو د قبول کر لیا کہ صرف اپنے منہ سے کسی کو ماں یا باپ یا بیٹا کہہ دینا کچھ چیز نہیں ورنہ وہ ضرور کہہ دیتا کہ ماں کہنے سے طلاق پڑ جاتی

ہے مگر شاید کہ مسے کو وہ عقل نہ تھی جو فتح مسے کو ہے۔ اب تم پر فرض ہے

**49** 

کہ اس بات کا جُوت انجیل میں سے دوکہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے
طلاق پڑ جاتی ہے یا یہ کہ اپنے مسے کی تعلیم کو ناقص مان لو یا یہ جُوت دوکہ
بائبل کی رو سے متبنی فی الحقیقت بیٹا ہو جاتا اور بیٹے کی طرح وارث ہو جاتا
ہے اوراگر پچھ جُوت نہ دے سکو۔ تو بجز اس کے اور کیا کہیں کہ لَعُنهُ اللّٰهِ
عَلَی الْکَاذِبِینَ مسے بھی تم پرلعنت کرتا ہے۔ کیونکہ سے نے انجیل میں کسی
عَلَی الْکَاذِبِینَ مسے بھی تم پرلعنت کرتا ہے۔ کیونکہ سے انجیل میں کسی
عگر نہیں کہا کہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے اس پرطلاق پڑ جاتی ہے اور آپ
جانتے ہیں کہ یہ تینوں امر ہم شکل ہیں۔ اگر صرف منہ کے کہنے سے ماں نہیں
بن سکتی تو پھر بیٹا بھی نہیں بن سکتا اور نہ با پ بن سکتا ہے اب اگر پچھ حیا ہوتو
مسے کی گوا ہی قبول کر لو یا اس کا پچھ جوا ب دواور یا درکھو کہ ہرگر
نہیں دے سکو گے اگر چہ فکر کرتے کرتے مر ہی جاؤ کیونکہ تم کا ذب ہو
اور مسے تم سے بیزار ہے۔

اور آپ کا یہ شیطانی وسوسہ کہ خند ق کھود نے کے وقت چاروں نمازیں قضا کی گئیں اول آپ لوگوں کی علمیت تو یہ ہے کہ قضا کا لفظ استعال کیا ہے۔ اے نا دان قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ ترک نماز کا نام قضا ہر گزنہیں ہوتا۔ اگر کسی کی نماز ترک ہو جا وے تواس کا نام فوت ہے اسی لئے ہم نے پانچ ہزاررو پے کا اشتہار دیا تھا کہ ایسے بے وقو ف بھی اسلام پر اعتراض کرتے اشتہار دیا تھا کہ ایسے بے وقو ف بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے معنی بھی معلوم نہیں جو شخص لفظوں کو بھی ایخ محل پر استعال نہیں کرسکتا وہ نا دان کب یہ لیا قت رکھتا ہے کہ امور

د قیقہ پر نکتہ چینی کر سکے۔ باقی رہا ہے کہ خندق کھود نے کے وقت جار نما زیں جمع کی گئیں اس احتفانہ وسوسہ کا جواب پیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے تعنی ایسی شختی نہیں جو انسان کی تا ہی کا موجب ہواس لئے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نما زوں کے جمع کرنے اور قصر کرنے کا حکم دیا ہے مگر اس مقام میں ہاری کسی معتبر حدیث میں جار جمع کرنے کا ذکر نہیں بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نما زیعنی صلوة العصر معمول سے تنگ وقت میں ادا کی گئی۔ اگر آپ اس وقت ہارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرہ بٹھا کر یو چھتے کہ کیا بہ متفق علیہ روایت ہے کہ چارنمازیں فوت ہو گئی تھیں ۔ **چارنمازیں تو خود شرع** کی روسے جمع ہوسکتی ہیں تعنی ظہر اور عصر۔ اور مغرب اور عشاء۔ یاں ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ا کٹھی کر کے بیڑھی گئی تھیں لیکن دوسری صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں ا و رصر ف یمی ثابت ہوتا ہے کہ عصر شک وقت میں پڑھی گئی تھی۔ آپ عربی علم سے محض بے نصیب اور سخت جاہل ہیں ذرا قادیان کی طرف آؤاور ہمیں ملوتو پھرآپ کے آگے کتابیں رکھی جائیں گی تا جھوٹے مفتری کو کچھ سزا تو ہو ندامت کی سزا ہی سہی اگر چہ ایسے لوگ شرمندہ بھی نہیں ہو اکر تے ۔ مال مسروقہ کو آپ کے مسیح کے روبرو بزرگ حواربوں کا کھانا

یعنی برگانے کھیتوں کی بالیاں توڑنا کیا یہ درست تھا۔ اگر کسی جنگ میں کفار کے بلو ہے اور خطرناک حالت کے وقت نما زعصر تنگ وقت پر پڑھی گئی تو اس میں صرف پیہ بات تھی کہ دوعبا دتوں کے جمع ہونے کے وقت اس عبا دت کو مقدم سمجھا گیا جس میں کفار کے خطرناک حملہ کی روک اور اپنے حقو ق نفس ا ورقوم ا ور ملك كي جا ئز ا وربجا محا نظت تقي ا وربيرتما م كا روا ئي اس شخص کی تھی جوشر بعت لا یا اور پہ بالکل قبر ان کے ریب کے منشاء کے مطابق تھی خداتعالى فرماتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُي يُّوْلِي لَهِ لِين بَي کی ہریک بات خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے نبی کا زمانہ نزول شریعت کا ز ما نہ ہو تا ہے ا و رشر بیت و ہی تھہر جا تی ہے جو نبی عمل کر تا ہے و ر نہ جو جو کا رروا ئیاں مسے نے تو ریت کے برخلاف کی ہیں یہاں تک کہ سبت کی بھی یرواہ نہ رکھی اور کھانے پر ہاتھ نہ دھوئے وہ سب مسیح کو مجرم تھمراتے ہیں ذرا تو ریت سے ان سب کا ثبوت تو دومسے پطرس کو شیطان کہہ چکا تھا پھر اپنی بات کیوں بھول گیا۔ اور شیطان کو حوار یوں میں کیوں د اخل رکھا ۔

اور پھرآپ کا اعتراض ہے کہ بہت ی عورتوں اورلونڈ یوں کورکھنا ہی تی و فجور ہے اے ناوان حضرت داؤ دنج کی بیبیاں جھے کو یا دنہیں جس کی تعریف کتاب مقدس میں ہے کیا وہ اخیر عمر تک حرام کاری کرتا رہا کیا اسی حرام کارکی بیہ پاک ذریت ہے جس پر تمہیں بھروسہ ہے جس خدانے اور یا کی بیوی کے بارے میں داؤ د پر عتاب کیا۔ کیا وہ داؤ د اس جم سے عافل رہا جو مرتے دم تک اس سے سرزد

ہوتا رہا بلکہ خدا نے اس کی چھاتی گرم کرنے کو ایک اور لڑکی بھی اسے دی اور آپ کے خدا کی شہادت موجود ہے کہ داؤ داوریا کے قصہ کے سوا اپنے تمام کا موں میں راستباز ہے کیا کوئی عظمند قبول کرسکتا ہے کہ اگر کثر ت از دواج خدا کی نظر میں بُری تھی تو خدا اسرائیلی نبیوں کو جو کثر ت از دواج میں سب سے بڑھ کر نظر میں بُری تھی تو خدا اسرائیلی نبیوں کو جو کثر ت از دواج میں سب سے بڑھ کرنمونہ ہیں ایک مرتبہ بھی اس فعل پر سرزنش نہ کرتا پس بیخت ہے ایمانی ہے کہ جو بات خدا کے پہلے نبیوں میں موجود ہے اور خدا نے اسے قابل اعتراض کھرایا بات خدا کے پہلے نبیوں میں موجود ہے اور خدا نے اسے قابل اعتراض کھرایا جاوے ۔ افسوس بیلوگ ایسے بیشرم ہیں کہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر ایک سے جاوے ۔ افسوس بیلوگ ایسے بیشرم ہیں کہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر ایک سے او پر بیوی کرنا زنا کاری ہے تو حضرت میسے جو داؤ دکی اولا دکھلاتے ہیں ان کی بڑی پاک ولا دت کی نسبت سخت شبہ پیدا ہوگا اور کون ثابت کر سکے گا کہ ان کی بڑی نانی حضرت داؤ دکی پہلی ہی بیوی تھی ۔

پھر آپ حضرت عاکشہ صدیقہ کا نام لے کراعتراض کرتے ہیں کہ جناب مقد س نبوی کا بدن سے بدن لگا نا اور زبان چوسنا خلاف شرع تھا اب اس نا پاک تعصب پر کہاں تک روویں۔ اے نا دان جوحلال اور جائز نکاح ہیں۔ ان میں بیسب با تیں جائز ہوتی ہیں بیاعتراض کیسا ہے کیا تہہیں خرنہیں کہ مردی اور رجو لیت انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے پیجو اہونا کوئی امچی صفت نہیں جسے بہرہ اور گونگا ہونا کسی خوبی میں داخل نہیں۔ ہاں بیا اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردانہ صفات کی اور کامل اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردانہ صفات کی اور کامل

حن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سکے ۔ اس لئے بورپ کی عور تیں نہایت قابل شرم آزادی سے فائدہ اٹھا کراعتدال کے دائرہ سے **إدھراُ دھرنکل** گئیں اور آخرنا گفتنی فسق و فجو رتک نوبت پہنچی ۔

اے نا دان! فطرت انسانی اور اس کے سے یاک جذبات ہے اپنی بیو یوں سے پیار کرنا اورحسن معاشرت کے ہرفتم جائز اسباب کو برتنا انسان کاطبعی اور اضطراری خاصہ ہا سلام کے بانی علیہ الصلوة والسَّلام نے بھی اسے برتا اور اپنی جماعت کوایک نمونہ دیا مسیح نے اپنے نقص تعلیم کی وجہ سے اپنے ملفوظات اور اعمال میں پیہ کمی رکھ دی مگر چونکہ طبعی تقاضاتھا اس لئے یورپ اور عیسویت نے خود اس کے لئے ضوابط نکالے۔ ا بتم خو د ا نصاف سے د کیھ لو کہ گندی سیا ہ بد کا ری اور ملک کا ملک رنڈیوں كاناياك چكله بن جانا ما تئير يا ركول مين بزارول بزاركا روز روشن میں **کتوں اور کتیوں** کی طرح اوپر تلے ہونا اور آخراس نا جائز آزادی سے تنگ آ کر آ ہ و فغان کرنا اور برسوں دیوثیوں اور سیاہ روئیوں کے مصائب جھیل کرا خیر میں مسود و طلاق یاس کرانا بیکس بات کا بتیجہ ہے۔کیا اس قد وس مطهور. مزتمی نبی اُمّی کی معاشرت کے اس نمونہ کا جس یر خبا ثت باطنی کی تحریک سے آپ معترض ہیں یہ نتیجہ ہے۔ اور ممالک ا سلا میپر میں پینعفن اور زہریلی ہوائیمیلی ہوئی ہے یا ایک سخت ناقص نالائق کتاب **یولوسی انجیل** کی مخالف فطرت اورا دھوری تعلیم کا بیرا ثر ہے اب دو زانو ہو کر بیٹھوا ور **یوم الجزا** کی تصویر تھینچ کرغور کرو**۔** 

41r}

ہاں مسیح کی **دا دیوں** اور **نانیوں** کی نسبت جواعتر اض ہے اس کا جوا ب بھی بھی آیپ نے سو جا ہو گا ہم تو سوچ کرتھک گئے اب تک کو ئی عمد ہ جواب خیال میں نہیں آیا کیا ہی خوب خدا ہے جس کی دا دیاں اور نا نیاں اس کمال کی ہیں آپ یا در کھیں کہ ہم بقول آ پ کے مرد میدان بن کر ہی رسالہ کھیں گے اور آ پ کو دکھا کیں گے کہ وساوس کی نیخ کنی اسے کہتے ہیں اس جاہل گمراہ کا شکست دینا کون سے بڑی بات ہے جوانسان کو خدا بنا تا ہے مگر آپ از راہ مہر بانی ان چند با توں کا جو میں نے دریا فت کی ہیں ۔ضرور جواب کھیں ۔ اور ان الفاظ سے نا راض نہ ہوں جو لکھے گئے ہیں کیونکہ الفاظ محل پر چسپاں ہیں۔ اور آپ کی شان کے شایان ہیں۔ جس حالت میں آپ نے باوجود بے علمی اور جہالت کے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم يرجو **سيّد المطهرين ب**ين زنا كي تهمت لگائي ـ تواس پلید حموٹ اور افتر ا کا یہی جواب تھا۔ جو آپ کو دیا گیا۔ ہم نے بہتیرا جا ہا کہ آ پ لوگ بھلے مانس بن جا ویں ۔ا ور گا لیا ں نہ دیا کریں ۔گر آپ لوگ نہیں ا نتے ۔ آپ ناحق اہل اسلام کا ول وکھا تے ہیں آپنہیں جانتے کہ ہما رہے نز دیک وہ نا دان ہرایک زنا کا رہے بدتر ہے جوانسان کے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے ۔اگر آپ لوگ میں کے خیر خوا ہ ہوتے تو ہم سے جناب مقدس نبوی کے ذکر میں بدا دب پیش آتے ایک سی حدیث میں ہے کہتم اپنے باپ کو گالی مت دولوگوں نے عرض کی کوئی باپ کو بھی گالی دیتا ہے آ پ نے فر مایا ہاں جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ ضرور تیرے باپ کو بھی گالی دے گا تب وہ گالی اس نے نہیں دی بلکہ تو نے

﴿۱٣﴾

دی ہے اس طرح آپ لوگ چا ہتے ہیں کہ آپ کے بود ہے جھوٹے خداکی بھی احجھی احجھی طرح بھگت سنواری جائے۔ اب ہم یہ خط بطور نوٹس کے آپ کو بھیجتے ہیں کہ اگر پھر ایسے ناپاک لفظ آپ نے استعال کئے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ناپاک تہمت لگائی تو ہم بھی آپ کے فرضی اور جعلی خداکی وہ خبر لیں گے جس سے اس کی تمام خدائی ذلت کی نجاست میں گرے گی۔

ا عن الائق کیا تو اپنے خط میں سرور انبیاء صلبی الله علیه وسلم
کوزنا کی تہمت لگا تا ہے اور فاسق فاجر قرار دیتا ہے اور ہمارا دل دکھا تا
ہے ۔ ہم کسی عدالت کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ کریں گے مگر آئندہ
کے لئے سمجھاتے ہیں کہ ایسی ناپاک باتوں سے باز آجا وَ اور خداسے ڈرو جس کی طرف بھرنا ہے اور حضرت میں کو بھی گالیاں مت دو۔ یقیناً جو پچھ جس کی طرف بھرنا ہے اور حضرت میں کو بھی گالیاں مت دو۔ یقیناً جو پچھ تم جنا ب مقدس نبوی کی نسبت بُر اکہو گے ۔ وہی تمہارے فرضی میں کو کہا جائے گا مگر ہم اس سچے میں کو مقدس اور بزرگ اور پاک جانے اور مانے ہیں جس نے نہ خدائی کا دعوی کیا نہ بیٹیا ہونے کا اور جناب اور مانے ہیں جس نے نہ خدائی کا دعوی کیا نہ بیٹیا ہونے کا اور جناب اور مانے ہیں جس نے نہ خدائی کا دعوی کیا نہ بیٹیا ہونے کا اور جناب اور مانے ہیں جس نے نہ خدائی کا دعوی کیا نہ بیٹیا ہونے کا اور جناب فی خرم مصطفی احمر مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے کی خبر دی اور ان پر ایمان لایا ۔ فظ

مولوی صاحبان امرتسر کی اسلامی ہمدر دی

حضرات مولوی صاحبان امرتسر جو چھ سات آ دمی سے

زیاده نهیں بعنی مولوی **عبدالجبار**صا حب غزنوی اورمولوی **ثناءالله** صاحب امرت سری اور مولوی **غلام رسول** صاحب امرتسری اور مولوی **احمه الله** صاحب وغیره وغیره صاحبان نے اس درخواست پر دستخط کرنے سے اعتراض کیا جو گورنمنٹ میں بمرا د توسیع **د فعہ ۲۹۸ تعزیرات ہند**اور نیز دوشرطوں کے پاس کرانے کی غرض ہے جھیجی جائے گی اور مخالفت بیجا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کیسے **اسلام** کے یکے دسمن اور اسلامی مصالح کے سخت مخالف ہیں ۔ میں نے سنا ہے کہ عام مسلمانوں کوان کی اس حرکت بے جاسے بہت ہی رخج ہوا اورا کثر لوگوں نے بہت لعن طعن بھی کی کہ یہ کیسے مولوی اور کیسےمسلمان ہیں جنہوں نے محض اینی ایک اندرو نی نزاع کی وجہ سے اس سیدهی اورصاف اورنہایت مناسب تحریر ہے گریز کی جس میں سراسر اسسلام کی بھلائی اورجس ہے آئند ہ کواس سبّ وشتم اور بے جابہتان اور گندی گالیوں کا جو ياوه گوآ ريداوريا دري جمارے پينمبر خاتم الوسل صلى الله عليه وسلم كوديت ہیں درواز ہ بند ہو جاتا تھالیکن مولوی صاحبوں کے اشتہار سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ یا دری صاحبوں اور آ رپیصاحبوں کو گالیاں دینے اور تو ہین مذہب کرنے میں بالکل بےقصور گھہراتے ہیں اوریہ تمام الزام اس عاجزیر رکھتے ہیں کہ اول اس عاجز نے ان کے بزرگوں کو گالیاں دیں اور پھرنا چاران نیک بختوں کوبھی کچھ کہنا پڑا۔سویپہ **ا فتر ا** اگر کچھ پوشیدہ اور قابل غور ہوتا تو ہم اس کا نہایت بسط اور تفصیل سے جواب دیتے گر ایسے سفید جھوٹ کا کیا جواب دیں جس میں ایک ذرہ بھی سچائی کی آ میزش نہیں۔ ہم نہایت حیرت میں ہیں کہ اس قدر دروغگو ئی کا نام کیا رکھیں آیا بے ایمانی رکھیں یا بدذاتی کے نام سے موسوم کریں یا متعصّبانہ جنون قرار دیں کیا کہیں!!!

41r>

اس بات کوکون نہیں جانتا۔ کہ ہندوستان اور پنجاب میں کم سے کم ۴۵ برس سے یہ بے اعتدالیاں شروع ہیں۔ ہارے سید و مولی حضرت خاتم الا نبیاء سید المطہر بین افضل الا ولین والآخر بین محمم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کواس قدرگالیاں دی گئی ہیں اوراس قدرقد آن کویم کو بے جاشھے اور ہنسی کا فشانہ بنایا گیا ہے کہ دنیا میں کسی ذلیل سے ذلیل انسان کے لئے بھی کسی شخص نے یہ لفظ استعال نہیں کئے یہ کتا ہیں کچھا یک دونہیں بلکہ ہزار ہا تک نوبت پہنچ کئی ہے اور جوشخص ان کتا ہوں کے مضمون پرعلم رکھ کراللہ جل شانه اوراس کے رسول پاک کے لئے کچھ بھی غیرت نہیں رکھتا وہ ایک لعنتی آدی ہے نہ مولوی۔ اور ایک پلید حیوان ہے نہ انسان۔

اور یا در ہے کہ ان میں بہت ہی الی کتابیں ہیں جو میر ہے بلوغ کے ایام ہے بھی پہلے کی ہیں اور کوئی فابت نہیں کرسکتا کہ ان کتابوں کی تالیف کا یہ موجب تھا کہ میں یا کسی اور مسلمان نے حضرت مسے علیہ السلام کوگالیاں دی تھیں جس سے مشتعل ہوکر یا دری فنڈل اور صفد رعلی اور پا دری ٹھا کر داس اور مما دالدین اور پا دری ولیمس ریواری نے وہ کتابیں تالیف کیں کہ اگران کی گالیاں اور بے ادبیاں بی حتی کی جائیں تو اس سے سو جز کی کتاب بن سکتی ہیں اور ایسا ہی کوئی اس بات کا شوت نہیں دے سکتا کہ جس قدر گالیاں اور بے ادبیاں پنڈت دیا نند نے اپنی شوت نہیں دے سکتا کہ جس قدر گالیاں اور بے ادبیاں پنڈت دیا نند نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں ہمارے سید ومولی نبی صلے اللہ علیہ وسلم کو دیں اور دین اور وین اسلام کی تو بین کی ہے کئی ایسے اشتعال کی وجہ سے تھیں جو ہماری طرف سے ہوا تھا ایسا ہی آریوں میں سے کیکھر ام وغیرہ جو اب تک گندی کتابیں چھاپ ہوا تھا ایسا ہی آریوں میں سے کیکھر ام وغیرہ جو اب تک گندی کتابیں چھاپ

۔ ہے ہیں ۔اصل مو جب اس کا ہرگز پینہیں ہے کہ ہم نے وید کے رشیوں کو گالیا ں دی تھیں بلکہ اگر ہم نے کچھ وید کی نسبت برا ہین میں لکھا تو نہایت تہذیب سے لکھا ا ور اس وفت لکھا گیا کہ جب دیا نند اپنے ستیارتھ پر کاش میں اور کنہیالعل الکھ د هاري لدهيا نوي اپني کتا بول ميں اورا ندرمن مرا د آبا دي اپني پليد تا ليفوں ميں ہزار ہا گالیاں آنخضرت صلبی اللّٰہ علیہ وسلم کودے چکے تھےاوران کی کتابیں شائع ہو چکی تھیں اور بعض بدبخت اور آئکھوں کے اندھےمسلمان آریہ بن چکے تھے اور **اسلام** سے نہایت درجہ ٹھٹھا کیا گیا تھا اور پھر بھی ہم نے **برا ہین** میں تہذیب کو ہاتھ سے نہ دیا گو ہمارا دل دکھایا گیا اور بہت ہی دکھایا گیا گرہم نے اینی کتاب میں ہرگز نا راستی اور تختی کواختیار نہ کیا اور جووا قعات دراصل صحیح اور محل پر چسیاں تھے وہی بیان کئے ہم بمقابل آ ریوں کی گالیوں کے ویدوں کے رشیوں کو کیونکر گالیاں دیتے ۔ہمیں تو اب تک بھی یہ پیۃ نہیں لگا کہ وید وں کے رثی کچھ و جو دبھی رکھتے تھے یا نہیں اور کہاں تھے اورکس شہر میں رہتے تھے اور ان کی زندگی کی سواخ کیاتھی اوران کی لائف کا سلسلہ کس طور کا تھا۔ پھر ہم کیونکر ان کی نکتہ چینی کر سکتے ہمیں اب تک ان کے وجو د میں ہی شک ہے اور ہما را یہی مذہب کہ اگنو اور **والی**و اور **ادت** وغیر ہ جو وید کے رشی سمجھے جاتے ہیں یہ صرف **فرضی اور خیالی نام ہیں** اور ہم بالکل اس بات سے نا و اقف ہیں کہ یہ**لوگ کو ن تھے** اگر ا ن کا کچھ بھی و جو د خا رج میں ہو تا تو البتہ ان کی سوا نح لکھی جاتی اور **وید کے مؤلف** وہی معلوم ہوتے ہیں ج**ن کے نام سکتوں** کے سر پر موجو دہیں پھر ہم ایسے مستور الحال اور

€10}

مفقود الخبر رشیوں کو گالیاں کیونکر دے سکتے تھا ور اسلام کا طریق گا لی دینانہیں ہے گر ہما رے مخالفوں نے ناحق بے وجہ اس قدر گالیوں سے بھری ہوئی کتا ہیں لکھی ہیں کہ اگر ان کا **ایک جگہ ڈ طیر لگا یا جائے** تو ان کی بلندی ہزار فٹ سے پچھ کم نہ ہواور ابھی تک بس کب ہے ہر یک مہینہ میں ہزاروں رسالے اور کتا ہیں اور اخیارتو ہن اورسب وشتم سے بھرے ہوئے نکلتے ہیں۔ پس ہمیں ان مولو یوں کی حالت پر ا فسوس تو یہی ہے کہ ایسے مولوی جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے کچھ مضایقہ نہیں اگر ان کی ماں کو کوئی الیم گالی دی جاتی جو ہمارے یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے یا اگر ان کے باپ پروہ بہتان لگا یا جاتا ۔ جو سیّد الرسل محمر مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا یا جاتا ہے تو کیا یہ ایسے ہی چپ بیٹھے رہتے۔ ہر گزنہیں۔ بلکہ فی الفور عد الت تک پہنچتے اور جہاں تک طاقت ہوتی کہ کوشش کرتے کہ تا ایسا د شنا م د ہ اپنی سز ا کو پہنچے مگر آ تخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی عز ت ا ن کے نز دیک کچھ چیز نہیں ۔ غضب کی بات ہے کہ مخالفین کی طرف سے تو جھے کروڑ کتا ب اب تک اسلام کے رواورتو ہین میں تالیف ہو چکیں ا و رسب وشتم کا کچھ انتہا نہ رہا اور بیہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مضا نقہ نہیں ۔ ہونے دوجو کچھ ہوتا ہے۔عنقریب ہے جوان گالیوں سے آسان مگر ہے مگر ہے ہو جا نبیں مگر ان مولو یوں کو کچھ پر وا ہنہیں ۔ حیف ہے ا ہے اسلام اور مسلمانی پر کہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی حرج نہیر

144

ہزار ہا آ دمی ان جھوٹے بہتا نوں کوس کر مرتد ہو گئے مگر ان کے خیال میں ہنوز
کسی احسن انظام کی ضرورت نہیں ۔ یا الہی بیلوگ کیوں اند ھے ہو گئے ۔ مجھے
پچھ سبب معلوم نہیں ہوتا کیوں بہر ہے ہو گئے ۔ مجھے پچھ بھی پیتہ نہیں لگتا۔ اے
قا در خدا اے حامی دین مصطفی تو ان کے دلوں کے جذام کو دور کر ۔ ان
کی آئکھوں کو بینائی بخش کہ تو جو چا ہتا ہے کرتا ہے تیرے آگے کوئی بات ان
ہونی نہیں ہم تیری حتوں بر بھروسر کھتریں تو کر یم اور قادر سے

ہونی نہیں ۔ ہم تیری رحمتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کریم اور قا در ہے ۔ پیارے ناظرین ایک اور اعجو بہ بھی سنو کہ بہلوگ اینے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ اس قشم کا قانون یاس کرنا کہ کوئی شخص کسی مذہب پر ایبااعتراض نہ کرے جوخو داس پر وار دہوتا ہو بیصرف ہمارے ماخو ذکرانے کے لئے ہے۔ **او ظالم مولو ہو!** تم مطمئن رہو کہ ہم تمہار ہے جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے تم پر ہرگز نالش نہیں کریں گے یہاں تک کہاس دنیا سے گذر جائیں گے لیکن **برائے** خدا اپنی خیانتوں سے اسلام برظلم مت کرو۔ یہ بات بالکل سے ہے کہ اسلام یرجس قد رعیسائی مذہب اور دوسروں کی طرف سے اعتراض ہور ہے ہیں وہ اعتراض ان کی کتابوں پر بھی وارد ہوتے ہیں ۔ پس ظاہر ہے کہ اگر قا نو ن کا رعب درمیان ہوگا تو ایسے اعتر اض آئندہ نا بود ہو جائیں گے اور جو پہلے کر چکےان کی قلعی کھل جائے گی اوراس طریق سےاںسلام کا چپرہ روثن سب کونظر آ جائے گا اور تما م دھو کا دینے والوں کی کا رستانیاں مٹ جائیں گی سوتم سے کومت چھیا ؤیے ایمانی مت اختیا رکرو، اس سے ڈروجس کاغضب ایک کھا جانے والی آگ ہے۔

یرخاک ڈ الی۔

اور میں نے آپ لوگوں کا بیقول بھی سنا ہے کہ ہم کیا دستخط کریں عبداللّٰد آتھم کے معاملہ میں ہم بہت ہی نادم ہیں اس کا ہم بجز اس کے کیا جواب دیں کہ در حقیقت آ پ لوگ آتھم کی پیشگوئی کے بارہ میں بہت ہی شرمندہ ہیں آ پ کا کیچھ باقی نہیں رہا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ بالکل سے ہے کہ آپ کی اس پیشگوئی سے ناک کٹ گئی اور بہت ہی شرمندگی آپ کو پینچی مگر ہمیں اب تک معلوم نہیں کہ اس شرمندگی اور ناک کٹنے کی آپ کے نز دیک وجہ کیا ہے۔ ہاں پیشگوئی کے واقعات اور آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی برنظر ڈ ال کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیشرمند گی ضرور دووجہ سے ہےاورکوئی تیسری وجنہیں۔ (۱) اول توبیکه آپ صاحبوں کے دل پریہ بخت تا زیانہ لگا کہ آتھم نے اپنے ا فعال اورا قوال اورخو داینے اقرار سے پیشگوئی کاسچا ہونا ثابت کر دیا اورتشم کھانے سے پہلوتہی کر کے پیشگوئی کی اس شرط کی طرف لوگوں کے دلوں کو توجہ دلائی جس میں صریح صریح لکھا گیا تھا کہا گرح**ق کی طرف رجوع کرے گا** تو پیعذاب اس پرنازل نہیں ہوگا پس اگراس بات کوسوچنے سے شرمندگی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف مرادعیسائیوں پرالیی ججت پوری ہوئی کہ وہ منہ نہیں دکھا سکتے ۔ تو بے شک آپ کی حالت قابل رحم ہے بلکہ ہمیں تو تعجب ہے کہ آپ لوگ اس صدمہ سے فوت کیوں نہ ہو گئے کیونکہ بیصد مہبھی کچھ تھوڑا صدمہ نہیں کہ آتھ م یا وجود آپ لوگوں کی تحریک کے شم کھا کراپنی صفائی نہ کرسکا اوراب تک میت کی طرح بیٹھا ہے بے شک بیشرمندگی کی

(۲) دوسری وجہ آپ کے شرمندہ ہونے کی میہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن تین

جگہ تھی آ پلوگ معذور ہیں اور پھررسالہ **ضیاءالحق** نے شائع ہوکراور بھی آ پ کے س

**∳**1∠}

حملوں کا آتھم نے دعویٰ کیا تھا کہ گویا وہ ان کی وجہ سے ڈرتارہانہ پیشگوئی
کی اسلامہ پیبت سے ان تین حملوں کو نہ آتھم اب تک ثابت کر سکا اور نہ
آپ لوگ ثابت کر سکے اس لئے نہایت صفائی سے یہ ثابت ہوگیا۔ کہ آتھم
نے اسلامی پیشگوئی سے بہت خوف کھا کر اور حق کا ایک قوی اثر اپنے دل پر
ڈال کر رجوع الی الحق کی شرط کو پورا کر دیا پھر کیوں آپ لوگ شرمندہ نہ
ہوں۔ بلکہ جس قد رشرمندہ ہوں وہ تھوڑ ا ہے آپ لوگ تو مرگئے ناک کٹ
گئے۔ کیا باقی رہا۔

## بقيهاعتراضات يإدرى فتخمسيح صاحب جس كو

## انہوں نے دوسرےخط میں ظاہر کیا

ایک بیہ اعتراض ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جگہ جھوٹ ہولئے کی اجازت دی ہے اور اپنے دین کو چھپا لینے کے واسطے قرآن میں صاف تھم دے دیا ہے مگر انجیل نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دی اما الجواب ۔ پس واضح ہو کہ جس قدر راستی کے التزام کے لئے قرآن شریف میں تاکید ہے میں ہرگز باور نہیں کرسکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو ہیں برس کے قریب عرصہ ہوگیا کہ میں نے اسی بارہ میں ایک اشتہار دیا تھا اور قرآنی آیات ککھ کراور عیسائیوں وغیرہ کو ایک رقم کشیر بطور انعام دینا کر کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان آیات میں راست گوئی کی تاکید ہے اگر کوئی عیسائی اس زور وشورکی تاکید انجیل میں راست گوئی کی تاکید ہے اگر کوئی عیسائی اس زور وشورکی تاکید انجیل میں

سے نکال کر دکھلا دیے تو اس قدرانعا م اس کو دیا جائے گا مگریا دری صاحبان اب تک ایسے چپ رہے کہ گویا ان میں جان نہیں اب مدت کے بعد فتح مسیح صاحب کفن میں ہے بو لے شاید بوجہ امتدا د ز مانہ ہمارا وہ اشتہار ان کو یا دنہیں رہا۔ یا دری صاحب آ یےخس و خاشا ک کوسو نا بنا نا چاہتے ہیں اورسو نے کی کان سے منہمر وڑ کر اِ دھراُ دھر بھا گتے ہیں اگریہ بدشمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ **قر آن شریف نے** دروغ گوئی کو بُت ریتی کے برابرمٹھرایا ہے جسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأُوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ لَى لِين بتون كَى پليدى اور جموك كَى پليرى سے يرميز كرو ـ اور پر ايك جگفر ما تا ہے ـ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوْ مِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ ٱوِ الْوَالِدَيْنِوَالْاَقْرَبِيْنَ ۖ الْجَرْفِبِ٣٠ ـ یعنی اے ایمان والوانصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سیجی گواہیوں کو ملتہ ادا کرو اگر چہتمہاری جانوں پران کا ضرر کہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سےنقصان اٹھاویں۔

**€1**Λ}

اباے نا خداتر س ذراانجیل کو کھول اور ہمیں بتلا کہ راست گوئی کے لئے ایسی تا کید انجیل میں کہاں ہے اور اگر ایسی تا کید ہوتی تو بطرس اول درجہ کا حواری کیوں جھوٹی فتم کھا کراور حضرت مسے پرلعنت بھیج کر صاف منکر ہو جاتا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم محض راست گوئی کی وجہ سے شہید ہوتے رہے اور الہی گواہی کو انہوں نے ہر گرخفی نہ رکھا گوان کے خون سے زمین سرخ ہوگئی مگر انجیل سے ثابت ہے کہ خود آپ کے بیوع صاحب اس شہادت ہے کو خفی رکھتے رہے ہیں جس کا ظاہر

کرنا ان پر واجب تھا اور وہ ایمان بھی دکھلا نہ سکے جو مکہ میں مصائب کے وقت آ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھلایا تھا۔ امید کہ آپ اس سے منکر نہیں ہول گے اور اگر خیانت کے طور پر منکر بھی ہو گئے تو وہ مام مقام ہم دکھلا دیں گے بالفعل صرف نمونہ کے طور پر ثبوت میں لکھا گیا۔

اور پھرآ پ لکھتے ہیں کہآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تین جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے گریہ آپ کواپنی جہالت کی وجہ سے غلطی گلی ہےاوراصل بات یہی ہے کہ کسی حدیث میں جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ حدیث میں تو پیلفظ ہیں کہ ان قتسلت واحبرقت لیمنی تیج کومت جچوڑ اگر چه توقتل کیا جائے اورجلایا جائے۔ پھرجس حالت میں قسر آن کہتا ہے کہتم انصاف اور پیج مت چھوڑ واگر چہتمہاری جانیں بھی اس سے ضائع ہوں اور حدیث کہتی ہے کہا گر چیتم جلائے جاؤ اورقل کئے جاؤ گریچے ہی بولو۔ تو پھر اگر فرض کے طور پر کوئی حدیث قرآن اور احادیث صیحہ کی مخالف ہوتو وہ قابل ساعت نہیں ہوگی کیونکہ ہم لوگ اُسی حدیث کو قبول کرتے ہیں جوا حادیث صححہ اورقر آن کریم کے مخالف نہ ہو۔ ہاں بعض احادیث میں تورید کے جواز کی طرف اشارہ یا یا جاتا ہے۔ اور اُسی کونفرت دلانے کی غرض سے کذب کے نام سے موسوم کیا گیا ہےا ورایک جاہل اوراحمق جب ایبالفظ کسی حدیث میں بطورتسا مح کے ککھا ہوایا و بے تو شایداس کوحقیقی کذب ہی سمجھ لے کیونکہ وہ اس قطعی فیصلہ سے بے خبر ہے کہ حقیقی کذب اسلام میں پلیداور حرام اور شرک کے برابر ہے مگر توریہ جو در حقیقت کذب نہیں گو کذب کے رنگ میں ہے اضطرار کے وقت عوام کے واسطے اس کا جواز حدیث سے پایا جا تا ہے مگر پھر بھی لکھا ہے کہ افضل وہی لوگ ہیں جو توریہ سے بھی پر ہیز کریں

40

**(19)** 

اور توریہ اسلامی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ فتنہ کے خوف سے ایک بات کو چھیانے کے لئے پاکسی اورمصلحت پرایک راز کی بات مخفی رکھنے کی غرض سے ایسی مثاً لوں اور پیرایوں میں اس کو بیان کیا جائے کے عقلمند تو اس بات کوسمجھ جائے اور نا دان کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کا خیال دوسری طرف چلا جائے جومتکلم کامقصو دنہیں ا ورغور کرنے کے بعدمعلوم ہو کہ جو کچھ متکلم نے کہا ہے وہ حجموٹ نہیں بلکہ دیں محض ہے اور کچھ بھی کذب کی اس میں آ میزش نہ ہواور نہ دل نے ایک ذرہ بھی کذب کی طر ف میل کیا ہوجیپیا کہ بعض ا جا دیث میں دومسلمانو ں میں صلح کرانے کے لئے یا ا پنی ہیوی کوکسی فتنہ اور خاتگی ناراضگی اور جھگڑ ہے سے بچانے کے لئے یا جنگ میں ا پنے مصالح دشمن سے مخفی رکھنے کی غرض سے اور دشمن کواور طرف جھکا دینے کی نیت سے توریہ کا جوازیایا جاتا ہے گربا وصف اس کے بہت سی حدیثیں دوسری بھی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو ریہ اعلیٰ درجہ کے تقویٰ کے برخلاف ہے اور بہر حال کھلی کھلی سیائی بہتر ہےا گر جہاس کی وجہ سے تل کیا جائے اور جلا یا جائے مگرافسوس کہ بہتو ریہ آپ کے بیوع صاحب کے کلام میں بہت ہی یایا جاتا ہے تمام انجیلیں اس سے بھری پڑی ہیں اس لئے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اگر توریہ کذب ہے تو **یسوع** سے زياده د نيا ميں کوئی بھی کذاب نہيں گذرا۔ يسوع صاحب کا بي قول که ميں خدا کی ہیکل کو ڈ ھا سکتا ہوں اور پھر میں تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں یہی وہ قول ہے جس کو توریہ کہتے ہیں۔اور ایبا ہی وہ قول کہ ایک گھر کا مالک تھا جس نے ا نگورستان لگایا بیرسب تو ریپر کی قشمیں ہیں اور یسوع صاحب کے کلام میں اس کے بہت سے نمونے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ چیا چیا کر باتیں کرتا تھا اور اس کی

با توں میں دور نگی پائی جاتی تھی ۔

ا و ربھا رے سید ومو لی جنا ب مقدس نبوی کی تعلیم کا ایک اعلیٰ نمو نہ اس جگہ ثابت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جس تو ریپہ کو آپ کا بیوع شیر ما در کی طرح تمام عمر استعال کرتا رہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الوسع اس سے مجتنب رہنے کا حکم کیا ہے تا مفہوم کلام کا اپنی ظاہری صورت میں بھی کذب سے مشابہ نہ ہومگر کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ آپ کے بیوع صاحب اس قدر ا لتز ا م سجا ئی کا نہ کر سکے جوشخص خدا ئی کا دعویٰ کر ہے و ہ تو شیر ببر کی طرح دینیا میں آنا چاہئے تھا نہ کہ ساری عمر تو رہیا ختیا رکر کے اور تمام باتیں کذب کے ہمرنگ کہہ کریہ ثابت کر دیوے کہ وہ ان افرا د کا ملہ میں سے نہیں ہے جومر نے سے لا پر وا ہ ہو کر دشمنوں کے مقابل پر اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ یر بورا بھروسہ رکھتے ہیں ۔ اورکسی مقام میں بز دلی نہیں دکھلاتے مجھے تو ان با توں کو یا د کر کے رونا آتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ضعیف القلب یسوع کی اس ضعف حالت اور توریہ پر جو ایک قتم کا کذب ہے اعتراض کرے تو ہم کیا جواب دیں۔ جب میں دیکھا ہوں کہ جناب سید المرسلین جنگ احد میں ایلے ہونے کی حالت میں برہنہ تلواروں کے سامنے کہدر ہے تھے می**ں محم<sup>ہ</sup> ہوں**۔ میں نبسی اللّٰہ ہوں۔ میں ابن عَبُد السطّلِب ہوں اور پھر د و سری طرف د کیتا ہوں ۔ کہ آپ کا پیوع کا نپ کا نپ کر اپنے شاگر دوں کو بہ خلاف واقعہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی سے نہ کہنا کہ

ا سہوہے بیواقعہ غز وہ حنین کا ہے۔ شمس

میں بیوع مسیح ہوں حالا نکہ اس کلمہ سے کوئی اس کوفٹل نہیں کرتا تو میں دریائے حیرت میں غرق ہوجا تا ہوں کہ یا الٰہی بیشخص بھی نبی ہی کہلا تا ہے جس کی شجاعت کا خدا کی راہ میں بیرحال ہے۔

الغرض فتح مسيح نے اپنی جہالت کا خوب پردہ کھولا بلکہ اینے یسوع صاحب پربھی وار کیا کہ بعض ان ا حادیث کوپیش کر دیا جن میں توریہ کے جواز کا ذ کر ہے اگر کسی حدیث میں تو ریہ کوبطور تسامح کذب کے لفظ سے بیان بھی کیا گیا ہو تو یہ سخت جہالت ہے کہ کو کی شخص اس کوحقیقی کذب پرمجمول کرے جبکہ قرآن اور ا حا دیث صححه بالا تفاق کذب حقیقی کوسخت حرام اور پلیدم همراتے ہیں اوراعلیٰ درجہ کی حدیثیں تو رپہ کے مسلہ کو کھول کر بیان کر رہی ہیں تو پھرا گر فرض بھی کر لیس کہ کسی حدیث میں بجائے توریہ کے کذب کالفظ آگیا ہو تو نعوذ باللّٰہ اس سے مراد حقیقی کذب کیونکر ہوسکتا ہے بلکہ اس کے قائل کے نہایت باریک تقوی کا پینشان ہوگا کہ جس نے تو رپیکو کذب کی صورت میں سمجھ کر بطور تسامح کذب کا لفظ استعال کیا ہوہمیں **قرآن اور ا جا دیث صححہ** کی پیروی کرنا ضروری ہے اگر کوئی امراس کے مخالف ہوگا تو ہم اس کے وہ معنے ہرگز قبول نہیں کریں گے جو مخالف ہوں ا حا دیث پرنظر ڈ النے کے وقت یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ الیم حدیثوں پر بھروسہ نہ کریں جوان ا جا دیث سے مناقض اور مخالف ہوں ۔جن کی صحت اعلیٰ درجه پر پہنچ چکی ہوا ور نہائی حدیثوں پر جوقر آن کی نصوص صریحہ بینہ محکمہ ہے صریح مخالف اور مغائر اور مہائن واقع ہوں پھرایک ایبا مسلہ جوقر آن اور ا حادیث صحیحہ نے اس پر ا تفاق کر لیا ہے اور کتب دین میں صراحت

سے اس کا ذکر ہے اس کے مخالف کسی ہے ہودہ قول یا کسی مغشوش اور غیر ثابت حدیث یا مشتبہ اثر سے تمسک کر کے اعتر اض کرنا یہ خیانت اور شرارت کا کام ہے۔ در حقیقت عیسائیوں کو الیمی شرارتوں نے ہی ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو خود بخو د حدیث د کیھنے کا مادہ نہیں۔ غابت کارمشکو ہ کا کوئی ترجمہ د کیھ کرجس بات پراپنے فہم ناقص سے عیب لگا سکتے ہیں وہی بات لے لیتے ہیں حالا نکہ کتب احادیث میں رطب ویا بس سب کچھ ہوتا ہے اور عامل بالحدیث کو تقید کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایک نہایت نازک کام ہے کہ ہریک قتم کی احادیث میں سے احادیث صحیحہ تلاش کریں اور پھر اس کے صحیح معنی معلوم کریں اور پھر اس کے صحیح معنی معلوم کریں اور پھر اس کے صحیح معنی معلوم کریں اور پھر اس کے صحیح معنی معلوم

قرآن نے جھوٹوں پرلعنت کی ہے۔ اور نیز فر مایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں اور جھوٹے جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں اور صرف یہی نہیں فر مایا کہتم جھوٹ مت بولو بلکہ یہ بھی فر مایا ہے کہتم جھوٹوں کی صحبت بھی چھوڑ دواوران کواپنا یاردوست مت بناؤاور خداسے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو۔ اورایک جگہ فر ما تا ہے کہ جب تو کوئی کلام کر ہے تو تیری کلام محض صدق ہو چھوٹے کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔ اب بتلاؤیہ تعلیمیں انجیل میں کہاں ہیں۔ اگر ایسی تعلیمیں ہوتیں تو عیسائیوں میں اپر بیل فول کی گندی رسمیں اب ایسی تعلیمیں ہوتیں تو عیسائیوں میں اپر بیل فول کی گندی رسمیں اب کہ ناحق تک کیوں جاری رہتیں۔ دیکھو اپر بیل فول کیسی بُری رسم ہے کہ ناحق حصور شے بولنا اس میں تہذیب کی بات مجھی جاتی ہے یہ عیسائی تہذیب اور

&r1}

ا **نجیلی تعلیم** ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ عیسا ئی لوگ جھوٹ سے بہت ہی پیار کرتے ہیں ۔ چنانچیملی حالت اس برشاہد ہے۔ مثلاً قرآن تو تما م **مسلما نوں** کے ہاتھ میں ایک ہی ہے۔ مگر سنا گیا ہے کہ انجیلیں ساٹھ سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ شاباش اے یا در بان جھوٹ کی مشق بھی اسے کہتے ہیں۔ شاید آ یا نے اینے ایک مقدس بزرگ کا قول سنا ہے۔ کہ جھوٹ بولنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کی بات ہے خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سیائی پر یورا قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو كَتَى فِر مايا ہِے كَلا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُوٰجِی لِی یمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانع نہ ہو۔ انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے۔اب آپ کومعلوم ہے کہ جوقومیں ناحق ستاویں اور دکھ دیویں اور خونریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کوقل کریں جسیا کہ مکہ والے کا فروں نے کیا تھااور پھرلڑا ئیوں سے بازنہ آ ویں ایسےلوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتا ؤ کرناکس قدر مشکل ہوتا ہے گر قرآ نی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لئے وصیت کی مگر آپ تو تعصب کے گڑھے میں گرے ہیں ان پاک باتوں کو کیونکر سمجھیں۔ انجیل میں اگر چہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کر ومگریینہیں لکھا کہ دشمن قو موں کی دشمنی اورظلم تمہیں انصاف اور سچائی سے مانع نہ ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آ سان ہے مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقد مات میں عدل اور ا نصا ف کو ہاتھ ہے نہ دینا پہ بہت مشکل اور فقط جوانمر دوں کا کا م ہے اکثر

لوگ اینے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی با توں سے پیش آتے ہیں مگر ان کے حقوق دیا لیتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے۔اور محبت کے بردہ میں دھوکا دے کر اس کے حقوق دیا لیتا ہے مثلاً اگر زمیندار ہے تو حالا کی ہے اس کا نام کا غذات بند وبست میں نہیں کھوا تا اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے بیں خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ میعار محبت کا ذ کر کیا۔ کیونکہ جو شخص اینے جانی رشمن سے عدل کرے گا۔اورسچائی اورانصاف سے در گذرنہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے مگر آ پ کے خدا کو پیٹعلیم یا د نہ ر ہی کہ ظالم دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے پر ایسا زور دیتا جوقر آن نے دیا اور دشمن کے ساتھ سچا معاملہ کرنے کے لئے اور سچائی کولا زم پکڑنے کے لئے وہ تا کید کرتا جو قرآن نے تاکید کی اور تقویٰ کی باریک راہیں سکھا تا مگر افسوس کہ جو بات سکھلائی دھو کے کی سکھلائی اور پر ہیز گاری کی سیدھی راہ پر قائم نہ کر سکا پی آ پ کے فرضی یسُوع کی نبیت ہم کہتے ہیں جس کے چند پریشان ورق آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جوخدائی کا دعویٰ کرتا کرتا آخرم**صلوب** ہوگیا اور ساری رات **روروکر دعا کی** کہسی طرح في جاؤل مگرنځ نه سکا۔

ہمارے سید ومولی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ دنیا سے جانے کے لئے دعا کی کہ المحقنی بالرفیق الاعلی مگرآپ کے خداصا حب نے دنیا ک چندروزہ زندگی سے ایسا پیار کیا کہ سماری رات زندہ رہنے کے لئے دعا کیں کرتا رہا بلکہ سولی پربھی رضا اور تسلیم کا کلمہ منہ سے نہ نکلا اور اگر نکلا تو یہ نکلا کہ ایسلسی ایسلسی لما سبقتنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا اور خدا نے پچھ جواب

نه دیا کہ اس نے ترک کردیا مگر بات تو ظاہر ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ تکتر کیا ترک کیا گیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے آخر وقت میں مخیر کیا کہ اگر اور آگر چا ہوتو میری طرف آجاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ اللہ علی ہیں جا ہوتو میری طرف آجاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میر ے رب اب میں یہی چا ہتا ہوں کہ تیری طرف آؤں اور آخری کلمہ آپ کا جس پر آپ کی جان مطہر رخصت ہوگئی۔ یہی تھا کہ بالرفیق الاعلیٰ یعن اب ما بیں اس جگہ رہنا نہیں چا ہتا۔ میں اپنے خدا کے پاس جانا چا ہتا ہوں۔ اب دونوں کلموں کو وزن کرو۔ آپ کے خدا صاحب نے نہ فقط ساری رات رندہ رہنے کے لئے دعا کی بلکہ صلیب پر بھی چلا چلا کر روئے کہ مجھے موت ندہ و نہیں گا ۔ لئہ تعالیٰ نے آپ مختار کیا کہ اگر زندگی کی خوا ہش کے لئے ہرگز دعا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مختار کیا کہ اگر زندگی کی خوا ہش ہے تو یہی ہوگا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چا ہتا کیا ہے تو یہی ہوگا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چا ہتا کیا ہے خس پر بھر وسہ ہے ڈوب جاؤ!!!

اورآپ کا بیزعم کہ قسر آن اپنے دین کو چھپا لینے کے لئے تھم دیتا ہے محض بہتان اورا فتر اہے جس کی کچھ بھی اصلیت نہیں ۔قسر ان تو ان پر لعنت بھیجنا ہے ہے۔ جو دین کی گواہی کو عمداً چھپاتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجنا ہے جو جھوٹ بو لئے ہیں شاید آپ نے قرآن کی اس آیت لعنت بھیجنا ہے جو جھوٹ بو لئے ہیں شاید آپ نے قرآن کی اس آیت سے بوجہ نافہمی کے دھوکا کھایا ہوگا جو سورة النحل میں ندکور ہے۔ اور وہ یہ ہے اِلّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَالُبُهُ مُظْمَیِنٌ بِالْلِیْمَانِ اُ۔ یعنی کا فرعذا ب میں وہ یہ ہے اِلّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَالُبُهُ مُظْمَیِنٌ بِالْلِیْمَانِ اُ۔ یعنی کا فرعذا ب میں

اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ قرآن شريف ميس بيانجيل ميس جواب تودو منه

&rr}

ڈالے جائیں گے مگر ایسا شخص جس پر زبردستی کی جائے بعنی ایمانی شعار کے ادا کرنے سے کسی فوق الطاقت عذاب کی وجہ سے روکا جائے اور دل اس کا ایمان سے تسکین یا فتہ ہے وہ عنداللّٰدمعذور ہے۔مطلب اس آیت کا بیہ ہے کہا گر کوئی ظالم کسی مسلمان کو سخت در د ناک اور فوق الطاقت زخموں سے مجروح کرے اور وہ اس عذاب شدید میں کوئی ا پسے کلمات کہہ دے کہ اس کا فرکی نظر میں کفر کے کلمات ہوں مگر وہ خو د کفر کے کلمات کی نبت نہ کرے بلکہ دل اس کا ایمان سے لبالب ہوا ورصرف بینیت ہو کہ وہ اس نا قابل برداشت سختی کی وجہ سے اینے دین کو چھیا تا ہے مگر نہ عمداً بلکہ اس وقت جبکہ فوق الطافت عذاب پہنچنے سے بےحواس اور دیوا نہسا ہوجائے تو خدااس کی تو ہہ کے وفت اس کے گناہ کو اس کی شرائط کی پابندی سے جو نیچے کی آیت میں مذکور ہیں معاف کردے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔اوروہ شرائط یہ ہیں۔ ٹُھَ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِیْنَ هَاجَرُوْامِنُ بَعْدِمَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَهَدُوْا وَصَبَرُ وَالِنَّ رَبُّكَ مِنُ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِينًهُ لَ لِيهِ السِيلُول جونوق الطاقت دكه كي حالت مين ايخ اسلام كا ا خفاء کریں ان کا اس شرط سے گناہ بخشا جائے گا کہ دکھ اٹھانے کے بعد پھر ہجرت کریں یعنی ایسی عادت سے یا ایسے ملک سے نکل جائیں جہاں دین پر زبردستی ہوتی ہے پھر خدا کی راہ میں بہت ہی کوشش کریں اور تکلیفوں برصبر کریں ان سب باتوں کے بعد خداان کا گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ **غفور رحیم** ہے۔

اب ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی فوق الطاقت دکھ کے وقت بھی جو دشمنوں سے اس کو پہنچے دین اسلام کی گواہی کو پوشید ہ کر بے وہ بھی خدا تعالیٰ کے نز دیک گنآہ گار ہے مگر خدمات شائستہ دکھلانے کے

&rr}

بعداورالیی عادت یا ایبا ملک حچوڑ دینے کے بعد جس میں زبردتی کی جاتی ہے اور صبر اور استقامت کے بعد اس کا گناہ معاف کیا جائے گا اور خدا اس کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ وہ **رحمٰن ورحیم** ہے۔

غرض خدا تعالیٰ نے اس اخفا کومحل مدح میں نہیں رکھا بلکہ ایک گنا ہ قر ار دیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ تیجیلی آیت میں بتلا دیا ہے اور جبیبا کہ ہم لکھ جکے ہیں جا بجا ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو دین کی گواہی کونہیں چھیاتے اگر چہ جان جائے۔ ہاں ایسے شخص کو بھی رد کرنا نہیں جایا جو اپنی ضعف استعداد اور فو ق الطاقت عذاب کی وجہ سے معذب ہونے کی حالت میں دین کی گواہی کو پوشیدہ رکھے بلکہ اس کو اس شرط سے قبول کر لیا ہے کہ آئندہ الیبی عادت سے یا ایسے ملک سے جس میں زبر دستی ہوتی ہےعلیجد ہ ہو جائے اورا پنے صدق اور ثبات اور مجا ہدا ت سے اپنے ربّ کوراضی کر ہے تب بیرگنا ہ دین کے اخفاء کا معا ف کیا جائے گا کیونکہ وہ خدا جس نے عاجز بندوں کو پیدا کیا ہے نہایت کر یم و رحیم خدا ہے ۔ و ہ کسی کوتھوڑ ہے گئے پر اپنی جنا ب سے ر دنہیں کرتا ہے تو **تعلیم** قرآ نی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت کے بالکل مطابق ہے ۔ لیکن آپ کے اقرار سے بیمعلوم ہوا کہ بیتعلیم انجیل کی نہیں ہے اور انجیل کی رو سے بیفتو کی ہے کہ اگر کو ئی عیسا ئی کسی فو ق الطاقت د کھ کے وقت عیسا ئی دین کی گوا ہی سے زبان سے انکار کرے تو وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اور اب انجیل اس کواپنی جماعت میں جگہنہیں دیے گی اور اس کے لئے کوئی تو بہنیں شاباش شاباش آج تم نے اپنے ہاتھ سے مہر لگا دی کہ بی**انجیل** جو تہارے ہاتھ میں ہے ایک جموٹی انجیل ہے خیراب ہمارے وارسے بھی خالی نہ جاؤاور جو نیچے لکھتا ہوں اس کا جواب دو۔ ورنداگر پچھ حیا ہے تو عیسائی مذہب سے تو بہ کرو۔

اعتراض پیہ ہے کہ جس حالت میں بقول آپ کے وہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوسکتی کہ جوا بمان کے چھیانے والے کواس کی تو بہ اور اعمال صالحہ اور صبر اور ثبات کے بعد معافی کا وعدہ دیے ا ور رحمت الہی سے روّ نہ کرے تو پھر انجیل کی تعلیم کس قد رسیا ئی سے د ور ہو گی جس نے ل**پطرس** کو باوجو د اس کی نہایت مکر و ہ بدا عمالی اور در وغ گو ئی ا و رسخت ا نکار ا و رحجو ٹی قشم ا و رمسیح پرلعنت بھیجنے ا ور ایما ن کو پوشید ہ کرنے کے پھر قبول کر لیا آپ کُا ّ اعتراض تو صرف ا تنا تھا کہ قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی اسلام سے ردنہیں کیا جو کسی خوف سے اسلام کا زبان سے انکار کر دیں گر انجیل نے تو اس بارے میں حد کر دی کہ ایسے شخص کو بھی پھر قبول کر لیا جس نے نہ صرف ایمان کو پوشیدہ کیا بلکہ صاف انکار کیا اور اپنے جھوٹ کو سچ ظاہر کرنے کے لئے قسم کھائی۔ بلکہ یسوع صاحب پرلعنت بھی بھیجی اور اگر کہو کہ انجیل کی تعلیم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ وہ اب تک مردود اور ایمان سے خارج ہے تو اس عقیدہ کا اشتہار دیے دو۔ اب کہو قرآن پر اعتراض کرنے سے کچھ سزا یا ئی یا نہیں ۔

**€**r0}

🖈 نوٹ: گواہی کا چھیا نا اور دل میں رکھنا تو در کنارعیسائی تو انجیل کے مرتد وں کو بھی ایمان لانے پر پھروا پس لے لیتے ہیں۔مند

آپاپنے خط میں لکھتے ہیں کہ کسی امر کا جواب دینا اور بات ہے گرمعقول طور پر جواب دینا اور بات ہے۔اب بتا ؤمعقو لی طور پر پیہ جواب ہیں یانہیں۔اور ابھی وفت آیا یانہیں کہ ہم لعنڈ اللّٰہ علی الکاذبین کہددیں۔

آپ نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ محمدی لوگ جواب تو دیتے ہیں مگر وہ عقل کے سامنے ہیں میں جواب آپ کے سامنے ہیں کے سامنے ہیں اس کو چند منصفوں کو دکھلاؤ کہ کیا یہ عقل کے سامنے جواب ہیں یانہیں۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جوانجیل پراعتراض ہم نے کئے ہیں آپ ان کا پچھ جواب دے سکیس کے ہرگزممکن نہیں وہ دن آپ پر بھی نہیں آئے گا کہ ان اعتراضات کے جواب سے سبکدوش ہوسکیں۔

پھر آپ کا ایک ہے وسوسہ ہے کہ کا مل گناہ کا بیان انجیل میں ہی ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انجیل تقو کی کی را ہوں کو کا مل طور پر بیان نہیں کرسکی اور نہ انجیل نے ایبا دعوی کیا گر قر آن شریف نے تو اپنے نزول کی علّت غائی ہی ہے قرار دی ہے کہ تقو کی کی را ہوں کو سکھائے جیبا کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے ذٰلِک الْکِتٰبُ لَا کَیْبَ وَلَیْ اللّٰہُ تَقِیْنَ اللّٰہِ لِیْنَ ہے کہ تا جو لوگ گناہ ہے کہ تا جو لوگ گناہ سے ار کی ہے کہ تا جو لوگ گناہ سے بر ہیز کرتے ہیں ان کو باریک سے باریک گنا ہوں پر بھی کر سے باریک گنا ہوں پر بھی اطلاع دی جائے تا وہ ان بُر ہے کا موں سے بھی پر ہیز کریں جو ہم کے آئاہ کو کا موں سے بھی پر ہیز کریں جو ہم کیک آئے گئاہ فقط معرفت کی خور دبین سے نظر آسکتے ہیں اور موٹی نگا ہیں ان کے دیکھنے سے خطا کر جاتی ہیں مثلاً آپ اور موٹی نگا ہیں ان کے دیکھنے سے خطا کر جاتی ہیں مثلاً آپ

کے بیوع صاحب کا قول متی نے بیا کھا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت ہے کسی عورت پر نگاہ کرے۔وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکالیکن قر آن کی بیا تعلیم ہے کہ نہ تو شہوت سے اور نہ بغیر شہوت کے برگا نہ عورت کے منہ پر ہرگز نظر نہ ڈ ال اوران کی باتیں مت سن اوران کی آ واز مت سن اوران کے حسن کے قصےمت س کیمان امور سے پر ہیز کرنا تجھےٹھوکر کھانے سے بچائے گا جیسا کہ اللہ جلّ شانة فرما تا بـ - قُلُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُّوامِنَ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمُ لَلهِ يعني مومنوں كوكهه دے كه نامحرم كو ديكھنے سے اینی آئکھوں کو بندر تھیں اور اینے کا نوں اورستر گا ہوں کی حفا ظت کریں لیتنی کا ن کوبھی ان کی نرم با توں اور ان کی خوبصور تی کےقصوں سے بچاویں کہ پیسب طریق تھوکر کھانے کے ہیں ۔ اب اگر بے ایمانی کے زہر دل میں نہیں تو ایسی تعلیم سے یسسو ع کی تعلیم کا مقابلہ کر واور پھرنتائج پر بھی نظر ڈ الو**یسوع** کی تعلیم نے عام آ زا دی کی اجازت دے کراور تمام ضروری شرا نط کونظرا ندا زکر کے تمام پورپ کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہان سب میں خنز بروں اور کتوں کی طرح فسق و فجو رپھیلا ۔ اور بے حیائی اس حد تک پہنچے گئی کہ شیرینیوں پر اور ولایت کی مٹھا ئیوں پر بھی پہ لفظ کھے جاتے ہیں۔ کہ اے میری پیاری ذرا مجھے بوسہ دے۔ پیتمام گناہ کس کی گردن پر ہے۔ بے شک اس **یبوع** کی گردن پر جس نے الیی تعلیم دی کہ ایک جوان مر دیاعورت دوسرے پرنظر ڈالے مگرزنا کا قصد نہ کرے۔اے نا دان کیا ز نا کا قصد اختیار میں ہے۔ جوشخص آ زا دی سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا آ خر ایک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا۔ کیونکہ نفس کے جذبات ہریک طبیعت

&ry>

کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تجربہ بلند آوا زہے بلکہ چینیں مار کرہمیں بتلا رہاہے کہ برگا نہ عورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیرنہیں ہوتا پورپ جوزنا کا ری سے بھر گیا اس کا کیا سبب ہے ۔ یہی تو ہے کہ نامحرمعورتوں کو بے تکلف دیکھنا عا د ت ہو گیا اول تو نظر کی بد کا ریاں ہو ئیں اور پھر معا نقہ بھی ایک معمو لی ا مر ہو گیا پھر اس سے ترقی ہوکر بوسہ لینے کی بھی عا دت پڑی یہاں تک کہا ستا د جوان لڑ کیوں کو اپنے گھروں میں لے جاکر پورپ میں بوسہ بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کر تا شیرینیوں پرفسق و فجو رکی با تیں کھی جاتی ہیں تصویر وں میں نہایت درجہ کی بد کاری کا نقشہ د کھایا جاتا ہے عورتیں خو دلچھیوا تی ہیں کہ میں الیمی خوبصور ت ہوں اور میری ناک ایسے اور آ نکھ ایسی ہے اور ان کے عاشقوں کے ناول ککھے تے ہیں اور بدکاری کا ایسا دریا بہرہا ہے کہ نہ تو کا نوں کو بچا سکتے ہیں نہ آئھوں کو نہ ہاتھوں کو نہ منہ کو۔ یہ بیبوع صاحب کی تعلیم ہے۔ کاش! ایبا مخص د نیا میں نہ آیا ہوتا۔ تا یہ بدکاریاں ظہور میں نہ آتیں اس شخص نے يارسائي اورتقوي کا خون کرديا اور الحاد اور اباحت کوتمام ملک ميس پھيلا ديا کوئی عبا دت نہیں کوئی مجاہد ہنہیں ب**جز کھانے پینے اور بدنظریوں کے** اور کوئی بھی فکرنہیں پھر زہریر زہریہ کہ ایک جھوٹے کفار ہ کی ا مید دے کر گنا ہوں پر د لیر کر دیا کون عقلمنداس بات کو با ور کرے گا کہ زید کومُسہل دیا جائے اور بکر کے زہریلے موا د اس سے نکل جا ئیں بدی حقیقی طور پر تبھی دور ہوتی ہے کہ جب نیکی اس کی جگہ لے لے۔ یہی قرآ نی تعلیم ہے کسی کی خود کشی سے **دوسرے کو کیا فائدہ۔** کس قدر بیہ نا دانی کا خیال اور قانون قدیم کے

**€**1∠}

مخالف ہے۔ جو آپ کے بیبوع صاحب سے ظہور میں آیا۔ کیا اس کے روٹی کھانے سے حواریوں کا پیٹے بھر جاتا تھا پھر کیونگراس کی خودکشی دوسرے کومفید ہوسکتی ہے انجیل کی ساری تعلیم ایسی گندی اور ناقص ہے کہ حرف حرف پرسخت اعتراض ہے اور اس کے مؤلف کوخبر ہی نہیں کہ تقو کی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کے باریک مراتب کیا ہیں بے جارہ بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے افسوس کہ اس وقت ہمیں فرصت نہیں کہان تمام **یسوع** کی با توں کی قلعی کھولیں ۔انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں دکھا ئیں گے اور ثابت کریں گے کہ بیشخص بالکل تقویٰ کے طریق سے ناوا قف ہے اور اس کی تعلیم انسانی درخت کے کسی شعبہ کی بھی آ ب یا شی نہیں کرسکتی ۔ جانتا ہی نہیں کہ انسان کن کن قو توں کے ساتھ اس مسافر خانہ میں بھیجا گیا ہے اور اسے خبر ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بیمقصو دنہیں کہ ان تمام قو تو ں کو زائل کر دیوے بلکہ بیرمطلب ہے کہ ان کو خط اعتدال پر چلا وے پس ایس ناقص تعلیم کو**قر آن شریف** کے سامنے پیش کر ناسخت ہٹ دھرمی اور نابینا ئی اور ہے۔

اور آپ کا بیکہنا کہ حضرت مقدس نبوی کی تعلیم ہیہ ہے کہ لاّ اِلْلہ اِللّا اللّٰلہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ کہنے سے گناہ دور ہوجاتے ہیں یہ بالکل پیج ہے اور یہی واقعی حقیقت ہے کہ جو محض خدا کو واحد لا شریک جانتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ محم مصطفی صلی اللّد علیہ وسلم کو اسی قادر یکتا نے بھیجا ہے تو بے شک اگر اس کلمہ پر اس کا خاتمہ ہوتو نجات پا جائے گا آسانوں کے پنچ کسی کی خود کشی سے نجات نہیں ہر گر نہیں ۔ اور اس سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ ایسا خیال بھی کرے مگر خدا کو واحد لا شریک

سمجھنا اور ایبا مہر بان خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کو ضلالت سے حچیڑا نے کے لئے اپنا رسول بھیجا جس کا نا م**مجرمصطفٰی صلی ال**ٹد علیہ وسلم ہے یہ ا یک ایباا عثقا دیے کہاس پریقین کرنے سے روح کی تاریکی دور ہوتی ہےاور نفسا نیت دور ہوکراس کی جگہ تو حید لے لیتی ہے آخر تو حید کا زبر دست جوش تمام دل پرمحیط ہوکراسی جہان میں بہشتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔جیساتم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت قائم نہیں روسکتی ایسا ہی جب کا الله الّا اللّٰهُ کا نورانی پرتو ہ دل پریڑ تا ہےتو نفسانی ظلمت کے جذبات کالمعد وم ہو جاتے ہیں گنا ہ کی حقیقت بجزاس کے اور کچھنہیں کہ سرکشی کی ملونی سے نفسانی جذبات کا شور وغو غا ہوجس کی متابعت کی حالت میں ایک شخص کا نام گناہ گارر کھا جاتا ہے اور کلّ اِلْ۔ اِلَّا اللّٰہُ کے معنی جولغت عرب کے موار داستعال سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کلا مَطُلُوْبَ لِيُ وَ لَا مَحْبُوبَ لِيُ وَ لَا مَعْبُوُ دَ لِيُ وَ لَا مُطَاعَ لِيُ إِلَّا اللَّهُ لِيمَ بَجز الله کے اور کو ئی میر ا مطلو بنہیں اورمحبوب نہیں اورمعبو دنہیں اور مطاع نہیں ۔ ا ب ظاہر ہے کہ یہ معنی گنا ہ کی حقیقت ا ور گنا ہ کے اصل منبع سے یا لکل مخالف یڑے ہیں پس جو شخص ان معنی کوخلوص دل کے ساتھ اپنی جان میں جگہ دے گا تو بالضرورت مفہوم مخالف اس کے دل سے نکل جائے گا کیونکہ ضدین ا یک جگه جمع نہیں ہوسکتیں پس جب نفسانی جذبات نکل گئے تو یہی وہ حالت ہے۔جس کو سچی یا کیزگی اور حقیقی راست بازی کہتے ہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے یرایمان لانا جو دوسرے جز کلمہ کامفہوم ہے اس کی ضرورت پیرہے کہ تا خدا کے کلام پر بھی ایمان حاصل ہو جائے کیونکہ جو شخص یہ اقرار کرتا

**€ ۲**Λ 🖫

ہے کہ میں خدا کا فر ما نبر دار بننا چا ہتا ہوں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے فر مانوں پرایمان ہیں کہ کے فر مانوں پرایمان لا نا بجز اس کے ممکن نہیں کہ اس پرایمان لا نا بجز اس کے ممکن نہیں کہ اس پرایمان لا وے جس کے ذریعہ سے دنیا میں فر مان آیا پس بیہ حقیقت کلمہ کی ہے۔ اور آپ کے بیوع صاحب نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہی مدار نجات گھہرایا ہے کہ خدا پراور اس کے بیسجے ہوئے بیسوع پرایمان لا یا جائے مگر چونکہ آپ لوگ اندھے ہیں اس لئے جوش تعصب سے انجیل کی باتیں بھی آپ کونظر نہیں آتیں ہی

اور آپ کا بیکہنا کہ وضوکر نے سے گناہ کیونکر دور ہوسکتے ہیں۔اے نا دان! الٰہی نوشتوں پر کیوںغورنہیں کرتا کیا انسان ہونے کے بعد پھرحیوان بن گیا وضوکر نا تو صرف ہاتھ پیراور منہ دھونا ہے اگر شریعت کا یہی مطلب ہوتا کہ ہاتھ پیر دھونے سے گناہ دور ہوجاتے ہیں تو یہ پاک شریعت ان تمام پلید قوموں کو جواسلام سے سرکش ہیں ہاتھ منہ دھونے کے وقت گناہ سے پاک جانتے کیونکہ وضو سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ گرشارع علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے چھوٹے جھوٹے حکم بھی ضائع نہیں جاتے اور ان کے بجالانے سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں اگر میں اس وفت الزامی جواب دوں تو کئی جز لکھ کرمنکر کا منہ کا لا کروں مگر وقت تنگ ہے اور ابھی چند سوال باقی ہیں ذرا میری اس تحریر پر کچھ ککھو پھرتمہاری ہی کتابوں سے تمہیں عمدہ انعام دیا جائے گا۔تسلی رکھو۔ آپ جھوٹ سے کیونکر متنفر ہو گئے کیا انجیل کا جھوٹ یا د نہ رہا۔ کیا یہ سے ہے کہ **یبوع** صاحب کوسر دھرنے کے لئے جگہ نہیں ملتی تھی۔ کیا یہ واقعی امر ہے کہ اگر یسوع کے تمام کام لکھے جاتے تو

&r9}

و ہ کتا ہیں دینا میں سانہ سکتیں ا ب کہو کہ دروغ گوئی میں انجیل کو کمال ہے یا کچھ کسررہ گئی۔ بیبھی یا در ہے کہ قرآن نشریف میں گناہ کو ہلکانہیں سمجھا گیا بلکہ بار باربتلا یا گیا ہے کہ کسی کو بجز اس کے نجات نہیں کہ گنا ہ سے سچی نفرت پیدا کر ہے گر انجیل نے سچی نفرت کی تعلیم نہیں دی انجیل نے ہرگز اس بات پر زور نہیں دیا کہ گناہ ہلاک کرنے والا زہر ہے اس کے عوض اینے اندر کوئی تریاق پیدا کرو بلکہ اس محرف انجیل نے نیکیوں کا عوض **بیوع** کی خو دکشی کو کا فی سمجھ لیا ہے مگر پیہ کسی بے ہودہ اور بھول کی بات ہے کہ حقیق نیکی کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں بلکہ انجیل کی یہی تعلیم ہے کہ عیسائی بنوا ور جو جا ہو کرو۔ کفارہ ناقص ذریعہ نہیں ہے تاکسی عمل کی حاجت ہو۔ اب دیکھواس سے زیادہ بدی پھلنے کا ذریعہ کوئی اور بھی ہوسکتا ہے **قرآن شریف** تو فرما تا ہے کہ جب تک تم ایخ تنین یاک نہ کرواس یاک گھر میں داخل نہ ہو گے اور **انجیل** کہتی ہے کہ ہریک بد کاری کر تیرے لئے بیوع کی خودکشی کافی ہے۔ اب کس نے گناہ کو ہلکا سمجھا قر آن نے یا انجیل نے ۔قر آن کا خدا ہر گز کسی کو نیک نہیں گٹہرا تا ۔ جب تک بدی کی جگہ نیکی نہ آ جائے گرانجیل نے اندھیر مجا دیا ہے۔ کفّارہ سے تمام نیکی اور راستبازی کے حکموں کو ہلکا اور چھ کر دیا اور اب عیسائی کے لئے ان کی ضرور تنہیں ۔حیف صدحیف ۔افسوس صدافسوس ۔

د وسرا سوال آپ کا بیہ ہے کہ بہشت کی تعلیم محض نفسانی ہے جس سے ایک خدارسید ہ شخص کو پچھ تسلّی نہیں ہوسکتی ۔ اما الجو اب پس واضح ہو کہ بیہ بات نہایت بدیہی اور عند العقل مسلم اور قرین انصاف ہے

کہ جیسا کہا نسان دنیا میں ارتکا ب جرائم یا کسب خیرات اوراعمال صالحہ کے وفت رف روح سے ہی کوئی کا منہیں کرتا بلکہ روح اورجسم دونوں سے کرتا ہے ایبا ہی جز ۱۱ ورسز ۱ کا اثر بھی د ونو ں پر ہی ہو نا چا ہئے لعنی جان اورجسم د ونو ں کواپنی اپنی حالت کے مناسب یا داش اخروی سے حصہ ملنا جا ہے کیکن عیسائی صاحبوں پرسخت تعجب ہے کہ سزا کی حالت میں تو اس اصول کوانہوں نے قبول کرلیا ہے اور وہشلیم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بد کاریاں اور بے ایمانیاں کرکے خدا کو ناراض کیا ان کو جوسز ا دی جائے گی و ہ صرف روح تک محد و رنہیں بلکہ روح اورجسم د ونو ں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور گندھک کی آ گ سےجسم جلائے جائیں گے اور وہاں رونا اور دانت پیینا ہو گا اور وہ پیاس ہےجلیں گےاوران کویا نی نہیں ملے گا۔اور جب حضرات عیسائیوں سے یو جھا جائے کہ جسم کیوں آگ میں جلایا جائے گا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی روح اورجسم دونوں مزدور کی طرح دنیا میں کا م کرتے تھے اپس جبکہ دونوں نے اپنے آ قا کے کا م میں مل کر خیانت کی تو وہ دونوں سزا کے لائق تھہرے ۔ پس اے اندھوا ور خدا کے نوشتوں پر غور کرنے میں غا فلوتہہیں تمہاری ہی بات سے ملزم کرتا ہوں کہ وہ خداجس کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے جب اس نے سز ا دینے کے وقت جسم کو خالی نہ چھوڑ اتو کیا ضرور نہ تھا کہ و ہ جزا دینے کے وقت بھی اس اصول کو یا در کھتا کیا لائق ہے کہ ہم اس رحیم خدا پریہ برگمانی کریں کہ وہ سزا دینے کے وقت تو ایبا غضب ناک ہوگا کہ ہما رےجسموں کوبھی جلتے ہوئے تنور میں ڈ الے گا میکن جزا دینے کے وقت اس کا رحم اس درجہ پر نہیں ہوگا جس درجہ پر

&r.

روحانی خزائن جلد ۹

بهشتیوں کوعبث طور پر ہی جسم ملے گا۔

سزا کی حالت میں اس کا غضب ہوگا اگرجسم کوسزا سے الگ رکھتا تو بے شک جزا سے بھی اس کوالگ رکھتا تو بے شک جزا سے بھی اس کوالگ رکھتا مگر جبکہ اس نے سزا کے وقت جسم کو گناہ کا شریک ہمچھ کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تو اے اندھو اور کوتاہ اندیشو! کیا وہ ایمان اور عمل صالح کی شراکت کے وقت جسم کو جزا سے حصہ نہیں دے گا۔ کیا جب مردے جی اٹھیں گے تو

اور پہ بھی بدیہی بات ہے کہ جب جسم اپنے تمام قو کی کے ساتھ روح سے پیوند کیا جائے گا تو وہ جسمانی قو کی یا راحت میں ہوں گے یا رنج میں کیونکہ دونوں حالتوں کا مرتفع ہونا محال ہے پس اس صورت میں ماننا پڑا کہ جبیباجسم سزا کی حالت میں د کھا ٹھائے گا وییا ہی وہ جزا کی حالت میں ایک قشم کی راحت ہے بھی ضرور مثمتع ہوگا اور اسی راحت کی **قرآن کریم م**یں تفصیل ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ پی بھی فر ماتا ہے که بهشت کی نعمتیں فو ق الفهم ہیں تمہیں ان کاحقیقی علم نہیں دیا گیا اورتم و ہنعتیں یا وُ گے جوابتم سے پوشیدہ ہیں۔ جو نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں اور نہ سنیں اور نہ دلوں میں گذریں وہ تمام مخفی امور میں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب وار د ہوں گی جو کچھ**قرآن** اور حدیث میں وعدے ہیں وہ سب مثال کے طور پر بیان کیا ہے اور ساتھ اس کے بیر بھی کہہ دیا ہے کہ وہ امور مخفی ہیں جن کی کسی کوا طلاع نہیں پس اگروه لذات اسی قد ر ہوتیں جیسے اس دینا میں شربت یا شراب یتنے کی لذت یا عورت کے جماع کی لذت ہوتی ہے تو خدا تعالی بینہ کہتا کہ وہ ایسے امور ہیں کہ جونہ کسی آئکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے ۔ اور نہ وہ مبھی کسی کے دل میں گذرے پس ہم مسلمان لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بہشت

&r1}

جوجسم اورروح کے لئے دارالجزا ہے وہ ایک ادھورا اور ناقص دارالجزانہیں بلکہ اس میں جسم اور جان دونوں کواپنی اپنی حالت کے موافق جزا ملے گی جبیبا کہ جہنم میں اپنی اپنی حالت کےموا فق د ونو ں کوسز ا دی جائے گی اور اس کی اصل تفصیلا ت ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں اورا بمان رکھتے ہیں کہ جز اسز اجسمانی روحانی دونوں طور پر ہوں گی اور یہی و ہعقید ہ ہے جوعقل اور انصاف کے موافق ہے اور بیزنہایت شرارت اور خباثت اورحرام ز دگی ہے کہ قر آن پریبطعن وارد کیا جائے کہ وہ صرف جسمانی بہشت کا وعدہ کرتا ہے۔ **قرآن** توصاف کہتا ہے کہ ہریک جو بہشت میں داخل ہوگا و ہ جسمانی روحانی دونوں قشم کی جزایا ئے گا اور جیسا کہ نعمت جسمانی اس کو ملے گی۔ ایبا ہی وہ دیدار الہی سے لذت اٹھائے گا اوریہی اعلیٰ لذت بہشت میں ہے معارف کی لذت بھی ہوگی اور طرح طرح کے انوار کی لذت بھی ہوگی اور عبادت کی لذت بھی ہوگی مگر اس کے ساتھ جسم بھی اپنی سعادت تا مہ کو یہنچے گا۔ ہم دعو بے سے کہتے ہیں کہ جس قدر قرآن نے بہشتیوں کی روحانی جزا کی کیفیت لکھی ہے **انجیل م**یں ہر گزنہیں ۔ جس شخص کو شک ہو۔ ہمار بے مقابل پر آئے اور ہم سے سنے اور انجیل کی تعلیم سناوے اگر وہ غالب ہوا اور اس نے ٹا بت کیا کہ انجیل میں بہشتیوں کی روحانی جزا قرآن سے بڑھ کرلکھی ہے تو ہم حلفاً کہتے ہیں کہ اسی وقت ہزار روپیے نقد اس کو دیا جائے گا۔ جس جگہ جا ہے با ضابطة تحرير دے كرجع كرالے \_

اے اندھو! قرآن کے مقابل پرانجیل کچھ بھی چیز نہیں۔ کیوں تمہاری شامت آئی ہے۔ گھروں میں آرام کر کے بیٹھواب تمہاری رسوائی کا وقت آگیا ہے کیاتم میں کسی کو

حوصلہ ہے کہ آرام سے آدمی بن کر جھے سے آکر بحث کرلے کہ بہشت کے بارے میں روحانی جزاکا بیان انجیل میں زیادہ ہے یا قرآن میں ۔ اورا گرانجیل میں زیادہ نظے تو مجھے سے نقد ہزار روپیہ لے لے جہاں چاہے جع کرالے ۔ مجھے امید نہیں کہ کوئی میر سے سامنے آو ہے ۔ اللہ اللہ کیسی یہ قوم ظالم اور دغا باز ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لئے آخرت کو بھلا دیا ہے مگر ذرہ موت کا پیالہ پی لیں پھر دیکھیں گے کہ کہاں ہے بیبوع اوراس کا کفارہ ۔ ہائے افسوس ان لوگوں نے ایک عاجز انسان اور عاجزہ کے بیٹے کو خدا بنا دیا اور خدائے قد وس پر تمام نالائق باتیں روار کھیں ۔ دنیا میں ایک ہی آیا جو بچی اور کامل تو حید کولا یا اس سے انہوں نے دشمنی کی ۔

اور یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ انجیل میں جسمانی جزاکی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ ویکھومتی کیسی تفصیل سے بیسوع کا قول جسمانی جزاکے بارے میں بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے: ۲۹۔ اور جس نے گھریا بھائی یا بہن یا باپ یا جور ویا بال بچوں یا زمین کو میرے نام پر چھوڑا سوگنا یا وے گا۔ ۱۹ باب آیت ۲۹۔ بال بچوں یا زمین کو میرے نام پر چھوڑا سوگنا یا وے گا۔ ۱۹ باب آیت ۲۹۔ ویکھو یہ کیسا صرت محکم ہے اس میں تو یہ بھی بشارت ہے کہ اگر عیسائی عورت لیسوع کے لئے خاوند چھوڑے تو قیامت کو اسے سو خاوند ملیں گے۔ اور اگر جسمانی نعمتوں کا وعدہ کرنا خدا تعالی کی شان کے مخالف ہوتا تو تو ریت خروج ساب باب ۸ آیت۔ ۱ مباب ۱ سے ۱ سے ۱ سو خاوند میں ہرگز اور۔ قاضی ۹ باب ۱۲ بیت اور اسٹناء ۲ باب ۲۰ بیت اور۔ قاضی ۹ باب ۲ بیت اور اسٹناء ۲ باب ۲۰ بیت اور اسٹناء ۲ باب ۲۰ بیت اور اسٹناء ۲ باب ۲۰ بیت اور احبار ۲ باب ۲۰ بیت بیس ہرگز

{rr}

جسمانی نعتوں کے وعد ہے نہ دیئے جاتے۔ کیا یسوع نے بینہیں کہا کہ میں بہشت میں شیرہ اگور بیوں گا۔ عجیب بیسوع ہے۔ جومسلمانوں کی بہشت میں داخل ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ جس میں جسمانی نعتیں بھی ہیں۔ اور پھر عجیب تر یہ کہ جسمانی نعتوں پر ہی گرا۔ دیدارالہی کا ذکر نہیں کیا۔ لعافر سے پانی مانگنا بھی ذرہ یا دکرو۔ جس بہشت میں پانی نہیں۔ اس میں پانی کا ذکر مصداق اس مثل کا ہے کہ دروغ گو را حافظہ نبا شد۔ یہ بھے ہے کہ بہشت میں رہنے والے فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے گریہ کہاں ثابت ہے کہ تبدیل خواص کر کے فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے گریہ کہاں ثابت ہے کہ تبدیل خواص کر کے فی الحقیقت فرشتے ہی ہو جائیں گے گریہ کہاں ثابت ہے کہ تبدیل خواص کر کے فی الحقیقت فرشتے ہی ہو جائیں گے گا ورانیانی خواص جھوڑ دیں گے۔

ہاں یہ درست ہے کہ بہشت میں دنیا کی طرح نکاح نہیں ہوتے مگر بہشت طور پر جسمانی لذات تو ہوں گے جیسے بیسوع کو بھی انکار نہیں تھا۔ شیرۂ انگور پینے کی امید کرتا گذر گیا۔ توریت سے ثابت ہے کہ جسمانی جزا بھی خدا کی عادت ہے تو پھر کیونکرممکن ہے کہ وہ غیر متبدل خدا قیامت کواپی عادتیں بدل ڈالے۔

تیسرا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ اسلامی تعلیم میں ہے کہ جب
تک کوئی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے تب تک ایسے شخص سے مواخذہ نہ
ہوگا اور محض دلی خیالوں پر خدا پُرسش نہیں کرے گا مگر انجیل میں اس
کے خلاف ہے یعنی دلی خیالات پر بھی عذاب ہوگا۔ اما الجواب ۔ پس
واضح ہوکہ اگر انجیل میں ایسا ہی لکھا ہے تو ایسی انجیل ہرگز خدا تعالی

&rr>

المراقع فرقیقت فرشتے بن جانااور بات ہے۔ مگر پا کیزگی میں اُن سے مشابہت پیدا کرنا بیاور بات ہے۔ منه

کی طرف سے نہیں ہے اور حق بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے **قرآن کریم** میں فر مائی ہے کہ انسان کے دل کے تخیلات جو بے اختیار اٹھتے رہتے ہیں اس کو گناہ گا نہیں کرتے بلکہ عنداللہ مجرم ٹھہر جانے کی **تین ہی نشم ہیں (۱) اوّ ل** بیر کہ زبان پرنایاک کلمے جو دین اور راستی اور انصاف کے برخلاف ہوں جاری ہوں (۲) وومر ہے یہ کہ جوارح لینی ظاہری اعضاء سے نافر مانی کے حرکات صا در ہوں ( m ) **تبسر ہے** بیہ کہ دل نا فر مانی برعز بیت کر بے بعنی پختہ ارا دہ کر ہے کہ فلا ں فعل بد ضرور کروں گا۔اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالی فر ما تا ہے۔ وَلْكِنْ يُّوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ لِهِين جن لَنا هو لو ول ا پنی عزیمت سے حاصل کرے ان گنا ہوں کا مواخذہ ہوگا مگر مجرد خطرات پر موا خذہ نہیں ہوگا کہ وہ انسانی فطرت کے قبضہ میں نہیں میں خدائے رحیم ہمیں ان خیالات برنہیں بکڑتا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں ۔ ہاں اس وقت بکڑتا ہے کہ جب ہم ان خیالات کی زبان سے یا ہاتھ سے یا دل کی عزیمت سے پیروی کریں بلکہ بعض وقت ہم ان خیالا ت ہے ثواب حاصل کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم میں ہاتھ پیرے گنا ہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کان اور آئکھاور دل کے گنا ہوں کا بھی ذکر کیا ہے جبیبا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرما تا ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولَلْكَكَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا لَكِ يَعْ کان اور آئکھا ور دل جو ہیں ان سب سے بازیرس کی جائے گی ۔اب دیکھوجیسا کہ خدا تعالیٰ نے کان اور آئکھ کے گناہ کا ذکر کیا ایسا ہی دل کے گناہ کا بھی ذکر کیا مگر دل کا گناہ خطرات اور خیالات نہیں ہیں کیونکہ وہ تو دل کے بس میں نہیں ہیں

بلکہ دل کا گناہ پختہ ارا د ہ کر لینا ﷺ ہے ۔ صرف ایسے خیالات جو انسان کے ا ہے اختیار میں نہیں گناہ میں داخل نہیں ۔ ہاں اس وقت داخل ہو جائیں گے جب ان پرعز نمیت کرے اور ان کے ارتکا ب کا ارا دہ کر لیوے ایسا ہی اللہ جے ، شانسہ ' **اندرو ٹی گنا ہوں** کے بارے میں ایک اور جگہ فر ما تا ہے۔ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّكِ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لِيعِيٰ فدانے ظاہری اور اندرونی گناہ دونوں حرام کر دیئے۔ اب میں **دعویٰ سے کہتا** ہوں کہ بہءرہ تعلیم بھی انجیل میں **موجو دنہیں** کہ تما معضووں کے گناہ کا ذکر کیا هوا ورعز نمیت اورخطرات میں فرق کیا ہوا ورممکن نہ تھا کہ انجیل میں تیتعلیم ہوسکتی ۔ کیونکہ بی تعلیم نہایت لطیف اور حکیما نہ اصولوں پرمبنی ہے اور انجیل تو ایک موٹے خیالات کا مجموعہ ہے جس سے اب ہریک محقق نفرت کرتا جاتا ہے ہاں آپ کے بیوع صاحب نے یردہ یوشی کے لئے بی خوب تدبیر کی کہ لوگوں کو باتوں باتوں میں سمجھا دیا کہ میری تعلیم کچھ اچھی نہیں ۔ آئندہ اس پرمضحکہ ہوگا بہتر ہے کہ تم ایک اور آنے والے کا انتظار کروجس کی تعلیم معارف کے تما م مراتب کو پورا کرے گی مگر شاباش اے یا دری صاحبان آپ نے اس وصیّت پرخوب ہی عمل کیا جس تعلیم کوخو د آپ کے **یسوع صاحب** بھی قابل اعتراض کھہراتے ہیں اور ایک آئندہ آنے والے نبی مقدس کی خوشخری دیتے ہیں اس ادھوری تعلیم پر آپ 🖈 نوٹ: ثواب اس وقت حاصل کرتے ہیں جب ہم دلی خیالات کا جومعصیت کی رغبت دیتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اوران خیالات کے برعکس عمل میں لاتے ہیں۔ منه

{rr}

گرے جاتے ہیں ۔ بھلا بتلا ؤ تو سہی کہ آپ کے **بیوع** کی تعلیم خو د اس کے ا قر ا ر سے ناقص ٹھہری یا ابھی کچھ کسر ر ہ گئی پھر جبکہ **بیبوع** خو دمعتر ف ہے کہ میری تعلیم ا دھوری ا ورنگمی ہے تو اپنے **گر و** کی **پیشگو ئی** کو ذہن میں رکھ کر اسلامی تعلیم کی خوبیاں ہم سے سنو اور اینے بیوع کو جھوٹا مت تحمیراؤ کیونکہ جب تک ایبا نبی دنیا میں ظہور نہ کرے جس کی تعلیم انجیل کی تعلیم سے اکمل اور اعلیٰ ہوتب تک **یسوغ** کی پیشگوئی باطل کے رنگ میں ہے گر و ہ **مقدس نبی** تو آ چکا اورتم نے اس کو شنا خت نہیں کیا ہما ری تحریروں پر غور کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ وہ کا مل تعلیم جس کی مسیح کو انتظارتھی قرآن ہے ا وراگری<sub>د</sub> پیشگوئی نه ہوتی تب بھی **قران** کا کامل اورانجیل کا ناقص ہونا خدا کی حجت کو بوری کرتا تھا سوجہنم کی آگ سے ڈرواوراس آنے والے نبی کو مان لوجس کی نسبت مسے نے بثارت دی اور اس کی کامل تعلیم کی تعریف کی مگر پھر بھی آ بے کے بیوع کا اس میں بھی کچھ احسان نہیں کیونکہ خود زور آ ور نے کمزور کو گرا دیا اب صرف سمجھ کا گھاٹا ہے ورنہ اب انجیل کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ۔

(۴) چوتھا اعتراض ہے ہے کہ اسلامی تعلیم میں غیر مذہب والوں سے محبت کرنا کسی جگہ تھم نہیں آیا۔ بلکہ تھم ہے کہ بجز مسلمان کے کسی سے محبت نہ کرو۔ امالجواب: پس واضح ہو کہ بیتمام ناقص اورا دھوری انجیل کی نحوسیں ہیں کہ عیسائی لوگ حق اور حقیقت سے دور جا پڑے ور نہ اگرا یک گہری نظر سے دیکھا جائے کہ محبت کیا چیز ہے اور کس کس محل پر اس کو استعال کرنا چاہئے اور بعض کیا چیز ہے اور

کن کن مقا ما ت میں برتنا حاہئے تو **فر قا ن کر یم** کا **سچا فلسفہ** نہ صرف سمجھ میں ہی آتا ہے بلکہ روح کواس سے معارف حقہ کی ایک کامل روشنی ملتی ہے ۔ آب جاننا جا ہے کہ **محبت** کو ئی تصنع اور تکلف کا کا منہیں بلکہ انسانی قُو کٰی میں سے بیجھی ایک قوت ہے اور اس کی حقیقت پیر ہے کہ دل کا ایک چیز کو پیند کر کے اس کی طرف تھنچے جا نا اور جبیبا کہ ہریک چیز کے اصل خواص اس کے کمال کے وقت بدیہی طور پرمحسوس ہوتے ہیں یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جو ہر بھی اس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب اتم اور انمل درجہ ير پہنچ جائے اللہ تعالى فرماتا ہے ٱشُرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْعِجُلَ لَهِ لِيعِيٰ انہوں نے گوسالہ سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گوسالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا۔ درحقیقت جوشخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے اور اس کے اخلاق اور اس کے حیال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اس قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے و ہ محبت کرتا ہے ۔ یہی بھید ہے کہ جوشخص خدا سے محبت کرتا ہے و ہ ظلی طور پر بقدراینی استعدا د کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے پس جبکہ محبت کی حقیقت یہ ہے تو پھر کیونکر ایک سیجی کتا ب جو **منجا نب اللّٰہ ہے ا جازت دیے سکتی ہے کہتم شیطان سے وہ محبت کر وجو خدا سے** 

€r۵}

کر نی جا ہۓ اور شیطان کے جانشینوں سے وہ پیار کر وجو **د حسکن** کے جانشینوں سے کرنا چاہئے افسوس کہ پہلے تو انجیل کے باطل ہونے پر ہمارے پاس یہی ا یک دلیل تھی کہ و ہ ایک عاجز **مشت خاک کو خدا** بناتی ہے اب پی<sub>ہ</sub> د وسری د لائل بھی پیدا ہو گئیں کہ اس کی **د وسر ی تعلیمیں** بھی گندی ہیں کیا یہ یا ک تعلیم ہوسکتی ہے کہ شیطان سے الیمی ہی محبت کر وجبیبا کہ خدا سے اور اگریہ عذر کیا جائے کہ **یسوع** کے منہ سے سہوا ہیر باتیں نکل گئیں کیونکہ وہ ال**ہیات کے فلسفہ** سے ناوا قف تھا تو یہ عذر نکما اور نضول ہوگا کیونکہ اگروہ ایبا ہی ناوا قف تھا تو کیوں اس نے قوم کے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا وہ بچہ تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت کی حقیقت بالالتزام اس بات کو جا ہتی ہے کہ انسان سے دل سے اپنے محبوب کے تمام شائل اور ا خلاق اور عبا دات پیند کرے اور ان میں فنا ہونے کے لئے بدل و جان ساعی ہوتا اینے محبوب میں ہوکر وہ زندگی یا وے جومحبوب کو حاصل ہے سیجی محبت کرنے والا اینے محبوب میں ف**نا ہو جاتا ہے۔**اینے محبوب کے گریبان سے ظاہر ہوتا ہے اور الیم تصویر اس کی اینے اندر کھنیجتا ہے کہ گویا اسے پی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ا س میں ہوکر اور اس کے رنگ میں رنگین ہوکر اور اس کے ساتھ ہوکر او گوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس کی محبت میں کھویا گیا حبّے تا یک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پُر ہو ج**ا نا ہے 🎚** چنا نچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ تَےجبَّبَ الْحِمَارُ لَعِنی جبعر بول کو یہ کہنا منظور ہو جاتا ہے کہ گدھے کا پیٹ یانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں ک

(ry)

تَحَبَّبُ الْحِمَارُ اور جب بيكہامنظور ہوتا ہے كہاونٹ نے اتناپانی پیا كہوہ پانی سے پر ہوگیا۔ تو كہتے ہیں سوبت الابل حتی تحببت اور حَبّ جودانہ كو كہتے ہیں۔ وہ بھی اسی سے نكلا ہے۔ جس سے بیم مطلب ہے كہوہ پہلے دانہ كی تمام كيفيت سے بھر گيا اور اسی بناء پراخباب سونے كو بھی كہتے ہیں۔ كيونكہ جود وسر سے سے بھر جائے گا وہ اپنی دو دور كو كود سے گر جائے گا وہ اپنی جود كو كود سے گر جائے گا اور اپنے وجود كی کچھ جس اس كو باتی نہيں رہے گی پھر جبہ محبّ كی بید محبّ ہے كہ شیطان سے بھی محبت كی بید حقیقت ہے تو ایسی انجیل جس كی بید علیم ہے كہ شیطان سے بھی محبت كی بدكاری میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ خوب تعلیم ہے۔ ایسی تعلیم كيونكر خدا تعالی كی مرایک كو بیا وے ۔

اگریسوال ہوکہ جس حالت میں شیطان اور شیطانی رنگ وروپ والول سے محبت کرنا حرام ہے تو کس قسم کاخلق ان سے برتنا چاہئے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن ن شریف بیہ ہدایت کرتا ہے کہ ان پر کمال درجہ کی شفقت چاہئے جیسا کہ ایک رحیم دل آ دمی جذا میوں اور اندھوں اور لولوں اور لنگڑوں وغیرہ دکھ والوں پر شفقت کرتا ہے اور شفقت اور محبت میں بیفرق ہے کہ محب اپنے محبوب کے تمام قول اور فعل کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے کہ ایس میں بھی پیدا ہوجا کیں گرمشفق شخص مشفق علیہ کے حالات بنظر خوف وعبرت دیکھتا ہے اور اندیشہ کرتا ہے کہ شخص مشفق علیہ کے حالات بنظر ہوجائے اور حقیقی مشفق کی بیدا ہوجا کیں گرمشفق شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے ہوجائے اور حقیقی مشفق کی بی علامت ہے کہ وہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے ہوجائے اور حقیقی مشفق کی بی علامت ہے کہ وہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے

پیش نہیں آتا بلکہ اس کی نسبت محل اور موقعہ کے مناسب حال کارروائی کرتا ہے اور تمھی نرمی اور بھی درشتی سے بیش آتا ہے بعض وقت اس کوشریت بلاتا ہے اور بعض اوقات ایک حاذ ق ڈ اکٹر کی طرح اس کا ہاتھ یا پیر کاٹنے میں اس کی زندگی دیکھتا ہے اوربعض او قات اس کے کسی عضو کو چیرتا ہے اوربعض او قات مرہم لگا تا ہے اگر تم ایک دن ایک بڑے شفا خانہ میں جہاں صدیا بیاراور ہریک قتم کے مریض آتے ہوں ۔ بیٹھ کرایک حاذ ق تجربہ کارڈ اکٹر کی کارروا ئیوں کومشاہدہ کروتو امید ہے کہ مشفق کے معنے تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔سوتعلیم قرآ نی ہمیں یہی سبق دیق ہے کہ نیکوں اور ابرار اخیار ہے محبت کرواور فاسقوں اور کا فروں پرشفقت کرو۔ الله تعالى فرما تا ہے عَزِيْنُ عَلَيْهِ مَا عَنِتَّهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ لِيعِي اے كافرو یہ نبی ایسامشفق ہے جوتمہار ہے رنج کو دیکی نہیں سکتا اور نہایت درجہ خوا ہشمند ہے کہتم ان بلاؤں سے نجات یا جاؤ پھر فر ما تا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِیْنَ <sup>کی</sup> یعنے کیا تو اسغم سے ہلاک ہو جائے گا۔ کہ بہلوگ کیوں ایمان تہیں لاتے ۔ مطلب میہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان ے غم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے اور پھرایک مقام میں فرما تا ہے تَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَةِ عَلَى لِين مومن وہی ہیں جوایک دوسرے کو صبر اور مرحمت کی نصیحت کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ شدائد پرصبر کرواور خدا کے بندوں پر شفقت کرواس جگہ بھی مرحمت سے مراد شفقت ہے کیونکہ مرحمت کالفظ زبان عرب میں شفقت کے معنوں پرمستعمل ہے پس قبر آنسی تعلیم کااصل مطلب یہ ہے کہ محبت جس کی حقیقت محبوب کے رنگ سے رنگین ہو جانا ہے بجز خدا تعالی اور صلحاء کے

**∢**r∠}

اورکسی سے جائز نہیں بلکہ سخت حرام ہے جبیبا کہ فرما تا ہے وَالَّذِیْنَ اَمَنُوٓ ا اَشَدُّ حُبًّا لِتُلْهِ لَ اور فرماتا مِ يَالِيُّهَا الَّذِيْنِ امَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَوَ النَّصْرَى أَوْلِيَاءَك اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے لّیا یُھا الَّذِیْنِ اَمَنُوْ الْا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً هِّنْ دُوْ نِکُمْ ﷺ لِعِنی یہوداورنصاریٰ سے محبت مت کرواور ہرایک شخص جوصالح نہیں اس سے محبت مت کرو۔ ان آیتوں کو بیڑھ کر **نا دان عیسائی دھوکا کھاتے ہیں** کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں کیکن نہیں سوچتے کہ ہریک لفظ اپنے محل پر استعال ہوتا ہے جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کا فروں ہے اسی صورت میں بجالا نامتصور ہے کہ جب ان کے کفر اورفسق سے کچھ حصہ لے لیوے نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے بی تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کروہم بار ہالکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اس کا نام ہے کہ اس تخص کے قول اور فعل اور عا دت اورخلق اور مٰد ہب کورضا کے رنگ میں دیکھیں۔اور اس پر خوش ہوں اوراس کا اثر اینے دل پر ڈ ال لیں اوراییا ہونا مومن سے کا فرکی نسبت ہرگز ممکن نہیں ۔ ہاں مومن کا فریر شفقت کرے گا اور تمام د قائق ہمدر دی بجالائے گا اور اس کی جسمانی اور روحانی بیاریوں کاغمگسار ہوگا جبیبا کہ اللہ تعالی بار بارفر ما تا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملت کے تم لوگوں سے ہمدر دی کرو بھوکوں کو کھلا وُ غلاموں کو آ زاد کروقرض داروں کے قرض دو اور زیر باروں کے بار اٹھاؤ اور بنی نوع سے سیجی ہمدردی کا حق ادا کرو۔ آور فرماتا ہے اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِيْتَآْيِ ذِي الْقُرْلِي اللهِ یعنی خدا تعالیٰتمہیں حکم دیتا ہے کہ **عدل** کرواور عدل سے بڑھ کریہ کہ**ا حسان** کرو۔ جیسے

€r∧}

نورالقرآ ننمبرا

بچہ سے اس کی والد ہ یا کوئی اور شخص محض قرابت کے جوش سے کسی کی ہمدر دی کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے لَا يَنْهٰ ڪُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْن وَلَمْ يُخْرِجُو كُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَهُمْ وَتُقْسِطُوٓ الِيُهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ لَى لَعِينَ نصاري وغيره سے جو خدا نے محبت کرنے سے ممانعت فر ما ئی تو اس سے یہ نہ مجھو کہ وہ نیکی اور احسان اور ہمدر دی کرنے سے تنہیں منع کرتا ہے نہیں بلکہ جن لوگوں نے تمہار تے تل کرنے کے لئے لڑا ئیاں نہیں کیں۔ ا ورخمہیں تمہارے وطنوں سے نہیں نکالا وہ اگر چہ عیسائی ہوں یا یہو دی ہوں بے شک ان براحیان کروان سے ہمدر دی کروانصاف کرو کہ خداا بسے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے:- اِنَّمَا يَنْهِ سُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قُتَلُوْكُمُ فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظْهَرُوْا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تُوَلَّوْهُمُ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ لِلَّهِ لِعَىٰ خدا نے جو تمہیں ہدر دی اور دوستی ہے منع کیا ہے تو صرف ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے دینی لڑا ئیاںتم سے کیں اور تمہیں تمہا رے وطنوں سے نکالا اوربس نہ کیا ۔ جب تک با ہم مل کرتمہیں نکال نہ دیا۔ سوان کی دوستی حرام ہے۔ کیونکہ بیہ دین کو مٹا نا چاہتے ہیں ۔ اس جگہ یا در کھنے کے لائ**ق ایک نکتہ ہے** اوروہ یہ ہے کہ تَسوَلِّسیٰ 🌣 عربی زبان میں دوستی کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نا م مو دیہ ہے ا ور اصل حقیقت **دوستی** ا ور **مودت** کی خیر خوا ہی اور ہمدر دی ہے۔ سو مومن نصاریٰ اور یہود اور ہنود سے دوستی اور ہمدر دی اور خیر خواہی اس نوٹ: تولی کی تااس بات پردلالت کرتی ہے کہ تولی میں ایک تکلف ہے جومغائرت پردلالت كرتاب مُرمحت ميں ايك ذرة ومغائرت باقى نہيں رہتی۔ منه

روحانی خزائن جلد ۹

٢٣٦

کرسکتا ہے۔احسان کرسکتا ہے گران سے محبت نہیں کرسکتا یہ ایک بار یک فرق ہے اس کو خوب یا در کھو۔

پھرآ پ نے **بیاعتراض** کیا ہے کہ مسلمان لوگ خدا کے ساتھ بھی بلاغرض محبت نہیں کرتے ان کو بیے تعلیم نہیں دی گئی کہ خداا بنی خوبیوں کی وجہ سے محبت کے لائق ہے۔ **اماالجواب \_ پ**س واضح ہو کہ ب<sub>د</sub>اعتر اض درحقیقت انجیل پر وار دہوتا ہے نہ **قسر آن** پر کیونکہ انجیل میں پیعلیم ہرگز موجو دنہیں کہ خدا سے محبت ذاتی رکھنی جا ہے ٔ اورمحبت ذاتی سے اس کی عبادت کرنی چاہئے مگر قسو آن تواس تعلیم سے بھرایٹا ہے قرآن نے صاف فرما ریا ہے فَاذْكُرُ واللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ابْآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا لَهُ ﴿ وَالَّذِينَ ٰ اَمَنُوۡ ا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ع<sup>ل</sup>َ يعنى خدا كوابيا يا دكرو - جبيها كهايي بايوں كوبلكه اس سے بہت زیادہ۔اورمومنوں کی یہی شان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں لیعنی الیم محبت نہ وہ اپنے باپ سے کریں اور نہاینی ماں سے آور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے اور نہ اپنی جان سے اور پھر فرمایا: حَبَّبَ اِلَیْکُو الْلاِیْمَان وَزَ يَّنَا ۚ فِي قُلُو بِكُمْ ﷺ لَعِنى خدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنا دیا اور اس کو تمهارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور پھر فرمایا إنَّ اللهَ يَأْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرُ لِي لِلْمُ بِهِ آيت مِنَ الله اور مِنْ العباديم شمّل ہے اور اس ميں كمال بلاغت یہ ہے کہ دونوں پہلو پراللہ تعالی نے اس کو قائم کیا ہے۔ حق العباد کا پہلوتو ہم ذکر

اس وجہ خوٹ: انجیل کی روسے ہریک فاسق فاجر خدا کا بیٹا ہے بلکہ آپ ہی خدا ہے سوانجیل اس وجہ سے کسی کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیتی کہ وہ خدا سے کامل محبت رکھتا ہے بلکہ بائبل کی روسے زانی لوگ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہندہ

& ma}

کر چکے ہیں اور حق اللہ کے پہلو کی رو سے اس آیت کے بیہ معنے ہیں کہ انصاف کی یا بندی سے خدا تعالی کی اطاعت کر کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہروفت کرر ہاہےاس کاحق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرےاورا گراس سے زیادہ تجھے بصیرت ہوتو نہصرف رعایت حق سے بلکہ احسان کی یابندی ہے اس کی اطاعت کر کیونکہ وہ محسن ہےاوراس کے احسان اس قدر ہیں کہ شار میں نہیں آ سکتے اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجہ سے بڑھ کروہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے اور چونکہ ہروقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کامحسن کی شکل اور شائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے اس لئے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت رے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھر ہا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت ت**ین ن**شم پر منقسم ہیں ۔**اوّل** وہ لوگ جو بباعث مجو بیت اور رویت اسباب کے احسان الہٰی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جواحسان کی عظمتوں پرنظر ڈ ال کرپیدا ہوا کرتا ہےاور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جومحسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کےحقوق خالقیت وغیرہ کوتشلیم کر لیتے ہیں اوراحسان الٰہی کی ان تفصیلات کو جن برایک باریک نظر ڈ النااس حقیقی محسن کونظر کے سامنے لے آتا ہے ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے کیونکہ اسباب برستی کا گر دوغبار مُسبّب حقیقی کا بورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے اس لئے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر معطی حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے سوان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی کدورت سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور بوجہاس کے جو وہ خدا کے احسانات کواچھی طرح دیکیے نہیں سکتے خود بھی اس کی

طرف وہ التفات نہیں کرتے جواحسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے جس ہے محسن کی شکل نظر کے سامنے آ جاتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھند لی سی ہوتی ہے۔ وجہ بیہ کہ وہ کچھ تواپی محنتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ تکلف کے طور پر پیربھی مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کاحق خیالے قیّت اور رزّاقیّت ہمارے سرپر وا جب ہےاور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کواس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس لئے ان سے جب تک کہوہ اس حالت میں ہیں یہی جا ہتا ہے کہاس کے حقوق کا شكرا داكرين اورآيت إنَّ اللَّهَ يَسأَمُهُ وُ بِالْعَدُلِ مِين عدل سے مراديتي اطاعت برعایت عدل ہے۔مگراس سے بڑھ کرایک اور مرتبہا نسان کی معرفت کا ہے اور وہ پیہ ہے کہ جبیبا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں انسان کی نظررویت اسباب سے بالکل یا ک اورمنز ہ ہوکر خدا تعالیٰ کےفضل اوراحسان کے ہاتھے کو دیکھے لیتی ہےاوراس مرتبہ پر ا نسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آ جا تا ہے اور یہ مقولہ کہ مثلاً میری اپنی ہی آ بیاشی سے میری کھیتی ہوئی اور یا میرے اپنے ہی بازو سے پیرکا میا بی مجھے ہوئی یا زید کی مہر بانی سے فلا ں مطلب میر ایورا ہوا اور بکر کی خبر گیری سے میں تیا ہی سے پج گیا پیرتمام با تیں ہیج اور باطل معلوم ہونے گتی ہیں اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اورایک ہی محسن اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گرد وغبار نہیں خدا تعالیٰ کے ا حسانوں کو دیکھتا ہے اور پیرویت اس قشم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبا دت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا نام **قر آن شریف م**یں **اِخس** 

& r.>

ہے۔اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فر مائے ہیں۔

اوراس درجہ کے بعدایک اور درجہ ہے جس کا نام ایساء ذی المقربی کے ہوارتفصیل اس کی بیہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھار ہے اوراس کو حاضرا ور بلا واسطح من جھے کراس کی عبادت کرتار ہے تو اس تصورا ورخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت مخص ممنون کے دل میں بیا ثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس مخص کی ذاتی محبت سے بھر جاتا ہے جس کے غیر محد و داحسانات اس پر محیط ہو گئے پس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی محبت اس ہوتی اس کے دل میں بیٹے جاتی ہے جسیا کہ بچہ کو ایک ذاتی محبت آپی ماں سے ہوتی ہے۔ پس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں بلکہ درکیے کہ سے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام اغراض نفسانی دیکھ کر سیچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام اغراض نفسانی

ہن کامل طور پر عابد کے دل میں محبت ذات باری تعالی کی پیدا ہوجاتی ہے اور اغراض نفسانیہ کا رائحہ اور میں معبت ذات باری تعالی کی پیدا ہوجاتی ہے اور اغراض نفسانیہ کا رائحہ اور بقیہ بالکل دور ہوجاتا ہے۔حقیقت سے کہ محبت ذاتی کا اصل اور منبع دوہی چیزیں ہیں (۱) اوّل کثرت سے مطالعہ کسی کے حسن کا اور اس کے نقوش اور خال وخط اور شاکل کو ہروقت ذہن میں رکھنا اور بار بار اس کا تصور کرنا (۲) دوسر سے کثرت سے تصور کسی کے متواتر احسانات کا کرنا اور اس کے انواع واقسام کے مروقوں اور احسانوں کو ذہن میں لاتے رہنا اور ان احسانوں کی عظمت اپنے دل میں بڑھانا۔

& M

معدوم ہوکر ذاتی محبت اس کی اندر پیدا ہوجاتی ہے اور بیوہ مرتبہ ہے جس کوخدا تعالیٰ نے لفظ إِنْيَا آئِ ذِی الْقُرُ لِی سے تعبیر کیا ہے اور اس کی طرف خدا تعالی نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے فَاذْکُرُ وااللّٰہَ گَذِکُرِکُمْ اَبَآءَکُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِکْرًا لَى غُرض آیت إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّا أَيْ ذِحِ الْقُرْلِي لِلْمَ كَلَّى بَنْفِير بِ اوراس میں خدا تعالیٰ نے ن**تیوں مرتبے**انسانی معرفت کے بیان کر دیئےاور **تیسرے مر**تبہ کو محبت ذاتی کامر تبہ قرار دیااور بیروہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایبا محبت سے بھر جاتا ہے جبیبا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُرِئُ نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُ وُفَّ بِالْعِبَادِ سَلِيعِيٰ بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ ا پنی جانیں رضاءالٰہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں اور خدا ایسوں ہی برمہر بان ہے 🌣 ـ اور پھر فرمایا بَلَی مَنْ اَسُلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُّ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَرَبِّهِ وَكَلّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ للهِ لِيهِ لِعِي وه لوگ نجات يافته ميں جوخدا كواپنا وجودحوالہ کر دیں اوراس کی نغمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبا دت کریں کہ گویا اس کو دیکچررہے ہیں سوایسے لوگ خدا کے پاس سے اجریاتے ہیں اور نہان کو پچھ خوف ہےاور نہوے کچھٹم کرتے ہیں لیعنی ان کامدّ عا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہےاور خدا کے پاس کی تعتیں ان کا اجر ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ فر مایا پُیطُحِمُوْنَ الطَّلَحَامَ عَلَی حُبِّه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمْكُ مُ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمُ

اللہ کے نوٹ: نفس کے بیچنے میں یہ بات داخل ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اپنے آرام کو جلال اللہ کے خطال اللہ کے خطال اللہ کا مرکز نے اور دین کی خدمت میں وقف کر دیوے۔منه

م البقرة: ١١٣

جَزَاّةً وَّ لَا شُكُوْرًا لِلسِّحِينِ مومن وه ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور تیبموں اور قید بوں کوروٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس روٹی کھلانے سےتم سے کوئی بدلہ اورشکر گذاری نہیں چاہتے اور نہ ہماری کچھغرض ہےان تمام خد مات سےصرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب ہے۔اب سوچنا جا ہے کہان تمام آیات سے کس قدرصا ف طور یر معلوم ہوتا ہے کہ **قر آن شریف نے اعلیٰ طبقہ** عبادت الہٰی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الٰہی اور رضاءالٰہی کی طلب سیجے دل سے ظہور میں آ و بے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ کیا بیعمدہ تعلیم جونہایت صفائی سے بیان کی گئی ہے انجیل میں بھی موجود ہے ہم ہریک کویقین دلاتے ہیں کہاس صفائی اور تفصیل سے انجیل نے ہرگز بیان نہیں کیا۔خدا تعالیٰ نے تو اس **دین کا نام اسسلام** اس غرض سے رکھا ہے کہ تا انسان خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراض سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے کر ہے کیونکہ **اسلام تمام اغراض کے حچوڑ دینے کے بعدرضا بقضا کا نام ہے دنیا میں بجز اسلام** ایما کوئی مذہب نہیں جس کے یہ مقاصد ہوں بے شک خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت جتلانے کے لئے مومنوں کوانواع اقسام کی نعمتوں کے وعدے دیئے ہیں مگر مومنوں کو جواعلیٰ مقام کےخواہش مند ہیں یہی تعلیم دی ہے کہ وہ محبت ذاتی سے خدا تعالیٰ کی عادت کریں لیکن انجیل میں تو صاف شہادتیں موجود ہیں کہ آپ کے بیوع صاحب کے **حواری** لا کچی اور کم عقل تھے پس جیسی ان کی عقلیں اور ہمتیں تھیں ایسی ہی ان کو ہدایت بھی ملی اور ایبا ہی **بسوع** بھی ان کومل گیا۔جس نے اپنی خودکشی کا دھوکا دے کرسا دہ لوحوں کو**عبا دت** کرنے سے **روک دیا**۔ اگر کہو کہ **انجیل** نے بیہ سکھلا کر کہ خدا کو باپ کہو محبت ذاتی کی

€rr}

طرف اشارہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر غلط ہے کیونکہ انجیلوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کمشے نے خدا کے بیٹے کالفظ **دوطور** سے استعال کیا ہے (1)**اوّ ل** توبیہ کہ سے کے وقت میں بیرقدیم رسمتھی کہ جوشخص رحم اور نیکی کے کام کرتا اورلوگوں سے مروت اور احسان سے پیش آتا تو وہ واشگاف کہتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اوراس لفظ سے اس کی بیزنیت ہوتی تھی کہ جیسے خدا نیکوں اور بدوں دونوں پر رحم کرتا ہے اور اس کے آفتاب اور ماہتا ب اور بارش سے تمام بڑے بھلے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی عام طور پرنیکی کرنامیری عادت ہے کیکن فرق اس قدر ہے کہ خدا تو ان کاموں میں بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں ۔ سوانجیل نے بھی اس لحاظ سے خدا کو باپٹھہرایا کہ وہ بڑا ہے اور دوسروں کو بیٹاٹھہرایا بیزنیت کرکے کہ وہ جھوٹے ہیں مگراصل امر میں خدا سے مساوی کیا تیعنی کمیّت میں کمی بیشی کو مان لیا مگر کیفیت میں باپ بیٹا ایک رہےاور بدایک مخفی شرک تھااس لئے کامل کتاب یعنی **قرآن شریف** نے اس طرح کی بول حال کوجائز نہیں رکھا یہود یوں میں جوناقص حالت میں تھے جائز تھااورانہیں کی تقلید سے بیوع نے اپنی باتوں میں بیان کردیا چنانچہ انجیل کے اکثر مقامات میں اس فتم کے اشارے پائے جاتے ہیں کہ خدا کی طرح رحم کروخدا کی طرح صلح کار بنوخدا کی طرح دشمنوں سے بھی ایسی ہی بھلائی کروجیسا کہ دوستوں سے تبتم خدا کے فرزند کہلاؤ گے کیونکہ اس کے کام سے تمہارا کام مشابہ ہوگا صرف اتنا فرق رہا کہ وہ بڑا بمنزلہ باپ خدا اورتم چھوٹے بمزلہ بیٹے کے مٹم رے سو تعلیم در حقیقت یہودیوں کی کتابوں سے لی گئی تھی اسی لئے یہودیوں کا اب تک بیاعتراض ہے کہ بیہ چوری اور سرقہ ہے **بائبل** سے چرا کریہ باتیں انجیل میں لکھ دیں۔ بہرحال بیعلیم ایک تو ناقص ہےاور دوسرےاس طرح کا بیٹا محبت ذاتی ے تعلق نہیں رکھتا۔ سے چھ ملق ہیں رکھتا۔

(rr)

(۲) دوسری قتم کے بیٹے کا انجیل میں ایک بے ہودہ بیان ہے جیسا کہ پوخنا باب ۱۰ یہ سے ۳ میں ہے لیعنی اس ورس میں بیٹا تو ایک طرف ہریک کو خواہ کیسا ہی بدمعاش ہو خدا بنادیا ہے اور دلیل بے پیش کی ہے کہ نوشتوں کا باطل ہونا ممکن نہیں ۔غرض انجیل نے شخص تقلید سے اپی قوم کا ایک مشہور لفظ لے لیا علاوہ اس کے بے بات خود غلط ہے کہ خدا کو باپ قرار دیا جاوے اور اس سے زیادہ تر نا دان اور بے ادب کون ہوگا کہ باپ کا لفظ خدا تعالی پر اطلاق کر کے چنا نچے ہم اس بحث کو بفضلہ تعالی کتا ب من الرحمٰن میں بتفصیل بیان کر کے چنا نچے ہم اس بحث کو بفضلہ تعالی کتا ب من الرحمٰن میں بتفصیل بیان کر یے ہیں ۔اس سے آپ پر ٹابت ہوگا کہ خدا تعالی پر باپ کا لفظ اطلاق کر نا بہایت گندہ اور نا پاک طریق ہے ۔اسی وجہ سے قرآن کو یم نے سمجھا نے کے بیتو کہا کہ خدا تعالی کو ایس مجھا نے کے بیتو کہا کہ خدا تعالی کو ایس محبول و بیس ہم سے تو کی خدا تعالی کو باپ سمجھا و۔

اور انجیل میں ایک اور تقص یہ ہے کہ اس نے یہ تعلیم کسی جگہ نہیں دی کہ عبا دت کرنے کے وقت اعلیٰ طریق عبا دت یہی ہے کہ اغراض نفسانیہ کو درمیان سے اٹھا دیا جا و ہے بلکہ اگر پھے سکھلایا تو صرف روٹی مانگنے کے لئے وعا سکھلائی ۔قرآن نشریف نے تو ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ الفیدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِیْنِ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ لِی کی راہ ہمیں اس راہ پر قائم کر جو نبیوں اور صدیقوں کی اور عاشقان الہی کی راہ ہے۔ گرانجیل یہ سکھلاتی ہے کہ ہماری روز بینہ کی روٹی آج ہمیں بخش ۔ ہم ہے۔ گرانجیل یہ سکھلاتی ہے کہ ہماری روز بینہ کی روٹی آج ہمیں بخش ۔ ہم نے تمام انجیل پڑھ کر دیکھی اس میں اس اعلیٰ تعلیم کا نام ونشان نہیں ہے۔

# اعتراض ينجم

محمرصاحب کی ایک غیرعورت پرنظر پڑی۔ تو آپ نے گھر میں آ کراپی ہوی سودہ سے خلوت کی پس جو شخص غیرعورت کود مکھ کراپنے نفس پرغالب نہیں آ سکتا۔ جب تک اپنی عورت سے خلوت نہ کرے اور اپنے نفس کی حرص کو پورانہ کرے تو وہ فرد اکمل کیونکر ہوسکتا ہے۔

اقول میں کہتا ہوں کہ جس حدیث کے معترض نے الٹے معنے سمجھ لئے ہیں وہ سیجھ مسلم ميں ہاوراس كالفاظ يه بين - عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاتى امرأته زينب وهي تمعسُ منيّة لها فقضي حاجته ال حدیث میں سودہؓ کا کہیں ذکر نہیں اور معنے حدیث کے بیہ ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کودیکھا۔ پھراپنی ہیوی زینبؓ کے پاس آئے اوروہ چبڑہ کو مالش کررہی تھی۔ سوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی۔اب دیکھو کہ حدیث میں اس بات کا نام ونشان نہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواس عورت کاحسن و جمال بیند آیا بلکه به بھی ذکرنہیں کہ وہ عورت جوان تھی یا بڈھی تھی اور بہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آنخضرت نے اپنی بیوی سے آ کر صحبت کی۔ الفاظ حدیث صرف اس قدر ہیں کہ اس سے اپنی حاجت کو بورا کیااورلفظ قَطی حَاجَتَه الغت عرب میں مباشرت سے خاص نہیں ہے۔ قضاء حاجت یا خانہ پھرنے کوبھی کہتے ہیں اور کئی معنوں کے لئے مستعمل ہو تا ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے صحبت کی تھی۔ ا یک عام لفظ کوکسی خاص معنی میں محدود کرنا صریح شرارت ہے۔ علاوہ اس کے

€~~}

آ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی زبان سے بیہ بات مروی نہیں کہ میں نے ایک عورت کود مکھے کر اینی بیوی سے صحبت کی ۔اصل حقیقت صرف اس قدر ہے ک<mark>مسلم می</mark>ں جابر سے ایک حدیث ہے جس کا تر جمہ بیہ ہے کہا گرتم میں سے کوئی شخص کسی عورت کودیکھے۔اور وہ اس کی نظر میں خوبصورت معلوم ہو۔ تو بہتر ہے کہ فی الفور گھر میں آ کراپنی عورت سے صحبت کر لے۔ تا کہ کوئی خطرہ بھی دل میں گذرنے نہ یائے اور بطور حفظ ما تقدم علاج ہوجائے ۔ پسمکن ہے کہ سی صحابی نے اس حدیث کے سننے کے بعدد یکھا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی راه میں کوئی جوانعورت سامنے آگئی اور پھراس کو بہجھی اطلاع ہوگئی کہاس وقت کے قریب ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفا قاًا بنی بیوی سے صحبت کی تو اس نے اس ا تفاقی امریراینے اجتہاد سے اپنے گمان میں ایسا ہی سمجھ لیا ہو کہ اس حدیث کے موافق ، تخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی عمل کیا۔ ا

پھرا گرفرض بھی کرلیں کہ وہ قول صحابی کاضیح تھا تو اس سے کوئی بدنتیجہ نکالناکسی بداورخبیث آ دمی کا کام ہے بلکہاصل بات تو یہ ہے کہا نبیا علیہم السلام اس بات پر بہت حریص ہوتے ہیں کہ ہریک نیکی اور تفویٰ کے کام کوعملی نمونہ کے پیرا یہ میں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں ۔ پس بسااو قات وہ تنزل کے طور پرکوئی ایسا نیکی اور تقویٰ کا کا م بھی کرتے ہیں جس میں محض عملی نمونہ دکھا نا منظور ہوتا ہے اوران کےنفس کواس کی کچھ بھی حاجت نہیں ہوتی جیسا کہ ہم **قانون قدرت** کے آئینہ میں بیہ بات حیوانات میں بھی یاتے ہیں۔مثلاً ایک مرغی صرف مصنوعی طور پراپنی منقار دانہ پراس غرض سے مارتی ہے کہ اپنے بچوں کوسکھا وے کہ اس طرح دانہ زمین پر سے اٹھا نا جا ہے سومملی نمونہ 📕 «۴۵﴾ دکھا نا کامل معلّم کے لئے ضروری ہوتا ہےاور ہریک فعل معلّم کا اس کے دل کی حالت

کا معیار نہیں ہوتا ماسوا اس کے ایک خوبصورت کو اگر اتفاقاً اس پر نظر پڑ جائے خوبصورت ہجھنانفس الا مرمیں کوئی بات عیب کی نہیں۔ ہاں بدخطرات کا مل تقدس کے برخلاف ہیں کین جوشخص بدخطرات سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر تقویٰ کی دقیق را ہوں پر قدم مارے تا خطرات سے دورر ہے تو کیا ایساعمل کمال کے منافی ہوگا۔ یہ تعلیم قرآن شریف کی نہایت اعلیٰ ہے کہ اِنَّ اَکُورَمَکُمُ عِنْدَ اللهِ اَ تُقٰد کُمُ اُلی کے نزد یک اس کا جس قدر کوئی تقویٰ کی دقیق را ہیں اختیار کرے اسی قدر خدا تعالیٰ کے نزد یک اس کا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے پس بلاشبہ یہ نہایت اعلیٰ مرتبہ تقویٰ کا ہے کہ قبل از خطرات خطرات سے محفوظ رہنے کی تد ہیر بطور حفظ ما تقدم کی جائے۔

اوراگرید دعوی ہوکہ کاملین بہر حال خطرات سے محفوظ رہتے ہیں ان کو تدبیر کی حاجت نہیں تو یہ دعوی سراسر حماقت اور قصور معرفت کی وجہ سے ہوگا کیونکہ انبیاء علیم السلام کسی معصیت اور نافر مانی پر ایک سینڈ کے لئے بھی دلی عزیمت نہیں کر سکتے اور ایسا کرنا ان کے لئے کبائر ذنوب کی طرح ہے لیکن انسانی قوئی اپنے خواص اُن میں بھی دکھلا سکتے ہیں گو وہ بدخطرات پر قائم ہونے سے بعلی محفوظ رکھے گئے ہیں مثلاً اگر ایک نبی بشدت بھوکا ہو اور راہ میں وہ بعض درخت بھلوں سے لدے ہوئے پائے تو بہتے ہم شلیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت مالک بھلوں کی طرف ہاتھ لمبانہیں کرے گا اور نہ دل میں ان بھلوں کے تو ٹر نے میں ان بھلوں کے قریب کرے گا اور نہ دل میں ان بھلوں کے تو ٹر نے سے ہوتے تو میں ان کو کھا سکتا اور یہ خیال اس کو آسکتا ہے۔ کہا گریہ پھل میری ملک میں سے ہوتے تو میں ان کو کھا سکتا اور یہ خیال کمال کے منا فی نہیں ۔ آپ کو یا د ہوگا کہ سے ہوتے تو میں ان کو کھا سکتا اور یہ خیال کمال کے منا فی نہیں ۔ آپ کو یا د ہوگا کہ آپ کے خدا صاحب تھوڑی سی بھوک کے عذا ب پرصبر نہ کر کے کیونکر انجیمر کے آپ کے خدا صاحب تھوڑی سی بھوک کے عذا ب پرصبر نہ کر کے کیونکر انجیمر کے تو دار سے کے خدا صاحب تھوڑی سی بھوک کے عذا ب پرصبر نہ کر کے کیونکر انجیمر کے تو کو اس کہ سے کہ خدا صاحب تھوڑی سی بھوک کے عذا ب پرصبر نہ کر کے کیونکر انجیمر کے کونکر انجیمر کے کونکر انجیمر کے کیونکر انجیمر کے کونکر انجیمر کے کونکر انجیمر کے کونکر انہیمر کی کونکر انجیمر کے کونکر انجیمر کے کونکر انہیمر کے کونکر انہیم کیونکر کے کیونکر انگیمر کے کونکر انہیموں کیا کھور کونکر انہیم کیونکر کیا کھور کیا کیونکر انہیمر کیونکر انہیمر کے کونکر انہیمر کیا کونکر انہیمر کونکر انہیمر کیا کونکر انہیمر کونکر انہیمر کیا کونکر انہیمر کیا کونکر انہیمر کیا کونکر انہیمر کی کونکر انہیمر کیا کونکر انہیمر کونکر انہیمر کیا ک

درخت کی طرف دوڑے گئے کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بید درخت ان کا یا ان کے والدصاحب کی ملک میں سے تھا۔ پس جو شخص برگانہ درخت کود کیھ کرا پنے نفس پر غالب نہ آسکا اور پیٹ کو جھینٹ چڑھانے کے لئے اس کی طرف دوڑا گیا وہ خدا تو کیا بلکہ بقول آپ کے فردا کمل بھی نہیں۔

الغرض کسی کے دل میں بیہ خیال گذرنا کہ بیہ چیز خوبصورت ہے بیہ ایک علیحدہ امر ہے جس کو خدا نے آئیک میں دی ہیں جیسے وہ کا نئے اور پھول میں فرق کرسکتا ہے۔ابیا ہی وہ خوبصورت اور برصورت میں فرق کرسکتا ہے آ ب کے خدا صاحب کو شاید بیہ قوت ممیّزہ فطرت سے نہیں ملی ہوگی مگر بہیٹ کی شہوت کے لئے تو انجیر کے درخت کی طرف دوڑ ہے یہ مجمی نہ سوچا کہ یہ کس کا انجیر ہے۔

تعب کہ ایک شرافی اور کھا و پوکوشہوت پرست نہ کہا جائے اور وہ پاک ذات جس کی زندگی اور جس کا ہریک فعل خدا کے لئے تھااس کا نام اس زمانہ کے پلید طبع شہوت پرست رکھیں عجب تاریکی کا زمانہ ہے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظرا ٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بدنظری کا پیش خیمہ ہے اور اگر اتفا قا کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہوتو اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کو ٹال دو۔خوب یا در کھو کہ یہ تعلیم اور یہ کم خفظ ما نقدم کے طور پر ہے جو شخص مثلاً ہمینہ کے دنوں میں ہمینہ سے بیخے کے لئے حفظ ما نقدم کے طور پر کوئی دوا استعال کرتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہمینہ ہوگیا ہے یا ہمینہ کے آ ٹاراس میں ظاہر ہوگئے ہیں بلکہ یہ بات اس کی دانشمندی میں محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ وہ اس بیاری سے طبعاً نفر ت رکھتا ہے اور اس سے

(ry)

دور رہنا چا ہتا ہے۔اس بات میں آپ کے ساتھ کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا کہ تقویٰ کی را ہوں کوا ختیار کرنا کمال کے برخلاف ہے۔اگر انبیاء علیہم السلام تقویٰ کا نمونہ نہ دکھلا ویں تو اور کون دکھلا وے جوخدا ترسی میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے وہی ب سے بڑھ کرتقو کی بھی اختیار کرتا ہے وہ بدی ہے اپنے تنین دور رکھتا ہے وہ ان را ہوں کوچھوڑ دیتا ہے جس میں بدی کا احتمال ہوتا ہے مگر آپ کے **بیوع** صاحب کی بیت کیا کہیں اور کیالکھیں اور کب تک ان کے حال پر روویں کیا بیمنا سب تھا کہوہ **ایک زانبیرعورت کو** بیرموقعه دیتا که وه عین جوانی اورحسن کی حالت میں ننگےسراس ہےمل کربیٹھتی اور نہایت ناز اورنخرہ ہے اس کے یاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سریر مالش کرتی اگر **بیبوغ** کا دل بدخیالات سے یا ک ہوتا تو وہ ایک کسبی عورت کونز دیک آنے سے ضرورمنع کرتا مگرایسےلو گوں کوحرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے۔ وہ ایسے نفسانی موقعہ پرکسی ناصح کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے ۔ دیکھو **بیوع** کوایک غیرت مند بزرگ نےنفیحت کےارا دہ سے رو کنا جا ہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں مگر **یسوع** نے اس کے چیرہ کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے بی<sup>خ</sup>ف بیزار ہے تو **رندوں کی طرح** اعتراض کو با توں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ بیکنجری بڑی اخلاص مند ہے۔ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں یا یا گیا ۔سبحان اللہ بیہ کیا عمد ہ جوا ب ہے ۔ **یسوع صاحب** ایک زنا کا ر عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک بخت ہے۔ **دعویٰ خدائی کا اور کا م** ا پیسے۔ بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے سرمست ربتا ہے اور کنجریوں سے میل جول ر کھتا ہے اور کھانے پینے میں بھی ایبا اول نمبر کا جو لوگوں میں یہ اس کا نام ہی

پڑ گیا ہے کہ ب**ے کھا ؤ پیو ہے ۔**اس سے کس تقو کی اور نیک بختی کی امید ہوسکتی ہے ہمار بے سیّد ومو لی افضل الا نبیاء خیر الا صفیاء محمر مصطفٰی صلی الله علیه وسلم کا 📗 🥙 🦫 تقویٰ دیکھئے کہ وہ انعورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جویا ک دامن ا ورنیک بخت ہوتی تھیں اور بیعت کرنے کے لئے آتی تھیں بلکہ دور بٹھا کرصرف ز ما نی تلقین تو یہ کرتے تھے مگر کون عقلمندا وریر ہیز گارا پیشخص کو یاک باطن سمجھے گا جو جوان عور توں کے چھونے سے پر ہیز نہیں کرتا ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گو یا **بغل م**یں ہے بھی ہ**ا تھ** لمبا کر کے سر میرعطرمل رہی ہے بھی **پیروں** کو پکڑتی ہےاور کبھی اینے خوشمنا اور سیاہ **بالوں کو پیروں** پرر کھ دیتی ہے اور گو دمیں تماشہ کررہی ہے بیوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور ش**راب پینے** کی عادت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت نم**سی عورت** سامنے بڑی ہے۔جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے۔ کیا یہ نیک آ دمیوں کا کام ہے اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے حچونے سے **بیوع** کی **شہوت** نے جنبش نہیں کی تھی۔ افسوس کہ بیوع کو یہ بھی میسرنہیں تھا کہ اس **فاسقہ** پرنظر ڈ النے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کرلیتا ہم بخ**ت زانیہ** کے چھونے سے اور **ناز وادا** کرنے سے کیا کچھ نفسا نی جذبات پیدا ہوئے ہوں گےا ورشہوت کے جوش نے پور ےطوریر کا م کیا ہوگا اسی وجہ سے **بیبوع** کے منہ سے بیبھی نہ نکلا کہا ہے حرام کا رعورت مجھ سے دور رہ اور پیربات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت **طوا کف می**ں سے تھی اور ز نا کاری میں سار ہےشہر میںمشہورتھی ۔

# اعتراض مفتم

### متعه كاجائز كرنااور كيمرنا جائز كرنا

**ا ما الجواب** نا دان عیسا ئیوں کومعلوم نہیں کہ اسلام نے متعہ کو رواج نہیں دیا۔ بلکہ جہان تک ممکن تھا اس کو دنیا میں سے گھٹا یا اسلام سے پہلے نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا کی اکثر قوموں میں متعہ کی رسم تھی لیعنی پیر کہ ایک وقت خاص تک نکاح کرنا پھر طلاق دے دینا اور اس رسم کے پھیلانے والے اسباب میں سے ایک پیجھی سبب تھا کہ جو لوگ کشکروں میں منسلک ہوکر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے یا بطریق تجارت ایک مدت تک دوسرے ملک میں رہتے تھان کو**موقت نکاح** لینی متعہ کی ضرورت پڑتی تھی اور کبھی پیجی باعث ہوتا کہ غیر ملک کی عورتیں پہلے سے بتلا دیتی تھیں کہ وہ ساتھ جانے پر راضی نہیں اس لئے اسی نیت سے نکاح ہوتا تھا کہ فلاں تاریخ طلاق دی جائے گی ۔ پس بیر پچ ہے کہ ایک دفعہ یا دود فعہ اس قدیم رسم پربعض مسلمانوں نے بھی عمل کیا ﷺ ۔ مُکّر وحی اور الہام سے نہیں بلکہ جوقوم میں پرانی رسم تھی معمو لی طور پر اس برعمل ہو گیالیکن متعہ میں بجز اس کے اور کوئی بات نہیں کہ وہ ایک تاریخ مقررہ تک نکاح ہوتا ہے اور وحی الٰہی نے آخراس کوحرام کر دیا چنانچے ہم رسالہ **آربیدوھرم** میں اس کی تفصیل لکھ چکے ہیں مگر تعجب کہ عیسائی لوگ کیوں متعہ کا ذکر کرتے ہیں جو صرف ایک نکاح موقت ہے اینے یسوع کے حال چکن کو کیوں نہیں دیکھتے

🖈 نوٹ: پیمل سخت اضطرار کے وقت تھا جیسے بھوک سے مرنے والامُر دہ کھالے۔

¢r∧ÿ

د کیھتے کہ وہ ایسی جوان عورتوں پرنظر ڈالتا ہے جن پرنظر ڈالنا اس کو درست نہ تھا۔ کیا جائز تھا کہ ایک کسبی کے ساتھ وہ ہم نشین ہوتا۔ کاش اگر وہ متعہ کا ہی یا بند ہوتا تو ان حرکات سے نے جاتا۔ کیا **یبوع** کی بزرگ داد بوں نا نیوں نے متعہ کیا تھا یا صریح صری کرنا کاری تھی ہم عیسائی صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ جس مذہب میں نہ متعہ یعنی نکاح موفت درست ہےاور نہاز دواج ثانی جائزاس مذہب کےلشکری لوگ جو بباعث رعایت حفظ قوت کے راہبانہ زندگی بھی بسرنہیں کر سکتے بلکہ شہوت کی جنبش دینے والی شرابیں پیتے ہیں اورعمدہ سے عمدہ خوراکیں کھاتے ہیں تا سیاہیا نہ کاموں کے بجالانے ں چست و حالاک رہیں جیسے **گوروں** کی **پلٹنیں** وہ کیونکر بدکاریوں ہے اپنے تنیَں بچا سکتے ہیں اور ان کی حفظ عفت کے لئے انجیل میں کیا قانون ہے اور اگر کوئی قانون تھا اورانجیل میں ایسے مجردوں کا کچھ علاج لکھا تھا تو پھر کیوں سرکار انگریزی نے **ایکٹ** جھاؤنی ہائے ممبرسا 1009ء جاری کرکے بدانظام کیا کہ گورہ سیاہی فاحشہ عورتوں کے ساتھ خراب ہوا کریں یہاں تک کہ سر جارج رائٹ صاحب کمانڈ رانچیف افواج ہند نے ماتحت حکام کوتر غیب دی کہ ایسی خوبصورت اور جوان عورتیں گوروں کی زنا کاری کے لئے بہم پہنچائی جائیں بیرظا ہرہے کہا گرایسی ضرورتوں کے وقت جنہوں نے حکام کوان قابل شرم تجویزوں کے لئے مجبور کیا انجیلوں میں کوئی تدبیر ہوتی تو وہ حلال طریق کوچھوڑ کرنا یا ک طریقوں کواینے بہا در سیا ہیوں میں رواج نہ دیتے ۔ اسلام میں کثرت از دواج کی برکتوں نے ہریک زمانہ میں سلاطین کوان نایا ک تدبیروں سے بیالیا اسلامی سیابی نکاح سے اینے تین حرام کاری سے بیالیتے ہیں اگریا دری صاحبان کوئی مخفی تدابیرانجیل کی حرام کاری ہے بچانے کی یادر کھتے ہیں تواس طریق ہے

گورنمنٹ کوروک دیں۔ کیونکہ اخبار ٹائمنر نے اب پھرز ورشور سے اس قانون کودوبارہ جاری کرنے کے لئے سلسلہ جنبانی کی ہے میرسب باتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انجیل کی تعلیم ناقص ہے۔ اوراس میں تدن کے ہریک پہلوکا لحاظ ہیں کیا گیا۔ باقی آئندہ۔ انشاء اللہ۔ الراقم: میرز اغلام احمد قادیا نی

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَضَى وَالْحَمُدُ لِلَّهِ على ما بقى والصّلوة وَالسَّلامُ على مُحَمّدٍ خَيْر الوراى وَ اَهُلَ بَيْتِ إلُـمُ صُـطَ فلٰي و على المؤمنين بنبيّه المجتبلي: محبان الل اسلام كوواضح موكهاس عرصه مين ايك كتاب نُود البحق مرسله امام الهمام ميرز اغلام احمرصاحب قادياني میرے یاس پینچی اس کو میں نے دیکھا اور نیز کچھتح ریات متعلقہ محمد حسین بطالوی نظر سے گذریں \_جن کود کیچے کرسخت افسوس ہوا کہ باوجوداس فہم وذ کا اورشہرہ آ فاق ہونے کے اور چندعرصہ تک میرزاصاحب کی قدم ہوتی حاصل کرنے کے اور ثنا گوہونے کے بھی یکمارگی یسےلوٹے کہ کفرتک نوبت پہنچا دی (ہبیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا ) حالا نکہ زیانہ کی بھی کیفیت مثل آئینہ کے کھل رہی ہے اور دیکھر ہے ہیں کہ قوم **دخبال** پوری د جالیت کررہی ہےاوررسول اللّه صلی اللّه علیه للم کا فر ما نا صا دق ہوتا جا تا ہےاوراس پر بھی مقصد لِےگُلّ ف عون موسلی کانہیں سمجھتے اور کیونکر سمجھ سکتے ہیں جبکہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے خَتَمَہِ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً لِهِمْ وَعَلَى مَرْدرت کبریائی نظر آتی ہے کہ جس کسی کو گمراہ کرانا منظور ہونا ہے تو ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جن باتوں کوعلام محققین نکات کھہراتے تھے بیصاحب کفریات جانتے ہیں زمانہ کے حال کو بھولے جاتے ہیں آج جو ہمارے پیٹمبرآ خرالزمان کے جھنڈے کا پھریرہ اڑا رہا ہے اوراس کے دین

کوزندہ کررہا ہے۔ ہمارا حامی و مد دگار ہور ہاہے ہمارے دشمنان دین کوزیر قدم کرر ہاہے کرامت کا جوآج کل بے نام ونشان ہے دعویٰ کرر ہاہے۔جبیبا کہ لائق ہے اس پر کفر کے فتو ہے لگاتے ہیں ۔ ویل ان لوگوں پر جوالیا خیال رکھتے ہیں فی ز ما نه فلسفه طبعی والوں کے نز دیک کرامت کوئی چزنہیں ۔ دیکھئے فرقہ نیچر یہ عجب ڈ ھب کا نکلا ہے کہ جس وقت الیں بحث آ کر ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں کر کے دکھلائے اگر کرامت کا قائل ہے اگر کرامت یا معجزات نعوذ باللہ بے وجود شمجھے جاتے ہیں تو اس کا اثر بد کہاں تک پہنچتا ہے بیشکر کا مقام تھا کہ ہماری کشتی جوبھنور میں چکرار ہی تھی ایک ملاح نے اس کوآ کر نکال لیا اس کوشلیم کرتے نہ اس پرالزام کذب وفریب لگاتے ۔اس وقت پیربندہ کہتا ہے کہ جبیبا مجھ کومعلوم ہوا ہے اور وہ حق ہے تو بے شک امام ہمام میر زاغلام احمد صاحب مُسجَد وقت ہیں اور میں بصداشتیا تی ان کے دیدار کا طالب ہوں اور شب وروز اللہ جل ّ وعلیٰ ہے متدعی ہوں کہ اگر مرزا صاحب کو تو نے حق پر بھیجا ہے تو مجھ کو بھی ان کی زیارت سے مشرف کراوراُ سی جماعت مومنین سے شار کیا جاؤں میں پہلے متذبذب تھاا ب یقیناً بعد دریا فت ثبوت صحیحہ کہتا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے سب صحیح اور حق ہے اور میں انہیں مجد دصا دق سمجھتا ہوں ۔ والسلام ۔

المراقم: عضدالدين از بچهرايون شلع مرادآباد

اُن صاحبوں کے نام جوآ جکل حضرت امام کامل کی خدمت میں حاضر ہیں (۱) حضرت مولوی عیم نورالدین صاحب بھیروی (۲) علیم فضل الدین صاحب بھیروی (۳) مولوی قطب الدین صاحب بدوملی (۴) صاحبز ادہ افتخار احمد صاحب لدھیانہ (۵) صاحبز ادہ منظور محمرصاحب لدھیانہ (۲) مولوی عنایت الله صاحب مدرس مانا نواله فضلع گوجرا نواله (۵) قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوئی ضلع گوجرا نواله (۸) خلیفه نورالدین صاحب جموں (۹) سیدناصر نواب صاحب دہلوی (۱۰) شخ عبدالرحیم صاحب نورالدین صاحب خوشا بی (۱۱) شخ عبدالرحیم صاحب فوشا بی (۱۱) شخ عبدالعزیز صاحب (۱۲) عاجی وریام صاحب خوشا بی (۱۳) ثناء الله صاحب خوشا بی (۱۳) مولوی خدا بخش صاحب جالندهری (۱۵) عبدالکریم صاحب خوشنویس (۱۲) شخ علام محی الدین صاحب خوشنویس (۱۲) شخ عاملی صاحب فرشا بی شام می الدین صاحب کتب فروش جہلمی (۱۵) غدا معلی صاحب ماڑوی ضلع جھنگ (۱۲) عاجی حافظ قادیانی (۱۹) سیدمجم کبیر دہلوی (۲۰) غدا بخش صاحب ماڑوی ضلع جھنگ (۱۲) عاجی حافظ قادیانی (۱۹) سیدمجم کبیر دہلوی (۲۰) غدا بخش صاحب ماڑوی ضلع جھنگ (۱۲) عاجی حافظ

کے حاشیہ: شخ عبدالرحیم صاحب جوان صالح اور متقی شخص ہیں ان کے ایمان اور اسلام پرہمیں بھی رشک پیدا ہوتا ہے ان کو اسلام لانے کے وقت کئی اک شخت ابتلا پیش آئے لیکن انہوں نے ایسے سخت ابتلا پیش آئے لیکن انہوں نے ایسے سخت ابتلاء کے وقت بڑی ثابت قدمی اور استقامت دکھلائی محض ابتغاء گرضات اللہ دفعہ داری چھوڑ کرقادیان میں امام کامل کے ہاتھ پر اسلام و بیعت سے مشرف ہوئے قرآن شریف سے کامل اُلفت ہے حضرت مولوی عبدالکر یم صاحب سے معہ ترجمہ اور تفسیر قرآن چند ماہ میں پڑھا۔ شُخ عبداللہ صاحب جوان صالح ہیں۔ رشد کے آثار اور اتقا کے نشان ان کے بشرہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کی طرف میلان کیا تو کئی ابتلاء پیش آئے۔ از انجملہ ایک ہیہ ہے کہ لیکھر ام آر بیہ سے کئی بارمباحثہ ہوا آخر کارکی ہو ام کو انہوں نے شاست فاش دی چونکہ آر بیہ تھے اس تعلیم خراب سے دستبر دار ہوکر اسملام زور شور سے قبول کیا اور امام وقت سے بیعت کی ہے مجھ سے تعلیم خراب سے دستبر دار ہوکر اسملام زور شور سے قبول کیا اور امام وقت سے بیعت کی ہے مجھ سے کہتے تھے کہ از الہ اوہام کے دیکھنے سے مجھے اسلام کا شوق پیدا ہوا اور جب پیشگوئی (جوآ تھم کے کہتے تھے کہ از الہ اوہام کے دیکھنے سے مجھے اسلام کا شوق پیدا ہوا اور جب پیشگوئی (جوآ تھم کے کہتے تھے کہ از الہ اوہام کے دیکھنے سے مجھے اسلام کا شوق پیدا ہوا اور جب پیشگوئی (جوآ تھم کے

احمرالله خال صاحب (۲۲) حافظ معین الدین صاحب (۲۳) مولوی غلام احمر صاحب تھم کی (۲۴) حافظ قطب الدين صاحب كولله فقيرجهلم (۲۵) مولوي سيدمردان على صاحب حيدرآ بادي (۲۲) مولوی شیخ احمرصا حب (۲۷)میرز اا یوب بیگ صاحب (۲۸)عاجز سراج الحق شیخ فضل الهی کلانوری \_ نمبراول نورالقرآن جوتين تلماه كااكثها حييب كرشائع قانون خريداري نورالقرآن ہو چکا ہےاس میں جوایک رویبہ سالانہ قیت رکھی گئی ہے سووہ قانون اب منسوخ کیاجا تا ہے اور اس کی جگہ قیمت کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جونمبر مطبع سے جس قدرشائع ہو۔اس کی قیمت دست بدست خریدار روانہ کریں۔ بیرسالہ ویلیویے ایبل یا نقتر قیمت بذریعیمنی آرڈرروانہ ہوسکتا ہےاور جوصاحب ٹکٹ روانہ کریں وہ آ دھآنہ والے ٹکٹ بھیجیں یا ایک آنہ والے دودو حیار حیار آنہ والے ٹکٹ روانہ نہ کریں۔ دور دراز بلاد کے رہنے والے جیسے مدراس یا ملک آسام یامما لک متوسط پر واجب ہے کہ دوآ نہ رجسڑی کے بھی علاوہ قیمت روانہ کریں تا کہ رسالہ کے گم ہونے کا خطرہ نہ رہے۔جس صاحب کے پاس بیہ رسالہ پہنچے مناسب ہے کہ دوسروں کو بھی دکھلا دیں۔اوراس کے خریدارپیدا کرنے کے لئے جہاں تک ممکن ہوکوشش اور سعی کریں بیا بیٹ نئ طرز کارسالہ مخالفین اسلام کے ردمیں شائع ہوا ہے۔اس رنگ ڈھنگ کارسالہ ہیں نہ دیکھوگے۔

## اس نور القران نمبر۲ کی قیمت ۸ ہے۔

بقیہ حاشیہ: رجوع الی الحق یا موت کی تھی اس کار جوع الی الحق ہونا اور موت سے بچنا پوری ہوگئ۔ سپج دل سے اسلام لایا اور امام وقت کی شناخت حاصل ہوئی۔ الحمد لللہ سراج الحق نوٹ: شخ عبد العزیز صاحب بھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا قادیان میں مشرف باسلام ہوئے۔ نیک صالح آدمی ہیں۔ اس جوانی میں صلاحیت حاصل ہونا محض اللہ تعالیٰ کافضل ہے۔ ان کے سوا اور بھی کئی مسلمان ہوئے چار شخص عیسائی مسلمان ہوئے جودہ اب لا ہور میں موجود ہیں۔ سراج الحق

# حضرت عبدالله صاحب مرحوم غزنوی کاایک کشف شیخ محمد سین بطالوی کی نسبت

جس کو جناب قاضی ضیاء المدین صاحب ساکن قاضی کوٹ ضلع گوجرانوالہ نے اپنے کانوں سے سنااور شخ صاحب کی طرف محض اصلاح روحانی کے لئے لکھ کرروانہ کیا۔ سووہ ہم اس رسالہ میں درج کرتے ہیں۔ اگر چہشخ صاحب کی نسبت ہمارایقین ہے کہ وہ اس سے متنبہ ہونے والے نہیں لیکن ہم ان کے بعض ہم خیال اور محبوں پر ایک قسم کاحسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے واللہ ولی التوفیق وہ کشف ذیل میں درج ہے۔ خاکسار سراج الحق نعمانی

هُو الْهَادِیُ بِسُمِ اللّه الرحمٰن الرحیم. نحمدہ و نصلی کری مولوی محرصین صاحب بعد شوق ملاقات آئکہ یہ جو آج کل آپ دربارہ تکفیرو تصلیل حضرت سے موعود میر زاغلام احمد صاحب قادیانی جن کو آپ پہلے مجدد وقت تسلیم کر پچے ہیں سرگرم ہیں اور یہاں تک سرگری ہے کہ آپ نے اپنے کھے ہوئے مضمون کفر وکا فر مندرجہ اشاعہ کی بھی پرواہ نہیں کی جس کی شامت سے اب صرح سوء خاتمہ کے آثار ظاہر ہیں آپ کی اس حالت کو دیکھ کرعاجز کا دل بلحاظ حبّ بنی نوع پھل آیالہذا بھی مالیڈین اکسٹیسے خہ میں خالت کو دیکھ کر حاجز کا دل بلحاظ حبّ بنی نوع پھل آیالہذا بھی مالیڈین اکسٹیسے خہ میں نے چاہا کہ آپ کو اس شیمہ نا مرضیہ سے للہ متنبہ کروں شاید اللہ تعالیٰ جو رہم و کریم ہے رحم فرماوے اور اس بارے میں یہ ایک الہمام عبد اللہ غزنوی مرحوم ہے جو آپ کی نسبت ان کو ہوا تھا اور اسی زمانہ میں آپ کو دوبارہ سنا تا ہوں اور مجھے گئی بار تج بہ ہو چکا ہے کہ مولوی لوگ اپنے ہم عصر کی بات کو دوبارہ سنا تا ہوں اور مجھے گئی بار تج بہ ہو چکا ہے کہ مولوی لوگ اپنے ہم عصر کی بات سے گوکسی ہی مفید ہو کم متاثر ہوتے ہیں اب وہ مرحوم تو فوت ہو چکے شاید

آپ ان سے علاقہ بیعت بھی رکھتے تھے۔ تعجب نہیں کہ آپ کوان کے الہام سے فائدہ پہنچ ۔ عاجز کی غرض سوائے خیر خواہی اورا تفاق بین المسلمین اور پچھ نہیں مئیں حلفاً بیان کرتا ہوں و کے فلمی باللّٰهِ شَهِیدًا کہ بیالہام میں نے خود حضرت مرحوم سے سنا ہے۔خدا کے لئے جاگتے دل سے سنو۔ و هو هاذا

می بینم که محرحسین بیرا بنے کلان پوشیدہ است لاکن یارہ یارہ شدہ است \_ پھر آ ب ہی بی تعبیر فر مائی کہ آن پیرا ہن علم است کہ پارہ پارہ خوامد شداور پارہ پارہ زبان سے کہتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینہ سے لے کرپپڈلیوں تک بار باراشارہ کرتے تھے۔ پھرعا جز کوفر مایا کہ آنرا باید گفت کہ تو بہ کردہ باشد۔ چنانچہ ب الوصیت میں نے آپ کو بیرحال سنایا تھا۔ آپ نے عاجز کو چیپنیا ں والی مسجد لا ہور میں تمسنحرآ میزالفاظ سے پیغام دیا تھا کہولی بننے جاتے ہیں عبداللہ کو کہنا کہ مجھے بھی بلا وے ۔اس پیغام کے بعدانہوں نے ملاسفر کےروبروالہام مٰدکورفر مایا اور میں نے امرتسر میں ہمکان حافظ محمر یوسف صاحب جہاں حافظ عبد المنان رہتا تھا حرف بحرف آپ کوسنا دیا تھا۔ مجھے خوب یا دہے کہ اس وقت آپ متاثر ہو گئے تھے۔جس سے مطالعہ کتا ہجھی جھوٹ گیا تھا۔ میں نے انہی دنوں اینے گاؤں کےلوگوں کو بھی سنا دیا تھا جو و ہ اب گوا ہی دیے سکتے ہیں ۔غرضکہ بیرمنذ رالہا م ان دنو ں میں پورا ہوا جس کا اثر اب ظاہر ہوا کہ مرز اصاحب کے مقابل پر آپ کی ساری علمیت ٹکڑ ےٹکڑ ہے ہوگئی اورعلم کے لا ف وگز اف بھی پیچ محض ثابت ہوئے ۔ لہذا ہیہ الہام بے شک سیا ہے۔مولوی صاحب میں نے وقت پر دوبارہ آپ کو یا دولایا ہے آپ عبرت کپڑیں اور تو بہ کریں اور اس مصلح اور مجدد اور امام کامل اور

مسیح موعود ایده الله کی عداوت سے دست بردار ہو جائیں۔ ورنہ حسرت سے دانت پبینا اوررونا ہوگا۔ آئندہ اختیار بدست مختار۔ شعر گر امروز ایں پند من نشنوی یقین دان کہ فردا پشیمان شوی

و ماعلينا الا البلاغ الراقم المسكين ضياء الدين عفاعنه المسكين ضياء الدين عفاعنه ١٨٩٥ء

#### نوط:

نور القرآن نمبر ۲ کے خاتمہ پر بعض ایڈیشنوں میں حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۲۸ مرہم حواریین جس کا دوسرانا م مرہم عیسی بھی ہے۔ اورآ تھ صفحات کا حاشیہ اور حاشیہ در حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۲۸ دوصفحات کا حاشیہ لکھا گیا ہے۔ بیرحاشیہ در حقیقت ست بچن کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے ہم نے نور القرآن نمبر ۲ کے آخر میں ان دونوں حاشیوں کو درج نہیں کیا۔ ست بچن کے ساتھ درج کئے جائیں گیا۔



#### ۔ رسالہ معیار المذاہب

#### **(1)**

## فطرتى معيارس مداهب كامقابله

## اورگورنمنٹ انگریزی کے احسان کا مجھیڈ کرہ

میرے خیال میں مذاہب کے پر کھنے اور جا نیخنے اور کھر ہے کھوٹے میں تمیز کرنے

کے لئے اس سے بہتر کسی ملک کے باشندوں کو موقعہ ملنا ممکن نہیں جو ہمارے ملک پنجاب
اور ہندوستان کو ملا ہے اس موقع کے حصول کے لئے پہلافضل خدا تعالیٰ کا گور نمنٹ برطانیہ
کا ہمارے اس ملک پر تسلّط ہے۔ ہم نہایت ہی ناسیاس اور منکر نعمت کھہریں گے اگر ہم
سے دل سے اس محسن گور نمنٹ کا شکر نہ کریں جس کے بابر کت وجود سے ہمیں وعوت اور
تبلیغ اسلام کا وہ موقعہ ملا جو ہم سے پہلے کسی بادشاہ کو بھی نہ مل سکا کیونکہ اس علم دوست
گور نمنٹ نے اظہار رائے میں وہ آزادی دی ہے جس کی نظیر اگر کسی اور موجودہ عملداری
میں تلاش کرنا چاہیں تو لا حاصل ہے کیا یہ بجیب بات نہیں کہ ہم لنڈن کے بازاروں میں

د **بن اسلام** کی تا ئید کے لئے وہ **وعظ کر سکتے ہیں جس کا خاص مکہ معظمہ میں میسر آنا** ہمارے لئے غیرممکن ہے اور اس گورنمنٹ نے نہصرف اشاعت کتب اور **اشاعت** مٰد ہب میں ہریک قوم کو آ زا دی دی بلکہ خو دبھی ہریک فرقہ کو بذریعہ اشاعت علوم وفنون کے مد د دی اورتعلیم اورتر بیت سے ایک د نیا کی **آ ککھیں** کھول دیں ۔ یس اگر چیاس محسن **گورنمنٹ** کا بیرا حسان بھی کچھتھوڑ انہیں کہ وہ ہمارے مال اور آ برواورخون کی جہاں تک طافت ہے سیجے دل سے **محا فظت** کررہی ہے اورہمیں اس آ زادی سے فائدہ پہنچا رہی ہے جس کے لئے ہم سے پہلے بہتیرے نوع ا نسان کے سیج ہمدر دیتر ستے گذر گئے ۔لیکن بیدد وسراا حسان گورنمنٹ کا اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ جنگلی وحشیوں اور نام کے انسانوں کوانواع واقسام کی تعلیم کے ذریعہ سے اہل علم وعقل بنانا جا ہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی متواتر کوششوں سے وہ لوگ جو قریب قریب مولیثی اور چاریا بوں کے تھے کچھ کچھ حصہ ا نسانیت اورفنم وفراست کا لے چکے ہیں اور اکثر دلوں اور د ماغوں میں ایک الیمی ر وشنی پیدا ہوگئی ہے جوعلوم کےحصول کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے ۔معلو مات کی وسعت نے گویا یک دفعہ دنیا کو بدل دیا ہے لیکن جس طرح شیشے میں سے روشی تو اندر گھر کے آ سکتی ہے گریانی نہیں آ سکتا۔اسی طرح علمی روشنی تو دلوں اور د ماغوں میں آ گئی ہے۔ مگر ہنوز وہ مصفّا یانی اخلاص اور رو بحق ہونے کا اندرنہیں آیا جس ہے **روح کا یودہ** نشو ونما یا تا اور احیصا کھل لا تا لیکن یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے بلکہ ابھی ایسے اسباب مفقو دیاقلیل الوجود ہیں جو س<mark>چی روحا نبیت</mark> کوجوش میں لا ویں۔ یہ عجیب بات ہے کہ علمی ترقی سے مکر اور فریب کی بھی کچھ ترقی معلوم ہوتی ہے اور اہل حق کو

**€**r}

نا قابل برداشت وساوس کا سامنا ہے ایمانی سا دگی بہت گھٹ گئی ہے اور فلسفیا نہ خیالات نے جن کے ساتھ ویٹی معلو مات ہمقدم نہیں ہیں ۔ایک زہریلا اثر نوتعلیم یا فتہ لوگوں پر ڈ ال رکھا ہے جو **د ہریت** کی طرف تھینچ رہا ہے اور واقعی نہایت مشکل ہے کہ اس اثر سے بغیر حمایت دینی تعلیم کے لوگ بچ سکیں۔ پس وائے برحال اس شخص کے جو ایسے مدرسوں اور کالجوں میں اس حالت میں جھوڑ اگیا ہے جبکہ اس کو دین**ی معارف** اور حقائق سے پچھ بھی خبر نہیں ۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عالی ہمت گورنمنٹ نے جونوع انسان کی ہمدرد ہے۔ اس ملک کے دلوں کی زمین کو جوایک بنجر بڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ کی کوششوں سے جنگلی درختوں اور حمااڑیوں اور مختلف اقسام کے گھاس سے جو بہت او نچے اور فراہم ہوکر ز مین کو ڈھک رہے تھے یاک کر دیا ہے اور اب قدرتی طوریروہ وقت آ گیا ہے جو سیائی کا نیج اس زمین میں بویا جائے اور پھر آسانی **یانی سے آبیاشی** ہو۔ یس وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو ا**س مبارک** گورنمنٹ کے ذریعہ سے آ سانی بارش کے قریب پہنچ گئے ہیں ۔مسلما نوں کو جا ہے کہ اس گورنمنٹ کے و جو د کو خدا تعالیٰ کافضل سمجھیں اور اس کی سچی اطاعت کے لئے ایسی کوشش کریں کہ دوسروں کے لئے نمونہ ہو جائیں ۔ کیا احسان کا عوض احسان نہیں ۔ کیا نیکی کے بدلہ نیکی کرنا لا زم نہیں سو جا ہیے کہ ہریک شخص سوچ لے اور اپنا نیک جو ہر د کھلا و ہے ۔ اسلا می **شریعت** کسی کے حق اور احسان کوضا کُع کر نانہیں جا ہتی ۔ پس نہ منا فقا نہ طور پر بلکہ دل کی سجائی سے اس محسن گورنمنٹ سے اطاعت کے ساتھ پیش آ نا حاہیۓ کیونکہ ہمارے دین کی روشنی پھیلانے کے لئے کپہلی تقریبہ

**«۳**»

خدا تعالیٰ نے یہی قائم کی ہے۔

پھر دوسرا فر ربیجہ جو مذاہب کے شناخت کرنے کا ہمارے ملک میں پیدا ہوگیا چھا پے خانوں کی کثرت ہے کیونکہ ایس کتا ہیں جو گویا زمین میں وفن تھیں ان چھا پہ خانوں کے ذریعہ سے گویا پھر زندہ ہو گئیں یہاں تک کہ ہندوؤں کا وید بھی منظ اوراق کا لباس پہن کرنکل آیا گویا نیا جنم لیا اور حمقاء اور عوام کی بنائی ہوئی کہانیوں کی یردہ دری ہوگئی۔

تیسرا ذریعیه را ہوں کا کھلنا اور **ڈ اک** کا احسن انتظام اور دور دورملکوں ہے کتابوں کا اس ملک میں آ جانا اور اس ملک سے ان ملکوں میں جانا پیسب وسائل محقیق حق کے ہیں جو خدا کے فضل نے ہمارے ملک میں موجود کر دیئے جن سے ہم یوری آ زادی کے ذریعہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میہ س**ب فوائد** اس محسن اور نیک نیت گورنمنٹ کے ذریعہ ہے ہمیں ملے ہیں جس کے لئے بے اختیار ہمارے ول سے وعا نکلتی ہےلیکن اگریپرسوال ہو کہ پھرالیسی مہذب اور دانا گورنمنٹ ایسے مذہب سے کیوں تعلق رکھتی ہے جس میں انسان کوخدا بنا کر س**یے خدا** کے بدیہی اور قدیم اور غیر متغیراور جلال کی کسرشان کی جاتی ہے۔تو افسوس کہ اس سوال کا جواب بجز اس کے پچھنہیں کہ سلاطین اور ملوک کو جو ملک داری کا خیال وا جبی حد سے بڑھ جاتا ہے لہٰذا تد براور تفکّر کی تمام قوتیں اسی میں خرچ ہو جاتی ہیں اور قومی حمایت کی مصلحت آخرت کے امور کی طرف سرا گانے نہیں دیتی اور اسی طرح ایک مسلسل اور غیر منقطع دنیوی مطالب کے نیچے دب کرخدا شناسی اور حق جوئی کی روح کم ہوجاتی ہے اور باایں ہمہ خدا تعالیٰ کے فضل سے نومیدی نہیں کہ وہ اس باہمت گورنمنٹ کو **صراط مستنقیم** 

کی طرف توجہ دلا و ہے۔ ہماری دعا جیسا کہ اس گور نمنٹ کی دنیوی بھلائی کے لئے ہے ایسا ہی آخرت کے لئے بھی ہے پس کیا تعجب ہے کہ دعا کا اثر ہم د کیھ لیں ۔

اس ز ما نہ میں جبکہ دق اور باطل کےمعلوم کرنے کے لئے بہت سے وسائل پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں تین بڑے مذہب بالمقابل کھڑے ہوکر ایک دوسرے سے تکرار ہے ہیں ان مذاہب ثلاثہ میں سے ہریک صاحب مذہب کو دعویٰ ہے کہ میرا ہی مذہب حق اور درست ہے اور تعجب کہ کسی کی زبان بھی اس بات کے ا نکار کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ اس کا مذہب سیائی کے اصولوں برمبنی نہیں لیکن میں اس امر کو با ورنہیں کرسکتا کہ جبیبا کہ ہمار ہے مخالفوں کی زبا نوں کا دعویٰ ہے۔ ایسا ہی ایک سینڈ کے لئے ان کے دل بھی ان کی زبانوں سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ سیج ند جب کی بیدایک بڑی نشانی ہے کہ قبل اس کے جوہم اس کی س**یائی** کے دلائل بیان کریں خود وہ اپنی **ذات م**یں ہی ایبا روش اور درخشان ہوتا ہے کہ اگر دوسر ہے ندا ہب اس کے مقابل پر رکھے جائیں تو وہ سب **تاریکی م**یں پڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اس دلیل کو اس وفت ایک دانشمندا نسان صفائی سے سمجھ سکتا ہے جبکہ ہریک مذہب کواس کے دلائل مختر عہ سے علیحد ہ کر کےصرف اس کےاصل الاصول پر نظر کرے لینی ان مٰدا ہب کے طریق خدا شناسی کو فقط ایک دوسرے کے مقابل پر ر کھ کر جانیجے اور کسی مذہب کے عقیدہ خدا شناسی پر بیرونی ولائل کا حاشیہ نہ چڑ ھاوے بلکہ مجر دعن الدلائل کر کے اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے مقابل پر رکھ کر میر کھے اور سوچے کہ کس مذہب میں ذاتی سیائی کی چیک یائی

**«۴»** 

جاتی ہے اور کس میں یہ **خاصیت** ہے کہ فقط اس کے طریق خدا شناسی پر ہی نظر ڈالنا د**لوں** کو اپنی طرف کھنچتا ہے مثلاً وہ **تین فدہب** جن کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ہیں ۔ آریہ ۔ عیسائی ۔ اسلام ۔ اگر ہم ان تینوں کی اصل تصویر دکھلا نا چاہیں تو بتفصیل ذیل ہے۔

آ ر**یه مذہب** کا ایک ایسا خدا ہے جس کی خدائی اپنی ذاتی قوت اور قدرت یر چلنا غیرممکن ہےاوراس کی تمام امیدیں ایسے وجودوں برگگی ہوئی ہیں جواس کے ہاتھ سے پیدانہیں ہوئے ۔ **حقیقی خدا** کی قدرتوں کا انتہامعلوم کرنا انسان کا کا منہیں مگر آ ریوں کے برمیشر کی قدرت انگلیوں پر گن سکتے ہیں ۔ وہ ایک ایسا کم سر ما بیہ پرمیشر ہے کہاس کی تمام قدرتوں کی حدمعلوم ہو چکی ہے اور اگر اس کی قدرتوں کی بہت ہی تعریف کی جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے جیسی قدیم چیز وں کو معماروں کی طرح جوڑ نا جا نتا ہے اوراگریہ سوال ہو کہایئے گھریے کون سی چیز ڈالٹا ہے تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چ**چھنہیں** ۔غرض اس کی طاقت کا انتہائی مرتبہ صرف اس حد تک ہے کہ و ہ موجود ہ روحوں اور اجسام صغار کو جوقدیم اور اس کے وجود کی طرح انا دی اور واجب الوجود ہیں جن کی پیدائش پراس کے وجود کا کچھ بھی اثر نہیں یا ہم پیوند کر دیتا ہے لیکن اس بات پر دلیل قائم ہونا مشکل ہے کہ کیوں ان قدیم چیزوں کوایسے پرمیشر کی حاجت ہے جبکہ کل چیزیں خود بخو دہیں ان کے تمام قو کی بھی خود بخو د ہیں اور ان میں باہم ملنے کی استعدا دبھی خود بخو د ہے اور ان میں قوت جذب اور کشش بھی قدیم سے ہے اور ان کے تمام خواص جوتر کیب کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں خود بخو د ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس دلیل سے اس ناقص اور نا طاقت پرمیشر کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور اس میں

**€**۵}

اوراس کے غیر میں ما بہالا متیا زبجوزیا دہ ہوشیاراور ذبین ہونے کےاور کیا ہوسکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ آریوں کا پرمیشر اُن بے انتہا قدرتوں سے نا کام ہے جو الوہیت کے کمال کے متعلق ہیں اور بیاس فرضی پرمیشر کی بدشمتی ہے کہاس کووہ کمال تا م میسر نہ ہوسکا جواُلو ہیت کا پورا **جـلال** حمیکنے کے لئے ضروری ہے۔اور دوسری ب<sup>ل</sup>صیبی یہ ہے کہ بجز چ**ندورق وید** کے قانون قدرت کی روسے اس کے شناخت کرنے کی کوئی بھی راہ نہیں کیونکہ اگریہی بات صحیح ہے کہ **ارواح اور ذرات اجسا**م معہ اپنی تمام قو توں اور کششوں اور خاصیتوں اورعقلوں اور ادرا کوں اورشعوروں کےخود بخو د ہیں تو پھرا یک عقل سلیم ان چیزوں کے جوڑنے کے لئے کسی دوسر بے خص کی ضرورت نہیں مجھتی وجہ بیر کہاس صورت میں اس سوال کا جواب دینا امکان سے خارج ہے کہ جو چیزیں اینے وجود کی قدیم سے آی ہی خدا ہیں اور اپنے اندروہ تمام قوتیں بھی رکھتی ہیں جوان کے باہم جوڑنے کے لئے ضروری ہیں تو پھرجس حالت میں ان کوایئے وجود کے لئے پرمیشر کی حاجت نہیں ہوئی اور اپنی قوتوں اور خاصیتوں میں کسی بنانے والے کی مختاج نہیں تھہریں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو با ہم تعلق کے لئے کسی دوسر ہے جوڑنے والے کی حاجت بڑگئی حالائکہ روحوں کے ساتھ ان کے قویل کا جوڑنا اور ذرات اجسام کے ساتھ ان کی قو توں کا جوڑ نا پیجھی ایک جوڑنے کی قشم ہے پس اس سے توبیہ ثابت ہی ہو گیا کہان قدیم چیزوں کوجسیا کہایئے وجود کے لئے کسی خالق کی ضرورت نہیں اورا بنی قو تو ں کے لئے کسی موجد کی حاجت نہیں ایسا ہی باہم جوڑ پیدا ہونے کے لئے کسی صانع کی حاجت نہیں اور بینہایت بے وقو فی ہوگی کہ جب اول خود اپنی ہی زبان سے ان چیزوں کی نسبت مان لیں کہ وہ اینے وجود اور اپنی

**∉**Y}

قو توں اور اپنے باہم جوڑ کے لئے دوسرے کے متاج نہیں تو پھراسی منہ سے پیہجی کہیں کہ بعض چیز وں کے جوڑنے کے لئے ضرورتسی دوسرے کی حاجت ہے۔پس پیہ تو ایک دعویٰ ہوگا جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ۔غرض اس عقیدہ کی رو سے پرمیشر کا وجود ہی **ثابت کرنا مشکل ہوگا** سواس انسان سے زیادہ کوئی بدقسمت نہیں جوایسے یر میشر پر بھروسہ رکھتا ہے جس کواپنا وجود ثابت کرنے کے لئے بھی بباعث کمی قدرت کے کوئی عمدہ اسباب میسزنہیں آ سکے۔ بیتو ہندوؤں کے برمیشر میں خدائی کی طاقتیں ہیں اور **اخلاقی** طاقتوں کا بیرحال ہے کہوہ انسانوں کی طاقتوں سے بھی کچھ گری ہوئی معلوم ہوتی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہایک نیک دل انسان بار ہاایسےقصور واروں کے قصور بخش دیتا ہے جو عجز اور نیاز کے ساتھ اس سے معافی جا ہتے ہیں اور بار ہا ا پنے کرم نفس کی خاصیت سے ایسے لوگوں پر احسان کرتا ہے جن کا پچھ بھی حق نہیں ہوتا کیکن آریہ لوگ اینے پرمیشر کی نسبت یہ بیان کرتے ہیں کہ **وہ ان دونو ں** قسموں کے خلقوں سے بھی بے نصیب ہے اور ان کے نز دیک ہریک گناہ کروڑ ہا جونوں کا موجب ہے اور جب تک کوئی گنہگار بے انتہا جونوں میں پڑ کر پوری سزانہ پالے تب تک کوئی صورت مخلصی نہیں اوران کے عقیدہ کی روسے بیہ ا مید بالکل بے سود ہے کہا نسان کی تو بہاور پشیما نی اور استغفار اس کے دوسر ہے جنم میں پڑنے سے روک دے گی یاحق کی طرف رجوع کرنا گذشہ ناحق کے اقوال واعمال کی سزا سے اسے بیجا لے گا بلکہ بے شار جونوں کا بھگتنا ضروری ہے۔ جوکسی طرح ٹل نہیں سکتا اور کرم اور جود کے طور پر کچھ بخشش کرنا تو پرمیشر کی ع**ادت** ہی نہیں۔ جو کچھ انسان یا حیوان کوئی عمدہ حالت رکھتا ہے یا کوئی نعمت یا تا ہے

**& \** 

وہ کسی پہلی جون کا **پھل** ہے مگرافسوس کہ باوجود بکہ آریوں کووید کےاصولوں پر بہت ہی نا زیے مگر پھر بھی ہیروید کی **باطل تعلیم** ان کی انسانی کانشنس کومغلوب نہیں کرسکی اور مجھےان ملا قاتوں کی وجہ سے جوا کثر اس فرقہ کے بعض لوگوں سے ہوتی ہیں یہ بات بار ہاتجر بہ میں آچکی ہے کہ جس طرح نیوگ کے ذکر کے وقت ایک **ندا مت** آریوں کو دامن گیر ہوجاتی ہے اسی طرح وہ نہایت ہی ندامت ز دہ ہوتے ہیں جبکہ ان سے بیہ سوال کیا جاتا ہے کہ پرمیشر کی قدرتی اوراخلاقی طاقتیں کیوں ایسی محدود ہو گئیں جن کی شامت سے اس کی خدائی بھی عندالعقل ثابت نہیں ہوسکتی اور جس کی وجہ سے بدنصیب آرید دائی نجات یانے سے محروم رہے۔غرض ہندوؤں کے پرمیشر کی حقیقت اور ما ہیت یہی ہے کہوہ اخلاقی اور**الو ہیت** کی طاقتوں میں نہایت کمزوراور قابل رحم ہے اور شایدیهی سبب ہے کہ ویدوں میں پرمیشر کی پرستش جھوڑ کراگنی اور وایواور جانداور سورج اوریانی کی پرستش پرزور ڈالا گیا ہے اور ہریک عطا اور بخشش کا سوال ان سے کیا گیا ہے کیونکہ جب کہ برمیشر آریوں کوئسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا بلکہ خودیوری قدرتوں سے محروم رہ کر نامرادی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دوسرے کا اس پر بھروسہ کرنا صریح غلطی ہے۔ ہندوؤں کے پرمیشر کی **کامل تصویر آ**ئکھوں کے سامنے لانے کے لئے اسی قدر کا فی ہے جوہم لکھ چکے۔

اب دوسرا مذہب یعنی عیسائی باتی ہے جس کے حامی نہایت زوروشور سے اپنے خدا کو جس کا نام انہوں نے ہیں عیسائی باتی ہے مسیح رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے سے اپنے خدا کو جس کا نام انہوں کے خدا کا حلیہ یہ ہے کہ وہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے جو ۳۲ برس کی عمر پاکر اس دارالفنا سے گذر گیا

جب ہم سوچتے ہیں کہ کیونکر وہ گرفتار ہونے کے وفت س**اری رات وعا** کر کے پھر بھی اینے مطلب سے نا مرا در ہا اور ذلت کے ساتھ پکڑا گیا۔ اور بقول عیسا ئیوں کے سولی پر کھینچا گیااور ایسلسی ایسلسی کرتا مرگیا تو ہمیں یک دفعہ بدن برلرز ہ پڑتا ہے کہ کیا ایسے انسان کوجس کی **د عا** بھی جنا ب الٰہی میں قبول نہ ہوسکی اور نہایت ناکامی اور نامرادی سے ماریں کھا تا کھا تا مرگیا قادر خدا کہہ سکتے ہیں ۔ ذرااس وقت کے نظارہ کوآ نکھوں کے سامنے لا ؤ جب کہ ییوع مسیح ح**والات می**ں ہوکر پلاطوس کی عدالت سے ہیرو دوس کی طرف جیجا گیا کیا یہ **خدائی** کی ش**ان** ہے کہ حوالات میں ہو کر ہنگاری ہاتھ میں **زنجیر** پیروں میں چند سپا ہیوں کی حراست میں حیالان ہو کر حجھ **رکیاں** کھاتا ہوا **گلیل** کی طرف روانہ ہوا اور اس حالت **پُر ملالت میں** ایک حوالات سے دوسری حوالات میں پہنچا۔ پلاطوس نے کرامت دیکھنے پر چپوڑنا جا ہااس وقت کوئی کرامت د کھلانہ سکا۔ نا جار پھر حراست میں واپس کر کے یہودیوں کے حوالہ کیا گیا اور انہوں نے ا یک دم میں اس کی جان کا قصه تما م کر دیا۔ اب نا ظرین خودسوچ لیس که کیا **اصلی** اور **حقیقی خد**ا کی یہی علامتیں ہوا کر تی

اب ناظرین خودسوچ لیں کہ کیا اصلی اور حقیقی خدا کی یہی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ کیا کوئی پاک کانشنس اس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ وہ جوز مین وآسان کا حالق اور بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے وہ اخیر پر ایسا بدنصیب اور کمز وراور ذلیل حالت میں ہوجائے کہ شریرا نسان اس کو اپنے ہاتھوں میں مل ڈالیں۔ اگر کوئی ایسے خدا کو پو ہے اور اس پر بھروسہ کرے تو اسے اختیار ہے لیکن پچ تو یہ ہے کہ اگر آریوں کے برمیشر کے مقابل پر بھی عیسائیوں کے خدا کو کھڑ اکر کے اس کی

**«Λ**»

طاقت اور قدرت کو وزن کیا جائے تب بھی اس کے مقابل پر بھی یہ ہے محض ہے کیونکہ آریوں کا فرضی پرمیشر اگر چہ پیدا کرنے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کین کہتے ہیں کہ پیدا شدہ چیزوں کو کسی قدر جوڑ سکتا ہے مگر عیسائیوں کے ییوع میں تو اتنی بھی طافت ٹابت نہ ہوئی جس وقت یہودیوں نے صلیب پر کھنچ کر کہا تھا کہ اگر تو اب اینے آپ کو بچائے تو ہم تیرے یر ایمان لا ویں گے تو و ہ ان کے سامنے اپنے تنین بچا نہ سکا ور نہ اپنے تنین بچا نا کیا کچھ بڑا کام تھا صرف اپنی روح کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑ نا تھا۔ سواس کمزور کو جوڑنے کی بھی طاقت نہ ہوئی۔ پیچیے سے بردہ داروں نے باتیں بنا لیں کہ و ہ قبر میں زند ہ ہو گیا تھا گر افسوس کہ انہوں نے نہسو جا کہ یہو دیوں کا تو بہ سوال تھا کہ جمارے رو ہر وہمیں زندہ ہو کر دکھلا وے پھر جبکہ ان کے رو ہروزندہ نہ ہوسکا اور نہ قبر میں زندہ ہوکر ان سے آ کر ملا قات کی تو یہو دیوں کے نز دیک بلکہ ہریک محقق کے نز دیک اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حقیقت میں زند ہ ہو گیا تھا اور جب تک ثبوت نہ ہوتب تک اگر فرض بھی کر لیں کہ قبر میں لاش کم ہو گئی تو اس سے زندہ ہونا ثابت نہیں ہوسکتا بلکہ عند العقل یقینی طور پریہی ٹابت ہوگا کہ **در پر دہ** کوئی کر امات د کھلانے والا پُر اکر لے گیا ہوگا ۔ دینا میں بہتیر ہے ایسے گذر ہے ہیں کہ جن کی قوم یا معتقد و ل کا یهی اعتقا د تھا کہ ا ن کی نغش گم ہو کر و ہ معہجسم بہشت میں پہنچ گئی ہے تو کیا عیسائی قبول کرلیں گے کہ فی الحقیقت ایبا ہی ہوا

**49** 

ہو گا مثلاً دور <mark>نہ جاؤ **با با نا نک صاحب کے** واقعات پر ہی نظر ڈ الو کہ کے الا کھسکھ</mark> صاحبوں کا اسی برا تفاق ہے کہ درحقیقت وہ مرنے کے بعد معہا نے جسم کے بہشت میں پہنچ گئے اور نہصرف اتفاق بلکہان کی معتبر کتا بوں میں جواسی ز مانہ میں تالیف ہوئیں یہی لکھا ہوا ہے ۔ اب کیا عیسائی صاحبان قبول کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں بابا نا نک صاحب معہ جسم بہشت میں ہی چلے گئے ہیں۔ افسوس کہ عیسائیوں کو دوسروں کے لئے تو فلیفہ یا دآ جاتا ہے مگرا پنے گھر کی **نامعقول** باتوں سے فلیفہ کو چھونے بھی نہیں دیتے۔اگر عیسائی صاحبان کچھانصاف سے کام لینا جا ہیں تو جلد سمجھ سکتے ہیں کہ سکھ صاحبوں کے دلائل بابا نانک صاحب کی گغش **گم ہونے** اور معہجسم بہشت میں جانے کے بارے میں عیسا ئیوں کے **مزخر فات** کی نسبت بہت ہی قوی اور قابل توجہ ہیں اور بلا شبہ انجیل کے وجوہ سے زبر دست ہیں کیونکہ اول تو وه وا قعات اسى وقت **بالا والى** جنم ساكھى ميں لکھے گئے مگر انجيليں **يسوع** کے زمانہ سے بہت برس بعد لکھی گئیں پھرایک اور ترجیج بابا نائک صاحب کے وا قعہ کو یہ ہے کہ یبوع کی طرف جو یہ کرا مت منسوب کی گئی ہے تو یہ درحقیقت اس ندامت کی بردہ پوشی کی غرض سے معلوم ہوتی ہے جو یہود یوں کے سامنے حوار بوں کو اٹھانی بڑی کیونکہ جب یہود یوں نے بسوع کوصلیب بر تھینج کر پھر اس سے پی**معجز ہ جا ہا** کہا گروہ اب زندہ ہو کرصلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس یرا یمان لائیں گے ۔ تو اس وقت یہوع صلیب پر سے اتر نہ سکا ۔ پس اس وجہ سے یسوع کے شاگر دوں کو بہت ہی **ندامت** ہوئی اور وہ یہو دیوں کے سامنے منیہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ لہٰذا ضرور تھا کہ وہ ندامت کے

**(1•**)

چھیا نے کے لئے کو ئی ایسا حیلہ کرتے ۔جس سے سا د ہ لوحوں کی نظر میں اس طعن ا ورٹھٹھے اورہنسی سے نیج جاتے ۔ سواس بات کوعقل قبول کرتی ہے کہ انہوں نے فقط ندا مت کا کلنگ اینے منہ پر سے اتا رنے کی غرض سے ضرور پیرحیلہ بازی کی ہو گی کہ رات کے وقت جبیبا کہ ان پر الزام لگا تھا یبوع کی گغش کو اس کی قبر میں سے نکال کرکسی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ **خواجہ کا گواہ ڈ ڈ و** کہہ دیا ہوگا کہ لوجیسا کہتم درخواست کرتے تھے یسوع زندہ ہو گیا مگروہ آسان پر چلا گیا ہے لیکن پیمشکلیں بابانا نک صاحب کے فوت ہونے پرسکھ صاحبوں کو پیش نہیں آئیں اور نہ کسی دشمن نے ان پریہ الزام لگایا اور نہ ایسے فریبوں کے لئے ان کو کوئی ضرورت پیش آئی اور نہ جیسا کہ یہو دیوں نے شور محایا تھا کہ نعش **چرائی** گئی ہے کسی نے شور محایا سوا گر عیسائی صاحبان بجائے بیوع کے بابا نائک صاحب کی نسبت بیعقیدہ رکھتے تو کسی قد رمعقول بھی تھا مگریسوع کی نسبت تو ایبا خیال صریح ب**نا و پ ا**ور جعلسا زی کی بد بو سے بھرا ہوا ہے۔

اخیرعذریسوع کے دکھا ٹھانے اور مصلوب ہونے کا بیہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا ہوکر پھر اس لئے سولی پر کھینچا گیا کہ تااس کی موت گنا ہگاروں کے لئے کفارہ کھیم رے لیکن بیہ بات بھی عیسائیوں کی ہی ایجاد ہے کہ خدا بھی مراکر تا ہے گومرنے کے بعد پھراس کوزندہ کر کے عرش پر پہنچا دیا اور اس باطل وہم میں آج تک گرفتار ہیں کہ پھروہ عدالت کرنے کے لئے دنیا میں آئے گا اور جوجسم مرنے کے بعد اس کو دوبارہ ملا وہی جسم خدا جس خدائی کی حیثیت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا مگر عیسائیوں کا بیہ جسم خدا جس خدائی کی حیثیت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا مگر عیسائیوں کا بیہ جسم خدا جس

یر بقول ان کے ایک مرتب**ہ موت بھی آ چکی ہے**اورخون گوشت ہڈی اور او پرینچے کے سب اعضا رکھتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ان **اوتا روں** سے مشابہ ہے جن کو آج کل آ ریدلوگ بڑے جوش سے جھوڑتے جاتے ہیں ۔صرف فرق پیہے کہ عیسا ئیوں کے خدانے تو صرف ایک مرتبہ مریم بنت یعقوب کے پیٹے سے جنم لیا۔ مگر ہندوؤں کے خدابش نے نومر تبہ دنیا کے گناہ دور کرنے کے لئے تولد کا داغ اینے لئے قبول کر لیا۔خصوصاً آٹھویں مرتبہ کا جنم لینے کا قصہ نہایت دلچسپ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب زمین دیسئنوں کی طافت سے مغلوب ہو گئی تو بشن نے آ دھی رات کو **کنواری لڑکی** کے پیٹ سے پیدا ہوکراو تارلیا اور جویاپ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان سے لوگوں کو چھڑ ایا۔ بہقصہ اگر چہ عیسا ئیوں کے مذاق کےموافق ہے مگراس بات میں ہندوؤں نے بہت عقلمندی کی کہ عیسا ئیوں کی طرح اینے اوتاروں کو**سو لی نہیں** د یا اور نہان کے تعنتی ہونے کے قائل ہوئے ۔ قرآن شریف کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو خدا بنانے کے موجد پہلے آربیہ ورت کے برہمن ہی ہیں ۔ اور پھریہی خیالات **بونا نیوں** نے ہندوؤں سے لئے ۔ آخراس مکروہ اعتقاد میں ان دونوں قوموں کے **فضلہ خوارعیسا کی سخ** ۔ ا ور ہند و ؤ ں کوایک ا ور بات د ور کی سوجھی جوعیسا ئیوں کونہیں سوجھی ا ور و ہ بیہ کہ ہندولوگ خدائے از لی ابدی کے قدیم قانون میں پیہ بات داخل رکھتے ہیں کہ جب بھی دنیا گناہ سے بھر گئی تو آخران کے پرمیشر کو یہی تدبیر خیال میں آئی کہ خو د د نیا میں جنم لے کرلوگوں کونجات دیوے۔اور ایسا واقعہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ضرورت کے وقتوں میں ہوتا رہا۔ کیکن گو عیسا ئیوں کا بیہ تو

€11}

عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ **قدیم** ہےاور گذشہز مانہ کی طرف خواہ کیسے ہی او پر سےاو پر چڑھتے جائیں اس خدا کے وجود کا کہیں **ابتدا**نہیں اور قدیم سے وہ خالق اور **ر**ہ **العالمین** بھی ہے کیکن وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور غیر متنا ہی ز ما نوں سے اپنے **بیارے بیٹوں** کولو گوں کے لئے سولی پرچڑ ھاتا رہاہے بلکہ کہتے ہیں کہ بیرتد بیرابھی اس کو کچھ تھوڑ ےعرصہ سے ہی سوجھی ہےاورابھی بڑھے باپ کو یہ خیال آیا ہے کہ بیٹے کوسو لی دلا کر دوسروں کوعذا ب سے بچاوے بیتو ظاہر ہے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا قدیم اور ابدالآ با د سے چلا آتا ہے۔ بید دوسری بات بھی ساتھ ہی ماننی پڑتی ہے کہاس کی مخلوقات بھی بحثیت قد امت نوعی ہمیشہ سے ہی چلی آئی ہے اور صفات **قدیمہ کے تجلیات قدیمہ** کی وجہ سے بھی ایک عالم ممکن عدم میں مختفی ہو تا چلا آیا ہے اور تبھی د وسراعا لم بجائے اس کے ظاہر ہو تا رہا ہے۔ اور اس کا شار کوئی بھی نہیں کرسکتا کہ کس قدر عالموں کو خدانے اس دنیا سے اٹھا کر دوسرے عالم بجائے اس کے قائم کئے ۔ چنا نچہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیفر ما کر کہ ہم نے **آ** دم سے پہلے **جان** کو پیدا کیا تھا۔اسی قدامت نوع عالم کی طرف اشارہ فر مایا ہے ۔لیکن عیسا ئیوں نے باجو دیدیمی ثبوت اس بات کے کہ قدامت نوع عالم ضروری ہے پھراب تک کوئی الیی فہرست پیش نہیں کی جس سےمعلوم ہو کہ ان غیر محدود عالموں میں جو ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق تھے کتنی مرتبہ **خدا کا فرزندسو لی بر تھینچا گیا** کیونکہ بیرتو ظاہر ہے کہ بموجب اصول عیسائی مذہب کے کوئی شخص بجز خدا کے فرزند کے گناہ سے خالی نہیں ۔ پس اس صورت میں تو بیہ سوال ضروری ہے کہ و ہمخلوق جو ہما رے

€11°

اس آ دم سے بھی پہلے گذر پھی ہے جن کا ان بنی آ دم کے سلسلہ سے پھی تعلق نہیں ان کے گناہ کی معافی کا کیا بند و بست ہوا تھا اور کیا کہی بیٹا ان کونجات دینے کے لئے پہلے بھی کئی مرتبہ پھانسی مل چکا ہے یا وہ کوئی دومرا بیٹا تھا جو پہلے زمانوں میں پہلی کا قلوق کے لئے سولی پر چڑ ھتار ہا جہاں تک ہم خیال کرتے ہیں ہمیں تو یہ جھ آتا ہے کہ اگر صلیب کے بغیر گنا ہوں کی معافی نہیں تو عیسا ئیوں کے خدا کے بے انتہا اور ان گنت بیٹے ہوں گے۔ جو وقاً فو قاً ان معرکوں میں کام آئے ہوں گے۔ اور ہر کیک اپنے وقت پر پھانسی ملا ہوگا۔ پس ایسے خدا سے کسی بہودی کی امید رکھنا لا حاصل ہے۔ جس کے خودا سے ہی نو جوان نیچ مرتے رہے۔

امرت سرکے مباحثہ میں بھی ہم نے بیسوال کیا تھا کہ عیسائی بیہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا خداکسی کو گناہ میں ہلاک کرنانہیں چا ہتا۔ پھراس صورت میں ان پر بیہ اعتراض ہے کہ اس خدانے ان شیاطین کی پلیدروحوں کی نجات کے لئے کیا بندو بست کیا جن پلیدروحوں کا ذکر انجیل میں موجود ہے کے کیا کوئی ایسا بیٹا بھی دنیا میں آیا جس نے شیاطین کے گنا ہوں کے لئے اپنی

(IF)

é11°}

﴿ نو ف اسلامی تعلیم سے ثابت ہے کہ شیاطین بھی ایمان لے آتے ہیں چنانچہ ہمار سیدومولی انہوں کے ساتھ نبی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ میراشیطان مسلمان ہو گیا ہے۔غرض ہرایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور مطہر اور مقرب انسان کا شیطان ایمان لے آتا ہے مگر افسوس کہ لیسوع کا شیطان ایمان نہیں لاسکا بلکہ الٹااس کو گمراہ کرنے کی فکر میں ہوا اور ایک پہاڑی پر لیسوع کا شیطان ایمان ہوتیں د کے دوں گا اور لیسے کی اور اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ شیطان کا یہ مقولہ حقیقت میں ایک بڑی پیشگوئی تھی اور اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ جب عیسائی قوم اس کو سجدہ کرنے گی تو دنیا کی تمام دولتیں ان کو دی جاویں گی ۔ سوالیا جب عیسائی قوم اس کو سجدہ کرے گی تو دنیا کی تمام دولتیں ان کو دی جاویں گی ۔ سوالیا

جان دی ہو یا شیاطین کو گناہ سے بازر کھا ہوا گراییا کوئی انتظام نہیں ہوا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسا ئیوں کا خدا اس بات پر ہمیشہ داخی رہا ہے جوشیاطین کو جوعیسا ئیوں کے اقر ارسے بی آ دم سے بھی زیادہ ہیں ہمیشہ کی جہنم میں جلا و سے پھر جبکہ ایسے سی بیٹے کا نشان نہیں دیا گیا تو اس صورت میں تو عیسا ئیوں کو اقر ارکر نا پڑا کہ ان کے خدا نے شیاطین کو جہنم کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ غرض بے چار سے عیسائی جب سے ابن مریم کو خدا بنا بیٹھے ہیں بڑی بڑی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ خود انہیں کی روح ان کے اس مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ خود انہیں کی روح ان کے اس اعتقاد کو نفر سے نہیں دیکھتی ہوگی۔ پھر ایک اور مصیبت ان کو یہ پیش آئی ہے کہ اس مصلوب کی علّت غائی عند انتحقیق کچھ ثابت نہیں ہوتی اور اس کے صلیب پر کھنچے جانے کا کوئی شرہ بیا یہ ٹیوت نہیں پہنچا۔ کیونکہ صور تیں صرف دو ہیں۔

(۱) اول سے کہ اس مرحوم بیٹے کے مصلوب ہونے کی علّتِ غائی سے قرار دیں کہ تا اپنے ماننے والوں کو گناہ کرنے میں دلیر کرے اور اپنے کفارہ کے سہارے سے خوب زور شور سے فسق و فجور اور ہریک فسم کی بدکاری پھیلا وے ۔سویہ صورت توبید اہت نامحقول اور شیطانی طریق ہے اور میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی ایسانہیں ہوگا کہ اس فاسقانہ طریق کو پہند کرے اور ایسے کسی ند ہب کے بانی کو نیک قرار دے جس نے اس طرح پر عام آ دمیوں ایسے کسی ند ہب کے بانی کو نیک قرار دے جس نے اس طرح پر عام آ دمیوں

بقیہ نوٹ: می ظہور میں آیا جن کے پیشوانے خدا کہلا کر پھر شیطان کی پیروی کی لیعنی اس کے پیچیے ہولیا ان کا شیطان کو سجدہ کرنا کیا بعید تھا غرض عیسائیوں کی دولتیں در حقیقت اسی سجدہ کی وجہ سے ہیں جوانہوں نے شیطان کو کیا اور ظاہر ہے کہ شیطانی وعدہ کے موافق سجدہ کے بعد عیسائیوں کو دنیا کی دولتیں دی گئیں۔ منہ ﴿۱۲﴾

کو گنا ہ کرنے کی ترغیب دی ہو۔ بلکہ تجربہ سےمعلوم ہوا ہے کہاس طرح کا فتو کی وہی لوگ دیتے ہیں جو درحقیقت ایمان اور نیک چلنی سےمحروم رہ کراینے اغراض نفسانی کی وجہ سے دوسروں کو بھی بدکاریوں کے جنم میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اور بیلوگ حقیقت ان نجومیوں کے مشابہ ہیں جوایک شارع عام میں بیٹھ کر راہ چلتے لوگوں کو ملاتے اور فریب دیتے ہیں اور ایک ایک پیسہ لے کربے جارے حقاء کو بڑے تسلی بخش الفاظ میں خوشخبری دیتے ہیں کہ عنقریب ان کی الیبی الیبی نیک قسمت کھلنے والی ہےاورا یک سیچ محقق کی صورت بنا کران کے ہاتھ کے نقوش اور چیرہ کے خط وخال کو بہت توجہ سے دیکھتے بھالتے ہیں گویا وہ بعض نشانوں کا پیۃ لگار ہے ہیں اور پھرایک نمائثی کتاب کے ورقوں کو جوصرف اسی فریب دہی کے لئے آ گے دھری ہوتی ہے الٹ ملٹ کریقین دلاتے ہیں کہ درحقیقت یو چھنے والے کا ایک بڑا ہی ستارہ قسمت حیکنے والا ہے غالبًا کسی ملک کا با دشاہ ہو جائے گا ور نہ وز ارت تو کہیں نہیں گئی ۔ اور یا بیلوگ جوئسی کو با وجود اس کی دائمی نا یا کیوں کے خدا کا مور دفضل بنا نا جا ہتے ہیں ان کیمیا گروں کی ما نند ہیں جوایک سا دہ لوح مگر دولت مند کو دیکھ کرطرح طرح کی لاف زنیوں سے شکار کرنا جا ہتے ہیں اور إدھراُ دھر کی باتیں کرتے کرتے پہلے آنے والے کیمیا گروں کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جھوٹے بدزات ناحق اچکّو ں کےطور پرلوگوں کا مال فریب سے کھسکا کر لے جاتے ہیں اور پھر آخر بات کو کشاں کشاں اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ صاحبو میں نے اپنے بچاس یا س برس کی عمر میں جس کو کیمیا گری کا مدعی دیکھا جھوٹا ہی یا یا ۔ ہا ں میر ہے گورو بیکنٹھ باشی سیح رسائنی تھے کروڑ ہا روپیہ کا دان کر گئے مجھے خوش نصیبی

&10}

سے باراں برس تک ان کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اور پھل یا یا۔ پھل یا نے کا نام سن کرایک جاہل بول اٹھتا ہے کہ باباجی تب تو آپ نے ضرور رسائن کانسخہ گورو جی سے سیکھ لیا ہوگا یہ بات سن کر بابا جی کچھ ناراض ہوکر تیوری چڑ ھا کر بولتے ہیں کہمیاں اس بات کا نام نہلو ہزاروں لوگ جمع ہوجا ئیں گے ہم تو لوگوں سے حیب کر بھا گتے پھرتے ہیں ۔غرض ان چند فقروں سے ہی جاہل دام میں آ جاتے ہیں پھرتو شکار دام افتادہ کو ذبح کرنے کیلئے کوئی بھی دقت یا قی نہیں رہتی خلوت میں راز کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت تمہاری ہی خوش قتمتی ہمیں ہزار وں کوسوں سے تھینچ لا ئی ہےاوراس بات سے ہمیں خو دبھی جیرانی ہے کہ کیونکر بیسخت دل تمہارے لئے نرم ہو گیا اب جلدی کرواورگھر سے یا ما نگ کر دس ہزار کا طلائی زیور لے آؤ ایک ہی رات میں دہ چند ہو جائے گا مگر خبر دار کسی کو میرتی اطلاع نہ دیناکسی اور بہانہ سے مانگ لینا قصہ کوتا ہ بیر کہ آخر زیور لے کراپنی راہ لیتے ہیں اور وہ دیوانے دہ چند کی خواہش کرنے والے اپنی جان کوروتے رہ جاتے ہیں یہاس طمع کی شامت ہوتی ہے جو قا نو ن قدرت سے غفلت کر کے انتہاء تک پہنچائی جاتی ہے مگر میں نے سا ہے کہ ایسے ٹھگوں کو پیضرور ہی کہنا پڑتا ہے کہ جس قدر ہم سے پہلے آئے یا بعد میں آویں گے یقیناً سمجھو کہ وہ سب فریبی اور بٹما راور نا یاک اور جھوٹے اور اس نسخہ سے بےخبر ہیں ۔اییا ہی عیسا ئیوں کی پیڑی بھی جمنہیں سکتی جب تک کہ حضرت آ دم ہے لے کر اخیر تک تما م **مقدس نبیوں** کو يا يي اور بد كارنه بنالينَّ-

المراس کی ذات کو کھے فاکدہ نہیں کے انہوں نے اپنے بسوع کوخدا بنا کراس کی ذات کو کھے فاکدہ نہیں

(۲) دوسری صورت اس قابل رحم بیٹے کےمصلوب ہونے کی بیہ ہے کہ اس کے سولی ملنے کی بیہ علّت غائی قرار دی جائے کہ اس کی سولی پر ایمان لانے والے ہریک قشم کے گناہ اور بدکاریوں سے 🕳 جائیں گے اوران کے نفسانی جذبات ظہور میں نہ آنے یا ئیں گے مگر افسوس کہ جسیا کہ پہلی صورت خلاف تہذیب اور بدیمی البطلان ٹا بت ہوئی تھی ایبا ہی بیصورت بھی کھلے کھلے طور پر باطل ہی ٹابت ہوئی ہے کیونکہ ا گر فرض کیا جائے کہ بسوع کا **کفا رہ ماننے میں ایک ا**لیمی خاصیت ہے کہ اس پر سچا ایمان لانے والا فرشتہ سیرت بن جاتا ہے اور پھر بعدازاں اس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا تو تمام گذشتہ نبیوں کی نسبت کہنا بڑے گا کہ وہ یسوع کی سولی اور کفارہ پر سیا ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ انہوں نے تو بقول عیسائیاں بدکار یوں میں حد ہی کر دی کسی نے ان میں سے بت برستی کی اور کسی نے ناحق کا خون کیااورکسی نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی اور بالخصوص بیوع کے دا دا صاحب **داؤ** دینے تو سارے مُرے کام کئے ایک بے گناہ کواپنی شہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کرایا اور دلا لہ عورتوں کو بھیج کراس کی جور وکومنگوایا اوراس کو**شراب بلا ئی** اوراس سے **زنا کیا** اور بہت سا مال حرام کا ری میں ضا کئے کیا اور تمام عم<del>ر سوا</del>یک ہیوی رکھی اور پہ حرکت بھی بقول عیسا ئیاں زنا میں داخل تھی اور عجیب تریہ کہ **روح** ا لقدس بھی ہرروز اس پر نازل ہوتا تھااور **زبسور** بڑی سرگرمی ہے اتر رہی تھی مگر

بقیہ نوٹ: پہنچایا بلکہ راستبازوں کے سامنے اس کوشر مندہ کیا بہتر تھا کہ اس کی روح کوثواب پہنچانے کے لئے صدقہ دیتے اس کے لئے دعا کیں کرتے تا اس کی عاقبت کے لئے بھلائی ہوتی۔مشت خاک کوخدا بنانے میں کیا حاصل تھا۔منہ

&17)

افسوس کہ خہ تو روح القدس نے اور خہ یسوع کے کفارہ پرایمان لانے نے بدکاریوں سے اس کوروکا آخر انہیں برعملیوں میں جان دی اور اس سے عجیب تربید کہ بید کفارہ یسوع کی دادیوں اور نا نیوں کو بھی بدکاری سے نہ بچاسکا حالا نکہ ان کی بدکاریوں سے یسوع کے گو ہر فطرت پرداغ لگتا تھا اور بیدادیاں نا نیاں صرف ایک دو نہیں بلکہ تین ہیں۔ چنا نچہ یسوع کی ایک بزرگ نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی یعنی ملکہ تین ہیں۔ چنا نچہ یسوع کی ایک بزرگ نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی لائی جو ایک طور سے دادی بھی تھی دادی بھی تھی ۔ اس کا نام تمر ہے ۔ یہ خائی بدکار عور توں کی طرح حرام کا رتھی ۔ دیکھو بیدائش ۲۸ ۔ ۱ سے ۳۰ ۔ اور ایک نانی یسوع صاحب کی جو ایک رشتہ سے دادی بھی تھی بنت سبع کے نام سے موسوم ہے ۔ یہ وہی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا ہے۔ کیکھو اسموئیل ۱۱۔۲

اب ظاہر ہے کہ ان دادیوں اور نانیوں کو بیوع کے کفارہ کی ضرور اطلاع دی گئی ہوگی اور اس پر ایمان لائی ہوں گی کیونکہ بیتو عیسائیوں کا اصول ہے کہ پہلے نبیوں اور ان کی امت کو بھی یہی تعلیم کفارہ کی دی گئی تھی اور اس پر ایمان لاکر ان کی نجات ہوئی ۔ پس اگر بیوع کے مصلوب ہونے کا بیہ اثر سمجھا جائے کہ اس کی مصلوبیت پر ایمان لاکر گناہ سے انسان نج جاتا ہے تو سمجھا جائے کہ اس کی مصلوبیت پر ایمان لاکر گناہ سے انسان نج جاتا ہے تو

﴿ نُوٹ: - ہمارے سیدومولیٰ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ سے لے کر وہ اتک میری ماؤں کے سلسلہ میں کوئی عورت بدکار اور زانیہ ہیں اور نہ مر دزانی اور بدکار ہے کین بقول عیسائیوں کے ان کے خدا صاحب کی پیدائش میں تین زنا کارعورتوں کا خون ملا ہوا ہے۔ عالانکہ توریت میں جو کچھزانیے عورتوں کی اولا دکی نسبت کھا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ۔ منہ عالانکہ توریت میں جو کچھزانیے عورتوں کی اولا دکی نسبت کھا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ۔ منہ

چاہے تھا کہ بیوع کی دادیاں اور نانیاں زنا کار بوں اور حرام کار بوں سے بچائی جاتیں مگر جس حالت میں تمام پینمبر باوجود یکہ بقول عیسائیاں بیوع کی خود کشی پر ایمان لاتے تھے بدکار بوں سے نہ نی سکے اور نہ بیوع کی دادیاں نانیاں نی سکیں تو اس سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ رہے جھوٹا کفارہ کسی کو نفسانی جذبات سے بچانہیں سکتا اور خود مسیح کو بھی بچانہ سکا دکھو وہ کیسے شیطان کے پیچھے چلا گیا۔ حالانکہ اس کو جانا مناسب نہ تھا اور غالبًا یہی

&14}

در حقیقت یسوع کوشیطان پھسلا کرایک پہاڑی پر لے گیا تھا کیونکہ وہ لوگ شیطان کے تجسم کے قائل نہیں بلکہ خود شیطان کے وجود سے ہی منکر ہیں لیکن درحقیقت علاوہ خیالا ت ان فلاسفروں کے ایک اعتراض تو ضرور ہوتا ہے کہاگریپہ واقعہ شیطان کی رفاقت کا یہود یوں کے بہاڑوں اور گذر گاہوں میں ہوتا تو ضرور تھا کہ نہ صرف بیوع بلکہ گئ یبودی بھی اس شیطان کو د کھتے اور کچھ شک نہیں کہ شیطان معمولی انسانوں کی طرح نہیں ، ہوگا بلکہ ایک عجیب وغریب صورت کا جاندار ہوگا جو دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈالتا ہوگا۔ پس اگر درحقیقت شیطان بیوع کو بیداری میں دکھائی دیا تھاتو چا ہے تھا کہ اس کو دیکھے کر ہزار ہایہودی وغیرہ اس جگہ جمع ہو جاتے اور ایک مجمع اکٹھا ہو جا تالیکن ایسا وقوع میں نہیں آیا۔اس لئے پورپین محقق اس کوکوئی خارجی واقعہ قبول نہیں کر سکتے بلکہ وہ ایسے ہی ہے ہودہ تخیلات کی وجہ سے جن میں سے خدائی کا دعویٰ بھی ہے انجیل کو دور سے سلام کرتے ہیں چنانچہ حال میں ایک یورپین عالم نے عیسائیوں کی انجیل مقدس کی نسبت بدرائے ظاہر کی ہے کہ میری رائے میں کسی دانشمند آ دمی کواس بات کے یقین دلانے کو کہ انجیل انسان کی بناوٹ بلکہ وحشانہ ایجاد ہے صرف اسی قدر ضرورت ہے کہ وہ انجیل کو پڑھے پھرصا حب بہا دریہ فر ماتے ہیں کہتم انجیل کواس طرح پڑھو جیسے كةتم كسى اور كتاب كويرا هتے ہو۔اوراس كى نسبت ايسے خيالات كروجيسے كەاور كتابوں کی نسبت کرتے ہوا پی آنکھوں سے تعظیم کی پٹی نکال دواوراینے دل سے خوف کے

تم نے ایک لحظہ کے لئے بھی کیونکراس جہالت اورظلم کےمصنف کوعقلمنداور نیک اوریاک خیال کیا تھا ایسا ہی اور بہت سے فلاسفر سائنس کے جاننے والے جوانجیل کونہایت ہی کراہت ہے دیکھتے ہیں وہ انہیں نایا ک تعلیموں کی وجہ سے متنفر ہو گئے جن کو ماننا ایک عقلمند کے لئے درحقیقت نہایت درجہ جائے عار ہے۔مثلاً بدایک جھوٹا قصہ کہایک باپ ہے جو تخت مغلوب الغضب اورسب كو ہلاك كرنا حيا ہتا ہے اور ايك بيٹا ہے جونہايت رحيم ہے جس نے باب کے مجنونا نہ غضب کواس طرح لوگوں سے ٹال دیا ہے کہ آپ سولی پرچڑھ گیا اب بے چار مے محقق پورپین ایسی بے ہودہ با توں کو کیونکر مان لیں ایبا ہی عیسا ئیوں کی پیر سادہ لوحی کے خیال کہ خدا کو تین جسم پر منقسم کر دیا۔ ایک وہ جسم جوآ دمی کی شکل میں ہمیشہ رہے گا جس کا نام ابن اللہ ہے۔ دوسرے وہ جسم جو کبوتر کی طرح ہمیشہ رہے گا جس کا نام روح القدس ہے۔تیسرے وہ جسم جس کے داننے ہاتھ بیٹا جا بیٹھا ہے۔اب کوئی عقلمندان اجسام ثلاثہ کو کیونکر قبول کر ہے لیکن شیطان کی ہمراہی کا الزام پورپین فلاسفروں کے نز دیک کچھ کم ہنسی کا باعث نہیں۔ بہت کوششوں کے بعدیہ تاویلیں پیش ہوتی ہیں کہ یہ حالات یسوع کے د ماغی قوی کے اپنے ہی تخیلات تھے اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ تندرستی اور صحت کی حالت میں ایسے مکروہ تخیلات پیدانہیں ہوسکتے۔ بہتوں کو اس

کی نوٹ: عیسائیوں میں جس قدر کوئی فلسفہ کے مینار پر پہنچتا ہے اسی قدرانجیل اور عیسائی فد ہہب سے
بیزار ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ ان دنوں میں ایک میم صاحبہ نے بھی عیسائی عقیدہ کے رد
میں ایک رسالہ شائع کیا ہے مگر اسلامی فلاسفروں کا اس کے برعکس حال ہے۔ بوعلی سینا جو
رئیس فلاسفہ اور بد مذہب اور ملحد کر کے مشہور ہے وہ اپنی کتاب اشارات کے اخیر میں لکھتا
ہے کہ اگر چہ حشر جسمانی پر دلائل فلسفیہ قائم نہیں بلکہ اس کے برعکس پر قائم ہوتے ہیں مگر
چونکہ مخبرصا دق صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ منه

**ψ1Λ** 

#### اس نے روکا کہ مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ حقیقت میں ایباشخص جو شیطان کے

بقی**نوٹ**: بات کی ذاتی تحقیقات ہے کہ **مرگی** کی بیاری کے مبتلا اکثر شیاطین کواسی طرح دیکھا کرتے ہیں وہ بعینہاییا ہی بیان کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان فلاں فلاں جگہ لے گیااور اور یہ پیعجا ئبات دکھلائے اور مجھے یا دہے کہ شاید چونتیس برس کاعرصہ گذرا ہوگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ شیطان سیاہ رنگ اور بدصورت کھڑا ہے۔اول اس نے میری طرف توجہ کی اور میں نے اس کومنہ برطمانچہ مار کر کہا کہ دور ہوا ہے شیطان تیرا مجھے میں حصبہ نہیں اور پھروہ ایک دوسرے کی طرف گیا اور اس کواینے ساتھ کرلیا اور جس کوساتھ کرلیا اس کو میں جانتا تھااتنے میں آئکھ کھل گئی اسی دن یااس کے بعداس شخص کومر گی پڑی جس کومیں نے خواب میں دیکھا تھا کہ شیطان نے اس کوساتھ کرلیا تھااور صرع کی بیاری میں گرفتار ہو گیااس سے مجھے یقین ہوا کہ شیطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگی ہے پس یہ نہایت لطیف کلتہ اور بہت صاف اور عاقلانہ رائے ہے کہ بیوع دراصل مرگی کی بیاری میں مبتلا تھااوراسی وجہ سےالیی خوابیں بھی دیکھا کرتا تھااوریہودیوں کا بیالزام کہ تو بعل زبول کی مدد سے ایسے کام کرتا ہے اس رائے کامؤیداور بہت تسکین بخش ہے کیونکہ بعل زبول بھی شیطان کا نام ہے اور یہود یوں کی بات اس وجہ سے بھی درست اور قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو شیطان کا سخت آسیب ہوجا تا ہے اور شیطان ان سے محبت کرنے | لگتا ہے تو گوان کی اپنی مر گی وغیرہ اچھی نہیں ہوتی مگر دوسروں کوا چھا کر سکتے ہیں کیونکہ شیطان ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے جدا ہونانہیں جا ہتا مگرنہایت محبت کی وجہ سے ان کی باتیں مان لیتا ہے اور دوسروں کوان کی خاطر سے شیطانی مرضوں سے نجات دیتا ہےاورا نسے عامل ہمیشہ شراب اوریلید چزیں استعال کرتے رہتے ہیں اوراول درجہ کے شرابی اور کھاؤپیو ہوتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑ اعرصہ گذرا ہے کہ ایک شخص اسی طرح مرض بے ہوشی میں گرفتار تھا اور کہتے ہیں کہ وہ دوسر بےلوگوں کے جنات کو نکال دیا کرتا تھا۔غرض یسوع کا بیہ واقعہ شیطان کے ہمراہ کا مرض صرع پر صاف دلیل ہے اور ہمارے پاس کی وجوہ ہیں جن کے مفصل لکھنے کی ابھی ضرورت نہیں اوریقین ہے کمحقق عیسائی

419}

بیچھے پیچھے چلا گیا کیونکر جرأت کرسکتا ہے کہ اپنے تنین نیک کھے یہ بات یقینی ہے کہ ﴿١٨﴾ السوع نے اپنے خیال سے اور بعض اور باتوں کی وجہ سے بھی اپنے تیک نیک کہلانے سے کنارہ کشی ظاہر کی مگرافسوس کہا ب عیسا ئیوں نے نہصرف نیک قرار دے دیا بلکہ خدا بنا رکھا ہے۔غرض کفارہ مسیح کی ذات کو بھی کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا اور تکبر اورخود بینی جوتمام بدیوں کی جڑ ہے وہ تو یسوع صاحب کے ہی حصہ میں آئی ہوئی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس نے آپ خدا بن کرسب نبیوں کور ہزن اور بٹما راور نایاک حالت کے آ دمی قرار دیا ہے حالا نکہ بیا قرار بھی اس کے کلام سے نکاتا ہے کہ وہ خود بھی نیک نہیں ہے مگر افسوس کہ تکبر کا سیلاب اس کی تمام حالت کو برباد کر گیا ہے کوئی بھلا آ دمی

جو پہلے ہی ہماری اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں انکار نہیں کریں گے اور جونا دان یا دری ا نکار کریں تو ان کواس بات کا ثبوت دینا چاہئے کہ یسوع کا شیطان کے ہمراہ جانا در حقیقت بیداری کا ایک واقعہ ہے 🖈 اور صرع وغیرہ کے لحوق کا نتیجہ نہیں مگر ثبوت میں معتبر گواہ پیش کرنے حاہئیں جورویت کی گواہی دیتے ہوں اورمعلوم ہوتا ہے کہ کبوتر کااتر نااور پہ کہنا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے درحقیقت بیجھی ایک مرگی کا دورہ تھاجس کے ساتھ ایسے تخیلات پیدا ہوئے بات پیہے کہ کبوتر کارنگ سفید ہوتا ہے اور بلغم کارنگ بھی سفید ہوتا ہے اور مرگی کا مادہ بلغم ہی ہوتا ہے سوبلغم کبوتر کی شکل پرنظر آگئی اور پیجو کہا کہ تو میرابیٹا ہے۔اس میں بھیدیہ ہے کہ در حقیقت مصروع مرگی کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔اسی لئے مرگی کوفن طبابت میں ام الصبیان کہتے ہیں یعنی بچوں کی ماں۔اورایک مرتبہ یسوع کے حاروں حقیقی بھائیوں نے اس وقت کی گورنمنٹ میں درخواست بھی دی تھی کہ بیشخص دیوانہ ہو گیا ہے اس کا کوئی بندوبست کیا جاوے یعنی عدالت کے جیل خانہ میں داخل کیا جاوے تا کہ وہاں کے دستور کے موافق اس کاعلاج ہوتو ہید درخواست بھی صریح اس بات پر دلیل ہے کہ یسوع در حقیقت بوجہ بیاری م گی کے دیوانہ ہوگیا تھا۔منہ

🛠 سوال یہ ہے کہ شیطان کوئس کس نے بیبوع کے ساتھ دیکھا۔

**⟨r∙**⟩

گذشتہ بزرگوں کی مٰدمت نہیں کر تالیکن اس نے یا ک نبیوں کو رہزنوں اور بٹما روں کے نام سے موسوم کیا ہے اس کی زبان پر دوسروں کے لئے ہروفت بے ایمان حرام کار کالفظ چڑھا ہوا ہے کسی کی نسبت ا د ب کالفظ استعال نہیں کیا کیوں نہ ہو **خد ا کا فرزند جو ہوا**۔ اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ یسوع کے کفارہ نے حواریوں کے دلوں پر کیاا تر کیا۔ کیاوہ اس پرایمان لا کر گناہ سے باز آ گئے تو اس جگہ بھی تیجی یا کیزگی کا خانہ خالی ہی معلوم ہوتا ہے۔ بیرتو ظاہر ہے کہ وہ لوگ سولی ملنے کی خبر کوس کر ایمان لا چکے تھے لیکن پھر بھی نتیجہ یہ ہوا کہ یسوع کی گرفتاری پر پطرس نے سامنے کھڑ ہے ہوکر**اس برلعنت** بھیجی باقی سب بھاگ گئے اور کسی کے دل میں اعتقاد کا نور باقی نہ ر ہا۔ پھر بعد اس کے گناہ سے رکنے کا اب تک بیرحال ہے کہ خاص یورپ کے تحققین کے اقراروں سے بیربات ٹابت ہے کہ پورپ میں حرام کاری کا اس قدرزور ہے کہ خاص لنڈن میں ہرسال ہزاروں حرامی بیجے پیدا ہوتے ہیں اور اس قدر گندے واقعات پورپ کے شائع ہوئے ہیں کہ کہنے اور سننے کے لائق نہیں ۔ ش**راب خواری** کا اس قدرز ور ہے کہا گران دوکا نوں کوا یک خط<sup>متنق</sup>یم میں باہم رکھ دیا جاوے تو شاید ایک مسافر کی دومنزل طے کرنے تک بھی وہ د و کا نیں ختم نہ ہوں ۔عبا دات سے فراغت ہے۔اور دن رات سوا عیاشی اور د نیا پرستی کے کا منہیں پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یسوع کے مصلوب ہونے سے اس پر ایمان لانے والے گناہ سے رک نہیں سکے 🖈 بلکہ جیسا کہ بند ٹوٹنے

ﷺ نیوع کا مصلوب ہونا اگراپنی مرضی سے ہوتا تو خودکشی اور حرام کی موت تھی اور خلاف مرضی کی حالت میں کفارہ نہیں ہوسکتا اور یہوع اس لئے اپنے تیک نیک نہیں لکھ سکا کہ لوگ جانتے تھے

ہے ایک تیز د ھار دریا کا یا نی ار دگر د کے دیہا ت کو تباہ کر جاتا ہے ۔ ایسا ہی کفار ہ پر ایمان لانے والوں کا حال ہور ہاہے اور میں جانتا ہوں کہ عیسا ئی لوگ اس پر زیا د ہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ جس حالت میں ان نبیوں کو جن کے پاس خدا کا فرشتہ آتا تھا لیوع کا کفار ہ بدکا ریوں سے روک نہ سکا تو پھر کیونکرتا جروں اور پیشہ وروں اور خشک یا دریوں کو نایاک کا موں سے ر وک سکتا ہےغرض عیسا ئیوں کے خدا کی کیفیت پیر ہے جو ہم بیان کر چکے ۔ تیسرا مذہب ان دو مذہبوں کے مقابل پر جن کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اسلام ہے اس مذہب کی خدا شناسی نہایت صاف صاف اور انسانی فطرت کے مطابق ہے اگر تمام مذہبوں کی کتابیں نابود ہوکر ان کے سار بے تعلیمی خیالات اورتصورات بھی محو ہو جائیں تب بھی وہ خدا جس کی طرف قرآن رہنما ئی کرتا ہے **آئینہ قانون قدرت** میں صاف صاف نظر آئے گا اور اس کی قد رت اور حکمت سے بھری ہوئی صورت ہریک ذیر ہ میں چمکتی ہوئی دکھائی د ہے گی ۔غرض و ہ خدا جس کا پت**ۃ قر آن شریف** بتلا تا ہے اپنی موجودات پر فقط قهرى حكومت نهيں ركھتا بلكه موافق آيت كريمه أَنَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوُا بَلَي لَهُ کے ہریک ذرہ ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اس کا حکم بردار ہے اس کی طرف جھکنے کے لئے ہریک طبیعت میں ایک کشش یائی جاتی ہے بقی**نوٹ**: کہ بیشخص شرا بی کہا بی ہے اور بیخراب حال چلن نہ خدا کی کے بعد بلکہ ابتدا ہی

بق**ینوٹ**: کہ می<sup>شخص ش</sup>را بی کبا بی ہے اور بیخرا ب چال چلن نہ خدا کی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسامعلوم ہوتا ہے ۔ چنانچیہ خدا کی کا دعو کی شرا ب خوا ری کا ایک بدنتیجہ ہے ۔ منہ

اس کشش سے ایک ذرہ بھی خالی نہیں اور بیا یک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ و ہ ہریک چیز کا خالق ہے کیونکہ نور قلب اس بات کو ما نتا ہے کہ وہ کشش جواس کی طرف جھکنے کے لئے تمام چیزوں میں یا ئی جاتی ہے وہ بلا شبہاسی کی طرف سے ہے جبیبا کہ قر آن شریف نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشار ہ کیا ہے کہ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِللَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ لَهُ لِين مِريك چيزاس كى يا كى اوراس كے محامد بيان کر رہی ہے۔اگر خدا ان چیز وں کا خالق نہیں تھا تو ان چیز وں میں خدا کی طرف تشش کیوں یا ئی جاتی ہے۔ایک غور کرنے والا انسان ضروراس بات کوقبول کر لے گا کہ سی مخفی تعلق کی وجہ سے بیٹش ہے پس اگر وہ تعلق خدا کا خالق ہونانہیں تو کوئی آ ریہ وغیرہ اس بات کا جواب دیں کہاس تعلق کی وید وغیرہ میں کیا ماہیت لکھی ہے اوراس کا کیا نام ہے۔ کیا یہی سچ ہے کہ خدا صرف زبر دستی ہریک چیز برحکومت کرر ہا ہے اوران چیزوں میں کو ئی طبعی قوّت اور شوق خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کا نہیں ہے۔معاذ اللہ ہرگز ایسانہیں بلکہ ایبا خیال کرنا نہصرف حماقت بلکہ پر لے درجہ کی خبا ثت بھی ہے گر افسوس کہ آ ریوں کے وید نے خدا تعالیٰ کی خالقیت سے ا نکار کر کے اس روحانی تعلق کو قبول نہیں کیا جس پر طبعی اطاعت ہریک چیز کی موقو نے ہےاور چونکہ دقیق معرفت اور دقیق گیان سےوہ ہزاروں کوس دور تھے۔ لہٰذا بیسیا فلسفہان سے پوشیدہ رہا ہے کہضرورتما م اجسام اورارواح کوایک فطر تی تعلق اس ذات قدیم سے پڑا ہوا ہےا ورخدا کی حکومت صرف بناوٹ اورز بردستی کی حکومت نہیں بلکہ ہریک چیز اپنی روح سے اس کوسجدہ کر رہی ہے کیونکہ ذرہ ذرہ اس کے بے انتہا احسانوں میں مستغرق اور اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے گم

**€**11}

افسوس کہ تمام مخالف مذہب والوں نے خدا تعالیٰ کے وسیع دریائے قدرت اور رحمت اور ت**فلاس** کواینی تنگ د لی کی وجہ سے زبردستی رو کنا چاہا ہے اور انہیں و جوہ سے ان کے **فرضی خدا وُ ں** پر کمزوری اور نا یا کی اور بناوٹ اور بے جاغضب اور بے جا حکومت کے طرح طرح کے داغ لگ گئے ہیں لیکن اسلام نے خدا تعالیٰ کی صفات **کا مله کی تیز رودهاروں** کوکہیں نہیں روکاوہ **آریوں** کی طرح اس عقیدہ کی تعلیم نہیں دیتا کہ زمین وآسان کی روحیں اور **ذرات** اجسام اینے اینے وجود کے آ ب ہی خدا ہیں اور جس کا پرمیشر نام ہے وہ کسی نامعلوم سبب سے محض ایک راجہ کے طور پران پرحکمران ہے اور نہ عیسائی مذہب کی طرح پیسکھلاتا ہے کہ خدا نے انسان کی طرح ایک **عورت کے پیپ** سے جنم لیا اور نہ صرف نوم ہینہ تک **خون حیض** کھا کرایک گنهگارجسم سے جو بنت **سبع** اور**تمر**اور**را حاب** جیسی حرام کارعورتوں کے بیر سے اپنی فطرت میں **ابنیت** کا حصہ رکھتا تھا خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا بلکہ بچین کے زیانہ میں جو جو بیاریوں کی صعوبتیں ہیں جیسے خسر ہ چیک دانتوں کی تکالیف وغیر و تکلیفیں و ہ سب آتھا ئیں اور بہت سا حصہ عمر کامعمو لی ا نسانوں کی طرح کھوکر آخرموت کے قریب پہنچ کر خدائی یا د آگئی مگر چونکہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا اور خدا ئی طاقتیں ساتھ نہیں تھیں اس لئے دعویٰ کے ساتھ ہی پکڑا گیا بلکہ ا سلام ان سب نقصا نوں اور نایاک حالتوں سے خدائے حقیقی ذوالحلال کومنز ہ اوریا کسمجھتا ہے اوراس وحشانہ غضب سے بھی اس کی ذات کو برتر قرار دیتا ہے کہ جب تک کسی کے گلے میں پھانسی کا رسہ نہ ڈالے تب تک اپنے بندوں کے بخشنے کے لئے کوئی سبیل اس کو یاد نہ آ وے اور خدا تعالیٰ کے وجود اور

صفات کے بارے میں قر آن کریم یہ سچی اور پاک اور کامل معرفت سکھا تا ہے کہ اس کی قدرت اور رحمت اورعظمت اور تقترس بے انتہا ہے اور پیر کہنا قر آنی تعلیم کے رو سے سخت مکر و ہ گنا ہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قد رتیں اورعظمتیں اور رحمتیں ایک حدیرِ جا کرٹھہر جاتی ہیں پاکسی موقعہ پر پہنچ کر اس کاضعف اسے مانع آ جا تا ہے بلکہ اس کی تمام قدرتیں اسمشحکم قاعدہ پر چل رہی ہیں کہ باشٹناان امور کے جواس کے تقدس اور کمال اور صفات کا ملہ کے مخالف ہیں یا اس کے مواعید غیر متبدلہ کے منا فی ہیں باقی جو جا ہتا ہے کرسکتا ہے مثلاً پہنیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی قدرت کا ملہ سے اینے تین ہلاک کرسکتا ہے کیونکہ یہ بات اس کی صفت قدیم حسی و قیّے و م ہونے کے مخالف ہے۔ وجہ پیر کہ وہ پہلے ہی اپنے فعل اور قول میں ظاہر کر چکا ہے کہ وہ از لی ابدی اور غیر فانی ہے اورموت اس پر جا ئزنہیں ۔ ایسا ہی پہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ و ہسی عورت کے رحم میں داخل ہوتا اورخون حیض کھا تا اورقریباً نو ما ہ پورے کر کے سیر ڈیڑھ سیر کے وزن پرعورتوں کی پیشاب گاہ سے روتا چلّاتا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر روٹی کھا تا اور یا خانہ جا تا اور پپیثا ب کرتا اور تمام دکھ اس فانی زندگی کے اٹھا تا ہے اور آخر چند ساعت جان ٹندنی کا عذاب اٹھا کراس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے کیونکہ بہتمام امورنقصان اورمنقصت میں داخل ہیں اوراس کے جلال قدیم اور کمال تا م کے برخلاف ہیں۔

پھر یہ بھی جاننا چاہیئے کہ چونکہ اسلامی عقیدہ میں درحقیقت خدا تعالی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہی ہے۔ اور کیا ارواح اور کیا اجسام سب اسی کے پیدا کر دہ ہیں اور اسی کی قدرت سے ظہور پذیر ہوئے ہیں لہذا قرآنی

عقیدہ پیجھی ہے کہ جبیبا کہ خدا تعالیٰ ہرایک چیز کا خالق اور پیدا کنندہ ہےاسی طرح وہ ہر ایک چیز کا واقعی اور حقیقی طوریر **قیّوم** بھی ہے یعنی ہرایک چیز کااسی کے وجود کے ساتھ بقاہےاوراس کا وجود ہریک چیز کے لئے بمنز لہ جان ہےاورا گراس کاعدم فرض کرلیں تو ساتھے ہی ہریک چیز کاعدم ہوگا۔غرض ہریک وجود کے بقااور قیام کے لئے اس کی معیت لا زم ہے کیکن آ ریوں اور عیسا ئیوں کا بیرا عقا دنہیں ہے آ ریوں کا اس لئے کہ وہ خدا تعالی کوارواح اوراجسام کا خالق نہیں جانتے اور ہریک چیز سے ایباتعلق اس کانہیں مانتے جس سے ثابت ہو کہ ہریک چیز اسی کی قدرت اور ارادہ کا نتیجہ ہے اور اس کی مشیت کے لئے بطور سایہ کے ہے بلکہ ہریک چیز کا وجود ایسے طور سے متعلّ خیال کرتے ہیں جس سے سمجھا جا تا ہے کہان کے زغم میں تمام چیزیں اپنے وجود میں مستقل طور پر قدیم اورانا دی ہیں پس جبہہ بیتمام موجود چیزیں ان کے خیال میں خدا تعالیٰ کی قدرت سے نکل کر قدرت کے ساتھ قائم نہیں تو بلا شبہ پیسب چیزیں ہندوؤں کے یرمیشر سے ایسی بےتعلق ہیں کہ اگر ان کے برمیشر کا مرنا بھی فرض کر لیں تب بھی روحوں اورجسموں کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ ان کا پرمیشر صرف معمار کی طرح ہے اورجس طرح اینٹ اور گارہ معمار کی ذاتی قدرت کے ساتھ قائم نہیں تا ہریک حال میں اس کے وجود کا تابع ہو۔ یہی حال ہندوؤں کے برمیشر کی چیزوں کا ہے سو جبیبا کہ معمار کے مرجانے سے ضروری نہیں ہوتا کہ جس قدراس نے اپنی عمر میں عمارتیں بنائی ہوں وہ ساتھ ہی گر جائیں ایسا ہی پیجھی ضرورنہیں کہ ہندوؤں کے پر میشر کے مرجانے سے کچھ بھی صدمہ دوسری چیزوں کو پہنچے کیونکہ وہ ان کافیّے و م

🖈 جو چیز قدرت کے سہارے سے پیدانہیں ہوئی وہ اپنی بقامیں بھی قدرت کے سہارے کی محتاج نہیں۔

نہیں اگر قیوم ہوتا تو ضروران کا خالق بھی ہوتا کیونکہ جو چیزیں پیدا ہونے میں خدا کی قوت کی محتاج نہیں وہ قائم رہنے میں بھی اس کی قوت کے سہارے کی حاجت نہیں ر کھتیں اور عیسائیوں کے اعتقاد کی رو ہے بھی ان کامجسم خدا قیّو م الاشیاء نہیں ہوسکتا کیونکہ قیّےوم ہونے کے لئے معیت ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا خدایسوع اب زمین پرنہیں کیونکہا گرزمین پر ہوتا تو ضرورلوگوں کونظر آتا جبیبا کہاس ز مانہ میں نظر آتا تھا جبکہ یلاطوس کےعہد میں اس کے ملک میں موجو دتھا پس جبکہ وہ زمین پر موجودنہیں تو زمین کے لوگوں کا قیہ ہے م کیونکر ہو۔ رہا آسان سووہ آسانوں کا بھی قیّےوم نہیں کیونکہ اس کاجسم تو صرف جوسات بالشت کے قریب ہوگا پھروہ سارے آ سا نو ں پر کیونکرموجو د ہوسکتا ہے تا ان کاقیّے و م ہولیکن ہم لوگ جوخد اتعالیٰ کو رتِ العرش کہتے ہیں تو اس سے بیرمطلب نہیں کہ وہ جسمانی اورجسم ہے اورعرش کا محتاج ہے بلکہ عرش سے مراد وہ مقدس بلندی کی جگہ ہے جو اس جہان اور آنے والے جہان سے برابرنسبت رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کوعرش پر کہنا درحقیقت ان معنوں سے مترا دف ہے کہ و ہ ما لک الکونین ہےا ورجسیا کہایک شخص اونجی جگہ بیٹھ کریائسی نہایت اونچمحل پر چڑھ کریمین ویبارنظر رکھتا ہے۔ابیا ہی استعارہ کے طور برخدا تعالی بلند سے بلند تخت برتسلیم کیا گیا ہے جس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہاس عالم کی اور نہاس دوسرے عالم کی ۔ ہاں اس مقام کوعا مسمجھوں کے لئے اویر کی طرف ہیان کیا جاتا ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالی حقیقت میں سب سے اویر ہے اور ہریک چیز اس کے پیروں برگری ہوئی ہے تو اوپر کی طرف سے اس کی ذات کو منا سبت ہے مگراویر کی طرف وہی ہے جس کے پنیجے دونوں عالم واقع ہیں اور وہ ایک

€rr}

ا نتہائی نقطہ کی طرح ہے جس کے نیچے سے دوعظیم الثان عالم کی دوشاخیں نکلتی ہیں اور ہریک شاخ ہزار ہاعالم پرمشمل ہے جن کاعلم بجزاس ذات کے کسی کونہیں جواس نقطہ ا نتہائی پرمستوی ہے جس کا نام عرش ہے اس کئے ظاہری طور پر بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی جواویر کی سمت میں اس انتہا ئی نقطہ میں متصور ہوجو دونوں عالم کے اویر ہے۔ وہی عرش کے نام سے عند الشرع موسوم ہے اور بیہ بلندی باعتبار جامعیت ذات باری کی ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ میدء ہے ہریک فیض کا اور مرجع ہے ہریک چیز کا اورمبحود ہے ہریک مخلوق کا اور سب سے او نچا ہے اپنی ذات میں اورصفات میں اور کمالات میں ورنہ قرآن فر ماتا ہے کہوہ ہریک جگہ ہے جبیبا کہ فر مایا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّرَّو جُهُ اللَّهِ لَهِ جِدهم منه پھيروادهم ہى خدا كا منه ہے اور فرما تا ہے ھُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ لِلَهِ بِعِن جہاںتم ہووہ تمہارے ساتھ ہے اور فرما تا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ سَلِي مِن مَانان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ تینوں تعلیموں کا نمونہ ہے۔ والسلام على من اتبع الهداي

ت \_\_\_\_\_

بقام خا کسار میچیدان ازمریدان حضرت مسیح موعود غلام محمدامرتسر عفی اللّدعنه

کیم دسمبر<u>۹۵ م</u>اء بروزیک شنبه

# ا نگر منسس روحانی خزائن جلدنمبره

## زىرىگرانى سىيد عبد الحى

| ۳  | <br>آنير                               | آيات فر  |
|----|----------------------------------------|----------|
| ۲. | <br>ن <b>ىپورىي</b> رىلى اللەعلىيەرسلم | احاديث   |
| ۷, | <br>                                   | مضامين   |
| 72 | <br>                                   | اسماء    |
| 7  | <br>                                   | تقامات . |
| ra | <br>                                   | كتابيات  |

## آيات قرآنيه

يايها الذين المنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم (١١٩) ٢٣٨٨ الفاتحة الحمد لله ربّ العالمين (٢) النسآء 7121 اهدنا الصراط المستقيم صراط الّذين يايها الذين المنواكونو اقوّامين بالقسط (١٣٦)٥٠٠ انعمت عليهم (٧-١) سامهم يايّها النّاس قد جآء كم الرسول بالحق (١٤١) ٣٣٨ يايّها الناس قد جآء كم برهانٌ من ربكم (١٧٥)٣٣٢ البقرة ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين (٣) داكم المائدة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم و على ابصارهم غشاوة (٨) rar نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً (م) علم آدم الاسماء (٣٢) ۲11 لا يجر منكم شنان قوم على الا تعدلوا .....(٩) ٩٠٩ اشربوا في قلوبهم العجل (٩٣) ۴۳۰ يايّها الذين ا منوا لا تتخذوا اليهود والنصاري ماننسخ من آية اوننسها (١٠٤) ۲۸ مهرم اولياء (۵۲) بلي من اسلم وجهه لله و هو محسن (١١٣) 499 فلما توفيتني (١١٨) ٣•٨ اينما تولُّو افثم وجه اللُّه (١١٦) 497 والَّذيين امنوا اشدّ حبَّاللُّه (١٢٧) ٣٣٧، ٢٣٣٨ الانعام فاذكرواالله كذكركم اباءكم (٢٠١) لا مبدّل لكلمات الله(٣٥) 444,444 ۲۸۵ ومن النّاس من يشرى نفسه ابتغاء الاعراف مرضات الله (۲۰۸) 477 قل انّما حرّ م ربى الفواحش ما ظهر منها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (٢٢٦) ٢٣٧ ومابطن (٣٣) ۲۲۸ لااكراه في الدين (٢٥٧) ٣٣٢ ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت آل عمران خير الفاتحين (٩٠) 110 الم الله لا اله الا هو الحي القيوم (٢\_٢) مهرس و واعدنا موسلي ثلثين ليلة (١٣٣) 119 انّ الله لا يخلف الميعاد (١٠) 2115 قل يا يّها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً (١٥٩)٣٣٨ یا عیسٰی انی متوفیک (۵۲) ٣•٨ الست بربكم قالو ابلي (١٤٣) ۲۸۹ لعنة الله على الكاذبين (٦٢) ۱۱م الانفال انّ اوّل بيت وضع للناس للّذي ببكة (٩٤) ۲۳۳ ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم (٣٨) كنتم على شفا حفرة من النار (١٠٣) **MM**2

۳۰۰ قول الزور (٣١) التوبة قالت اليهود عزير إبن الله ١٠٠٠ ٣٠) ١٢٣٦ النور عزيزٌ عليه ما عنتم حريضٌ عليكم (١٢٨) سسهم MIA قل للمؤمنين يغضوا من ابصار هم (٣١) الفرقان يو نس واذا مـس الانسان الضردعانا (١٣) ٣٣ تبارك الّذي نز ل الفرقان على عبده ليكون حتى اذا كنتم في الفلك و جرين بهم (٢٣\_٢٢)١١٨،٨١١ للعالمين نذير ١ (٢) *<b>MY*-,*MMY* ۸۴ يبيتون لربهم سجدا و قياما (٢٥) و لقد استهزئ برسل من قبلك (٣٣) 10 الشعراء لعلک باخع نفسک الایکو نوا مؤمنین  $(\gamma)$ ابر اهيم كلمةً طيبةً كشجرةِ طيبة (٢٥) ممسح سمم **20** النمل النحل ومكروا مكرًا و مكرنا مكرًا .....(۵۱) يدسّه في التراب (٢٠) 2٣٣٦ اكذّبتم باياتي و لم تحيطوا بها علمًا (٨٥) انّ اللّه يامر بالعدل و الاحسان و ايتائ ذى القربلي (٩١) אשאי, אשאי, אשא القصص عربی مبین (۱۰۴) IAA وماكنا مهلكي القراي الاو اهلها ظالمون (٦٠) ١٥ الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان (١٠٤) اام الروم ثمّ انّ ربّک للذین هاجرو امن بعد ما فتنوا (۱۱۱) ۴۲۲ ومن آياته خلق السموات والارض (٢٣) ١٦٣ بنی اسر ائیل ظهر الفساد في البر والبحر (٣٢) و اذا ار دنا ان نهلک قریة .....(۱۱) 10 الشوراي انّ السمع و البصرو الفؤاد كل اولئك كانَ قر آناً عربیا لتنذر ام القرای  $(\Lambda)$ T+4111 277 عنه مسئولا (٣٤) ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم ان من شيء الايسبح بحمده (٢٥) **ΥΛ**∠ من سبيل (۴) وبالحق انزلنا ٥ و بالحق نزل (١٠٦) ٣٣٦ الزخوف فلماكشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون (۵۱) 9٠ ربنا الذي اعطىٰ كل شيء خلقه ثم هدى (۵۱) ١٥٣ ح الدخان الحج ربّنا اكشف عنا العذاب انامؤ منون (١٣) ٨٥،٣٢ اذبو عنالابر اهيممكان البيت (٢٤) ٣٣ انّا كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون(١٦) ٨٥،٣٢ فاجتنبو االرجس من الاوثان و اجتنبوا

و لا يكونوا كالّذين او توا الكتاب من قبل (١٨ ـ ١٨) محمد قد بينا لكم الآيات لعكم تعقلون (١٨) والَّـذين المنوا وعملو االصلحت (٣) مهس 2,472,441,447 الفتح الممتحنة انا فتحنا لك فتحامبيناً (٢) 9+ لا ينه كم الله عن الذين لم يقاتلو كم (٩) ٣٣٥ الحجرات انما ينهكم الله عن الذين قاتلو كم في الدين (١٠) ٣٣٥ حبّب اليكم الايمان و زيّنه في قلوبكم (٨) ٣٣٦ المنافقون انّ اكرمكم عندالله اتقاكم (١٣) 4 ولن يؤخر الله نفساً اذا جآء اجلها (١٢) ٨٠،٧٩ الدهر نحن اقرب اليه من حبل الوريد (١٤) 797 يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً و الذاريات اسير ا.....(9\_١٠) وما خلقت الجنّ و الانس الاليعبدون (۵۷) التكوير ٢٣١٢، ١٣٦ واذا الموء ودة سئلت باي ذنب قتلت (١٠\_٩) ٢٣٣٨ النجم البلد وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوطي (٣٩ـ ٥) ٣٩١ ليس للانسان الا ماسعلى (١٠٠) 207 تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة (١٨) ٣٣٣ الوحمان الزلزال الرحمن علم القرآن (٣-٢) 119 من يعمل مثقال ذرة خيرا يره (٨) خلق الانسان علمه البيان (٢٠٥٥) 1196111 النصر الشمس و القمر بحسبان (٢) 191 اذاجآء نصر الله و الفتح و رايت الناس الحديد  $^{maa,ma}$ ید خلون فی دین الله افو اجاً ..... هومعكم اينما كنتم (۵) 795

☆ ☆ ☆

### احادبيث نبوبيه صلى الله عليه وسلم

آنحضور یخبر دی کهمهدی کے زمانه میں عیسائیوں کے ساتھ میاحثہ ہوگااور آل محمدٌ حق پر ہونگے اایما آ نحضورً نے عام طور براعلان دیے دیا کہ سورۃ النصر میری وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے ۳۷۵ اینے باپ کوگالی نہ دو۔ جب تو کسی کے باپ کوگالی دےگا تووہ تیرے باپ کوگالی دےگا ۳۹۳ اگرکوئی شخص خوبصورت عورت دیکھے تو بہتر ہےائے گھر میں اپنی عورت سے صحبت کرلے ۵۹۳ الله تعالیٰ کوحاضر خیال کر کےاس کی عیادت کرنا ۸۳۸ بہاحسان ہے توریہاعلیٰ درجہ کے تقویٰ کے برخلاف ہے **۴**-۵ حق آل مہدی میں ہے 797 ججة الوداع برفر مايا كيامين نے اللہ كے احكام ٣٧٢ پہنجادیئے ہیں؟ ج ته الوداع برلوگوں کی گواہی اللہ کی طرف اشار ہ کر کے کہاا ہےاللہ ان باتوں کا گواہ رہ اور فر مایا کہ آئندہ سال شايد مين تمهار بساتھ نہ ہوں ۷۲۷ خسوف وکسوف رمضان میں ہوگا 797 ستر ہزاریہودی د جال کےساتھ ہو نگے وہ دراصل ۲۲،۰۵ مىلمان ہو نگے (صحیح مسلم) ستر ہزارمیریامت ہے دجال کے ساتھوں جائیگا ۸r غزوه خندق میں عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی ٣9. فتنه کے وقت مہدی کے لوگ کہیں گے الحق فی آل محمد اورعيسائي شيطان گروه كها الحق في آل عيسي الله ٢٩ ح میری والدہ سے کیرحوا تک میری ماؤں میں سے کوئی عورت بدکارنہیں ہوئی اور نہکوئی مردیدکارتھا ہے ہم میں محمد ہوں ، میں نبی اللہ ہوں میں ابن عبدالمطلب ہوں ۲۰۶

9+,19,14 الحق في آل محمد ۴۱۰ الحقني بالرفيق الاعلى 10 الدنيا جنة الكافر و سجن المومن ان ادم لغتةً في الجنة العربيه ۲۱۴ ان العربية هي اللسان الأولىٰ من الله المولىٰ ان رسول الله راى امراة فأتى امرأته زينب ٢٢٢٠٠٠٠٠ انّ سودة بنت زمعة حين اسنت ۳۸۱ خافت ان يفارقها..... 44 ان قتلت و احرقت ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ٩٩ انما الاعمال بالنيات m20,m0 بعث الله يونس الى اهل قرية فردوا عليه فامتنعوا منه 111 لما دعا يونس على قومه اوحى الله اليه ان العذاب يصبحهم ..... 114 مثلت لى امتى في الماء والطين و علمت الاسماء كما علم آدم الاسماء 714 وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه منكم فلواني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده **M**1 لغسلت عن قدميه (قول قيصر الروم) يخشى ان تكون الساعة 114 آنحضورً کا فرمانا کہ میراشیطان مسلمان ہوگیا ہے ۔ ۵ سام

## مضامین

| الله تعالی کوحاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرنااحسان ہے ۴۳۸ | 1_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استغفار                                                   | آ زادی اظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انسان کی روحانی زندگی استغفار ہے ہے                       | مَرْبِی آ زادی ملنے پرانگریز ی حکومت کاشکرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آ نحضور کواستغفار کے حکم دینے کے معنی سے ۳۵۵              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آ تحضور کے استغفار کی سرسبزی کوسب سے زیادہ مانگا سمام     | <b>آریه دهرم نیز</b> دی <u>گھئے</u> ہندومت<br>سریر میں میں انتہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کوئی راستباز نبی نہیں جس نے استعفار سے منہ موڑا ہو سم     | آرىيەندېب كى اصل تصوير مەم مىلىرى دىرىن كېرىپ ئىرىن كېرىپ كېرىكى دىرىن كېرىن كېرىكى دىرىن كېرىن كېرىكى دىرىن كېرىن كېرىكى دىرىن كېرىكى |
| روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کیلئے سلامتی        | انسان کوخدا بنانے کے موجد آریہ ورت کے برہمن ہیں ۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کا پانی مانگنا دوسر لے لفظوں میں استغفار ہے ۔ ۳۵۷         | دیا نند کااقرار کهٔ اس زمانه میں آریہ ورت مور تی پوجن<br>معرفہ نتیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مغفرت اس مضبوط بند کی طرح ہے جوا یک طوفان اور             | ا میں غرق تھا<br>اس سے میش نہ انگل کرے یہ مردیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سلاب کورو کئے کیلئے بنایاجا تاہے                          | آ ریوں کے پرمیشر کی قدرت انگلیوں پر گن سکتے ہیں ۔ ۲۹۵<br>میں سے نامین خانہ سامی کا کا میں کا کا میں ان کا تاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فاسق وبدکاراللہ ہے مغفرت نہیں مانگتا ۳۵۶                  | آ ریوں کے ویدنے خدا کی خالقیت سےانکارکرکے<br>ریب نتعلت کی انہویں جبہ طعی ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توبه واستغفار سے وعید کا ٹلنا تخلف وعدہ نہیں ۱۱۷،۱۱۲      | اں روحانی تعلق کوقبول نہیں کیا جس پرطبعی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| استغفار سے عذاب ٹلنے کی مثال                              | ہرایک چیز کی موقوف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوم پینس کے تو بہواستغفار کا واقعہ                        | آ ریباینے ویدوں میں ثابت کریں کہانہوں نے<br>پریںالی میں دیرہ ماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسلام                                                     | کلام الٰہی ہونے کادعو کی کیا ہے ۔<br>سر بررہ سنت میں دور سنت میں میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اللّٰد نے دین کا نام اسلام اس غرض سے رکھا تا انسان        | ان کازع که مشکرت ام الالسنه ہے کیکن اس دعویٰ کی<br>کوئی دلیل نہیں دی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللّٰدى عبادت نفسانی اغراض ہے نہیں بلکہ جبی جوث ہے        | نون دین بین دی کی<br>حضور ٔ کی طرف ہے آریوں کو منسکرت میں عربی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کرے                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اسلام کا کامل نظریہ               | کے مساوی فضائل خمسہ ثابت کرنے پر پانچے ہزار<br>پرین برین کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نه بهب اسلام کی خداشناسی نهایت صاف صاف                    | روپیدکاانعام دینے کااعلان ۳۲۴،۱۳۹<br>ارواح آنادی بین آرمینظریه ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اورانیانی فطرت کےمطابق ہے                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حفظ ما تقدم کی اعلیٰ تعلیم                                | ا <b>ریل فول</b><br>سامذا کی سرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسلام نے متعہ کورواج نہیں دیااسلام سے پہلے                | اپریل فول کی رسم این از از کام در سرم این از از کام در سرم از از کام در سرم در |
| اکثر قوموں میں بیر سم موجودتھی ہے ۔                       | عیسائیوں میں اپریل فول کی گندی رسم ۴۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یہود، نصاریٰ اور کا فرول کے ساتھ ہمدر دی اور              | احبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شفقت کی تعلیم                                             | احسان کی تعریف اوراس کی تعلیم مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              | امرتسر کے عیسائیوں اور ڈاکٹر مارٹن کلارک کی طرف                                        | اسلام سے پہلے عرب کی حالت ۲۳۳۶                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA           | سےاشتہار جومحمر سعید مرتد کی طرف سے شاکع کیا گیا                                       | اسلام نے عرب میں یا نچ وقت شراب کی جگه یا نچ                                                        |
|              | اصلاح                                                                                  | وقت نماز مقرر کی                                                                                    |
| ٣٧٧          | آنحضور کے ذریعہ ہونے والی اصلاح                                                        | عبداللّٰد آئتھم کے بارہ میں پیشگوئی پوری ہونے سے فتح اسلام                                          |
|              | آ نخضوراً ومسیح کے ذریعہ ہونے والی اصلاح میں<br>ریم                                    | مونی اورعیسائیول کوشکست ۱، ۳۸،۲۸،۷                                                                  |
| 2۳4۷         | کوئی نسبت نہیں<br>میں                                                                  | آئقمقتم نه کھائے تو اسلام کی فتح ہےاور بیاسلام اور                                                  |
|              | ' سینے کے ہاتھ برصرف بارہ حواریوں نے اصلاح اور<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | عیسائیت کے سیچے خدا میں طریق فیصلہ ہے ۔ 9۵،۶۵                                                       |
| <b>7/4</b>   | توبه کی رہے ہیں۔ یہی نہیں                                                              | بعض کا فرمعاہدے کے تحت اسلام کے مؤید تھے 🛚 ۲۵                                                       |
| <b>a</b>     | یا دری جیمس کیرن کا کہنا کہ اصلاح کچھ چیز نہیں اور<br>محمد کسر کر سری کر کہ دو         | مخالفین کی طرف سے اسلام کے ردّ اور تو بین میں چھر کروڑ کتب                                          |
| ۸۲۳۲         | بھی کسی کی اصلاح ہوئی ہے؟                                                              | تالیف ہوچکی ہیں ہے                                                                                  |
|              | اصول حديث                                                                              |                                                                                                     |
|              | جس حدیث کی پیشگوئی تیجی نگے اس حدیث کا درجہ<br>پر                                      | کہان کی بلندی ہزارفٹ ہے کچھ کم نہو P99                                                              |
| 71           | صحاح سے بڑھ کر ہے                                                                      | **                                                                                                  |
|              | کوئی حدیث قر آن اوراحادیث صیحه کی مخالف ہوتو<br>ن                                      | اعتراضات اوران کے جواب                                                                              |
| h+h          | وه قابل ساعت نہیں<br>ریب شریع سے میں زیر ہے ہیں سے                                     | عبداللہ آتھم کے بارہ پیشگوئی پوری ہونے سے فتح اسلام ہوئی ا                                          |
|              | الیی حدیثوں پر بھروسہ نہ کریں جونصوص قر آن کے ۔                                        | قر آن نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل وانصاف کی<br>ت                                                      |
| P+2          | مخالف یامغائر ہوں<br>ں . صحبہ کے بیارشر میں مل یا . ک تبت                              | لعلیم دی ہے ۹۰٬۹۰۹                                                                                  |
| P+A          | ا حادیث صححه کی تلاش میں عامل بالحدیث کوتنقید<br>کی ضرورت پڑتی ہے                      | اشتهارات                                                                                            |
|              | اعتراضات                                                                               | آتھم کے بارہ میں حضور کا ایک ہزار روپید کا انعامی اشتہار ۲۲،۱۰                                      |
|              | '' محر میں۔<br>آنحضور ٔ پراعتر اضات اوران کے جوابات                                    | ایک فیصله کن استهارانعا می هزاررو پییمیان رشیداخمد کتلوبی                                           |
| <b>7</b> 7.9 | (۱)غزوه خندق مین نمازوں کا قضا کرنا                                                    | وغیرہ کی ایمانداری پر کھنے کے لئے ۔<br>اس بنت میں مند میں                                           |
| <b>m91</b>   | (۲)زیاده بیویا <u>ل اورلون</u> ٹریال رکھنا                                             | آتھم کے لئے اشتہارہ تمبر۱۸۹۴ء                                                                       |
| ۳۸۸          | (۳)متبنی کی مطلقہ سے نکاح                                                              | آتھم کے لئےاشتہارانعامی دوہزارہ مختمر ۱۸۹۴ء ۱۹۳۳ تا ۷۰                                              |
|              | (۴) حضرت عائشہ سے بدن وغیرہ لگانے پر اعتراخ                                            | آتھم کے لئے اشتہارانعامی تین ہزار دیپیدھراکتوبر۱۹۹۴ء اے تا ۹۹<br>آتھم کے لئے اشتہار لاراکتو بر۱۸۹۴ء |
| 444          | (۵) آنحضور کانفس پرقابونه تھا                                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                             |
|              | (۲) آپًے تین جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی                                                | آ تھم کے لئے اشتہارانعامی چار ہزاردو پیدے ۱۸۹۲ کو بر۱۸۹۲ء ۹ تا ۲۷۲،۱۲۵ کا میں حضور کا اشتہار ۲۵۰    |
| P+Y          | ر کہ چک یں ہیں، رک برے ن<br>اس اعتراض کا جواب                                          |                                                                                                     |
|              | ہن عرب کا قعامیم محض نفسانی ہے اور خدار سیدہ شخص کو کچھ                                | مسوره استهار نقار کرون ۱۸۹۵ء بابت کتاب نیاسر ن ۱۳۸۵<br>اشتهارانعامی یاخی هزار روپیه                 |
| ~~!          | ، ہست کی ہے صفحتان ہے اور حدار تشیدہ کو چھ<br>تسلی نہیں ہو سکتی اس کا جواب             | •                                                                                                   |
| PT1          | ي ين ہو جو ان 6 ہواب                                                                   | العالى المهمار بابت راست ول الريزان آيات                                                            |

| ہرایک فیض کامبدااور مرجع ہریک چیز کامبحود ہے اوراپی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسلامی تعلیم میں غیر مذہب سے محبت کرنے کا حکم نہیں تا یا     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ذات وصفات میں اعلیٰ اور کامل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس اعتر اض کا جواب                                           |
| ہر کحاظ سے کامل اور ہرفیض کا مبداء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسلامی تعلیم میں صرف گناہ کے مرتکب کی پرسش ہے                |
| ہم مسلمان خداتعالیٰ کورب العرش کہتے ہیں یعنی مقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محض د لی خیالات پرخدا پرسش نہیں کر یگا۔اس کا جواب ۲۲۳        |
| بلندی والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وضوکرنے سے گناہ کیونکر دور ہوسکتے ہیں                        |
| ہریک ذرہ ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | متعه کوجائز کرنا اور پھرنا جائز کرنا معمد                    |
| هم بردار بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | میکسملر کے عربی زبان پراعتر اضات اوران کے جوابات ۱۶۰ ح       |
| ہماراخداہر چیز کا نوراورز مین وآسان کوروش کرنے والاہے 19۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سعداللہ لدھیانوی کا اعتراض کہ عیسائیوں کے ساتھ               |
| سچاخداوہی خداہے جس کی غیر متبدل صفات قدیم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مباحثة کے بعد حکیمنو رالدین صاحب کاشیرخوار                   |
| آئینه عالم میں نظرآ رہی ہیں ۔ تا اور ساتھ کا ساتھ کی کے ساتھ کا ساتھ ک | بچیفوت ہوا۔اوراس کا جواب ۲۸،۲۷                               |
| الله تعالی ہے محبت کرنے کے بارہ میں قر آئی تعلیم سے مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "<br>سعدالله لدهیانوی کے اعتراض کا جواب کہ عیسائی            |
| اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اورا عمال صالحہ کا یہی رکھا<br>سرمہ اللہ میں لاک میں سیسیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یا دری مباحثہ کے بعد بیار ہوئے تو مرز اصاحب                  |
| کے محبت البی اور رضاالبی کی طلب سیج دل ہے ظہور<br>میں آ دے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | پ عن .<br>بھی بیارر ہتے ہیں ۲۸                               |
| الله تعالی کی حمد میں حضور کا عربی تصیدہ ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اگرآ تھم نے حق کی طرف رجوع کیا تھا تواں کے                   |
| , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ ٹار کیوں اس میں ظاہر نہیں ۔<br>1 ٹار کیوں اس میں ظاہر نہیں |
| <b>مفات الهبي</b><br>مناسب مناسب مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آ تهم ۱۵ماه مین نهیں مرا ثابت ہوا ک <i>همرز</i> اصاحب        |
| صفات الهبياس کی ذات ہے منفک نہيں ہو سکتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اس کا جواب م                         |
| الله تعالیٰ نے اپنی صفات ، افعال اورارادوں کی چیرہ نمائی<br>کہارے دیں کریں منتکفا میں میں ہورجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ،<br>پشگوئی آتھم کے بارہ میں مولو یوں اورعیسائیوں کے         |
| کیلئے عربی زبان کوایک متلفل خادم پیدا کیا ہے ۔ ۱۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعتراضات اوران کے جوابات ۲۲                                  |
| صفات حسنه البهيكابيان ۱۹۵۵ - ۲۳۰،۲۲۹،۲۰۰۰<br>الله تعالی کی صفت و حدانيت ۲۱۳،۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م<br>مرزااحمد بیگ کے داماد کے بارے پیشگوئی پوری نہ           |
| خدا تعالی کی وحدانیت میں ہی نجات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہونے کااعتراض اور جواب                                       |
| الله وتر ہے اور وتر کو دوست رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۔<br>ایک سال میعاد کی کیاضرورت ہےخداایک دن میں               |
| الله واحد لاشريک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • / /                                                        |
| صفت ر بوبیت ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ،<br>ایک یادری کااعتراض که مسلمان خداسے بھی بلاغرض           |
| الله تعالیٰ کے صفاتی نام ربّ کے سات معانی کے 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                            |
| الله کے رب العرش سے مرادیہ ہے کہ وہ ما لک الکوئین ہے ۔ ۴۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| صفت رحمٰن اور رحيم ١٣٨ تا ١٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الله جلّ جلا لهُ                                             |
| صفت رحم کے ذریعہ کا فرکومہات ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسلامی نظر بیه خدا                                           |
| اللّٰد کار حم اس کے غضب پر غالب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرآن نے صفات کاملہ کا حامل خدا کا تصور پیش کیا ہے ۲۸۹،۴۸۸    |

| حقیقی خدا کی قدرتیں بے انتہا ہیں لیکن آریوں کے                        | الله تعالیٰ کے رحم کی دونتمیں قبل ازعمل وبعد ازعمل کے ۱۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پرمیشر کی قدرت انگلیوں پر گن سکتے ہیں ۲۵۵                             | صفت حی و قیوم ۲۹۰،۴۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آ ریداورعیسائی الله تعالی کو قیومنمیں مانتے ۲۹۱،۴۹۰                   | حقیقی طور پر قیوم اللّٰدتعالیٰ کی ذات ہے یعنی ہر چیز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله تعالى كيلئے بائبل میں باپ کے لفظ كا استعال                       | بقاس کے ساتھ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اوراس کی وجه                                                          | حى وقيوم خدامقابله كيلئے مجھے ضرورزندہ رکھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أَبُ يعنى باپ كالفظ خداتعالى كى نسبت استعال كرنا                      | صفت خالقیت تامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سؤادب ہے۔                                                             | ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز میں خدا کی طرف کشش<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ام الالسنة نفصيل كيلئے ديكھيّے عربي زبان                              | پائی جاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عربی کےام الا لسنہ ہونے کے دعولی اور ثبوت پربینی کتاب منن الرحمٰن ۱۲۸ | صفت احسن الخالقين ٢٢٠،٢١٨،٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صرف قرآن نے عربی کے ام الالسنہ و نے کا دعویٰ کیا ۔ ۱۳۰                | اللەتغالى نے ہر چیز کو پائی ہے بیدا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله تعالیٰ نے مجھے سکھایا کہ عربی ام الا کسنہ ہے                     | اسلامی عقیده میں خداتعالیٰ تما مخلوقات کیاارواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عربی کے ام الالسنہ ہونے کی طرف اشارہ کرنے والی آیت ۱۸۳                | اور کیاا جسام سب کا پیدا کرنے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ویدنے سنسکرت کے ام الالسنہ ہونے کا دعوی نہیں کیا                      | خالق السماء والارض نے عربی کے مفر دات کو پیدا کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چینی زبان کی خو بی جو تر بی میں موجود ہے                              | صفت قادر مطلق ۱۵۵، ۱۵۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عربی میں تحریف کے بعد پہلی زبان سریانی ظاہر ہوئی 💮 ۲۱۵                | صفت قادراور قانون قدرت<br>الله تعالی نے اپنے قانون قدرت میں ہرایک شئے کیلئے اجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عربی کےسامنے شکرت وغیرہ زبانیں مقابلہ نہیں کرسکتیں                    | اللہ تعالی ہے اپنے فانون کارات کی ہم ایک کے بیجے ہوں مقرر کی ہے حالا نکہ وہ ہر کام ایک کھی میں کر سکتا ہے ۔ ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اوراس مين عربي والىخوبيان نهين ٣٢٧،٣٢٠                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جن دوستوں نے اشتراک السنہ ثابت کرنے کیلئے حضورً                       | صفت ما لک کے معانی معانی معانی معانی معانی معانی معانی معتادیر معتادیر معتادیر معتادی |
| کی مدد کی حضور کی طرف سے ان کے لئے اظہار تشکر                         | صفت مربّی قبّی مُنعم اورُتم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عربی زبان کے مرکبات کی ارفع شان کے مرکبات کی ارفع                     | رحمت الیمی کی دو قسمیں قبل از عمل اور بعد از عمل رحمت ۱۴۸۸۱۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| انيان                                                                 | آ دم کامعلم اور بولی سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله تعالى نے نفس واحدہ ہےانسان کو پیدا کیا                           | انسان کوبیان بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انیان کوعبادت البی کے لئے پیدا کیا گیا ۔ ۱۳۶                          | ديگر مذاهب مين نظريه خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انسان کے وجود کی اصل غرض معرفت باری تعالیٰ ہے۔ ۱۴۹                    | الله تعالیٰ کے بارہ میں آریوں اور عیسائیوں کے نظریات ۳۲،۴۷۲ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| انسان کوبیان بھی اللہ تعالی نے سکھایا ہے                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انسان نام میں دوانس رکھے یعنی مخلوق اور خالق کاانس                    | پیوغ میسیج کاموازنه ، ۲۷۰،۴۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کلام انسان کی اصل حقیقت ہے۔انسان کلام سے                              | انسان کوخدا بنانے کے موجد آریدورت کے برہمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دوسرے جانوروں نے تیز کلی رکھتا ہے۔                                    | ی میں اور یونانیوں نے یہ خیالات ہندوؤں سے لئے ۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| rry        | بہشت میں رہنے والے فرشتوں کی طرح ہوجا ئیں گے                                                                | انسانى تخليق كے مختلف مراحل اور ہر مرحلہ كىلئے عربی                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | بہشت کے بارہ میں روحانی جزا کا نجیل کے مقابل                                                                |                                                                                                          |
|            | قر آن میں زیادہ بیان ہےا گرانجیل میں زیادہ <u>نکلے</u> تو                                                   |                                                                                                          |
| rra        | ہزاررو پیینفذ لے لیں                                                                                        | انگریز ی حکومت                                                                                           |
| rra        | انجیل وتوراۃ میں جسمانی جزاؤں کاوعدہ دیا گیاہے                                                              |                                                                                                          |
|            | پادری فنتے مسیح کااعتراض کہ بہشت کی تعلیم محض نفسانی                                                        | مسلمان اس حکومت کوخدا تعالی کافضل سمجھیں اوراس                                                           |
|            | ہےجس سے ایک خدار سیدہ کو بچھ کی ہیں ہوسکتی                                                                  | کی تیجی اطاعت کی کوشش کریں                                                                               |
| 411        | اوراس کا جواب                                                                                               | ہم انگریز ی حکومت کے خیر خواہ ہیں لیکن اسے معصوم                                                         |
|            | بابا گرونا نک کے بارہ میں عقیدہ کہوہ مرنے کے                                                                | عن الخطاء نہيں سمجھتے                                                                                    |
| r21        | بعد مع جسم کے بہشت میں پہنچ گئے                                                                             | نہ ہی آزادی کے احسان پر انگریزی حکومت کاشکریہ                                                            |
|            | پیشگوئیاں                                                                                                   | فروغ تعلیم کے لئے انگریزی حکومت کے احسانات کاذکر ۲۶۱                                                     |
| ۳۱۸        | پیشگوئیوں سے خداتعالی کی غرض                                                                                | کلام انسان کی اصل حقیقت ہے جود وسر ہے جانو روں                                                           |
|            | سنت الله ہے کہ پیشگوئی میں اخفا ہوتا ہے اور ایک طا کفہ                                                      | سے اسے متاز کرتا ہے                                                                                      |
| <b>r</b> • | کیلئے فائدہ اور دوسرے کیلئے ابتلاء کا باعث ہوتی ہے                                                          | <u></u>                                                                                                  |
| ٣٠,٠       | پیشگوئیوں میں اکثر استعارات ہوتے ہیں                                                                        | ب-پ-ت<br>بلوغت                                                                                           |
|            | خداتعالى پیشگوئیوں میںا پنی شرائط کی رعایت رکھتا                                                            |                                                                                                          |
| 11         | ہےاور بندوں کی آ زمائش کرتا ہے                                                                              | پورپ میں تحقیقات سے نو برس بلکہ سات برس کو<br>میں لیون میں تاریخ ہیں۔ تاریخ                              |
|            | حضرت سيدعبدالقادر جيلانى نے فتوح الغيب اور شاہ                                                              | مجھی بعض عورتوں کے بلوغ کا زمانہ قرار دیا گیا ہے ۔ ۳۷۹<br>اگریک میں برائی کا زمانہ قرار دیا گیا ہے ۔ ۳۷۹ |
|            | ولى الله صاحب نے فیوض الحرمین میں پیشگو ئیوں کی                                                             | گرم ملکوں میں لڑ کیاں بہت جلد بالغ ہو جاتی ہیں ۔ ۳۷۸                                                     |
| 11         | شرائط اور پورا ہونے کے بارہ میں بحث کی ہے                                                                   | ڈ اکٹر وں کا اتفاق ہے کہنو برس تک کی لڑ کیاں بھی بالغ ہو<br>۔                                            |
|            | پیشگوئیول میں وقت سے مراد سے دن ، ہفتہ مہینہ                                                                | عتی ہیں ۔                                                                                                |
| ٨٨         | یاایک متناسب حصه زمانه مراد ہوتا ہے                                                                         | ین اسرائیل ۱۱۷                                                                                           |
| ۱۱۱۸       | الہامی پیشگوئیاں ہمیشہ شرائط کے ساتھ پوری ہوتی ہیں<br>نہ سے سے بھی ا                                        | اسرائیلی نبیوں سے لاکھوں شیر خوار بچے قل ہوئے سے ۲۸۸                                                     |
| 171        | حضرت یونس کی پیشگوئی کاٹلنا<br>مسیر اور سیار                                                                | ا بہشت                                                                                                   |
|            | مسیح کی بعض پیشگوئیاں وقت پر پوری نه ہوئیں اور<br>مسید                                                      | قرآنی نظریہ بہشت ۴۲۴                                                                                     |
| 44         | مسیح نے تاویلات سے کام لیا<br>مسیرے بڑیں نہ میں میں میں میں کیا                                             | بہشت جسم اور روح کیلئے دار الجزائے ۲۲۲،۴۲۳                                                               |
| m.r        | مسے کی پیشگوئیاں ظاہری معنوں میں پوری نہیں ہوئیں<br>پیمنے واللہ میں ہے گائی کا نہائتھ سے میں میں کا استعمال |                                                                                                          |
|            | آ نحضور نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مہدی موعود کے<br>میں مدس پر سے متاہ ہے۔                                    | قر آن اور حدیث میں بہشت کے بارہ جو پچھ                                                                   |
| <b></b>    | ز مانہ میں عیسائیوں کے ساتھ ایک مباحثہ ہوگا جس                                                              | وعدے ہیں وہ مثال کے طور پر ہیں                                                                           |
| 14.14      | ے الحق مع آل محمد ثابت ہوگا                                                                                 | نعماء بهشت فوق الفهم میں لینی ان کا حقیقی علم نہیں دیا گیا ۲۳۳                                           |

| تقديرالبي                                                      | جس حدیث کی پیشگوئی ت <u>چی لکلے</u> اس حدیث میں شک                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | کرناسخت بے ایمانی ہے                                                                                                                                                     |
|                                                                | خسوف وکسوف کی پیشگونی کا پورا ہونا                                                                                                                                       |
| تقدیر معلق مشر وط بشرا اکط ہوتی ہے                             | خداتعالی عیسائیوں کے مرکو پاش پاش کردیگا                                                                                                                                 |
| تقو یٰ                                                         | آتھم کے مقابلہ پر جو پیشگوئی کی گئی اس سے                                                                                                                                |
| نزول قرآن کی علت غائی تقوی کی راہوں کوسکھانا                   | آ نحضور کی پیشگوئی کا پورا ہونا                                                                                                                                          |
| قراردیا گیا ہے                                                 | تو به واستغفار سے وعیدی پیشگوئی کا ٹلنا تخلف وعد ذہیں ۔ ۱۱۵ تا ۱۱۹                                                                                                       |
| تقوي كاعلى مرتبه كقبل ازخطرات ان ميمحفوظ                       | آ کھم کے بارہ میں پیشگوئی اوراس کا پوراہونا<br>رویں                                                                                                                      |
| رہنے کی تدبیر کی جائے                                          | آتھم کی پیشگوئی کے بعد فریق مخالف کے ہر فرد پراللہ                                                                                                                       |
| آ نحضور گاتقو کی که یا کدامن عورتوں ہے بھی ہاتھ نہ ملایا ۔ ۲۳۹ | نے فہر نازل کیا                                                                                                                                                          |
| تکر                                                            | آ تھتم کے بارہ میں پیشگوئی در حقیقت پوری ہو چکی ہے ۔ ۲۵۶                                                                                                                 |
| بر<br>ہریک متکبر شیطان ہے جو شیطان کی طرح ہلاک ہوگا ۔ ۳۵۸      | پیشگوئی آئھم پراعتر اضات اوران کے جوابات                                                                                                                                 |
| ·                                                              | پیشگوئی آتھم کے دوجھے تھے اول فریق مخالف ہاوید میں                                                                                                                       |
| <b>توبه</b> (د کی <u>ص</u> ے استغفار )                         | گرایا جائے گا۔ دوم رجوع کی صورت ہاویہ سے نیج جائے گا ۵۵<br>سیکت و سیکسی سیست سال میں کی سیات کا میں کا می |
| توريب                                                          | آگفمقتم ندنھی کھاویں تو خداتعالی ایسے مجرم کو بےسزا<br>نب چہر سری جہرہ                                                                                                   |
| ت<br>توریه کی اصطلاح کامفہوم اوراس کا جواز ۴۰۵، ۴۰۹            | 'نہیں چپوڑے گا جس نے میں کا اخفا کیا<br>اس کے بیا ز                                                                                                                      |
| <br>احادیث میں تورید کا ذکراوراس کامفہوم کہ، ہم                | پیرموعوداورمرزااحمد بیگ کے داماد کی پیشگوئی                                                                                                                              |
| توریداعلیٰ درجہ کے تقویٰ کے برخلاف ہے                          | بارے اعتراضات اور جوابات                                                                                                                                                 |
| اسلام نے اخفاشہادت وایمان کول مدح میں نہیں رکھا                | احمد بیگ کی بابت پیشگوئی کاصفائی سے پوراہونا ۱۰۱                                                                                                                         |
| بلکہ گناہ قرار دیا ہے                                          | مسیح کی گئی پیشگو ئیاںا پنے وقت پر پوری نہ ہوئیں<br>مسیرین میں میں                                                                                                       |
| یسوع کے کلام میں بہت توریہ پایا جا تا ہےاور                    | اور شیخ نے تاویلات سے کام لیا ہے۔                                                                                                                                        |
| اس کی مثالیں                                                   | مسیح کی پیشگو ئیان ظاہری معنوں میں پوری نہ ہوئیں <b>۳۰۲</b>                                                                                                              |
| * 7 7 7                                                        | تعدداز دواج                                                                                                                                                              |
| 2-2-5                                                          | آ تخضرت کی زیاده بیو یو <u>ل اورلون</u> ڈیوں پراعتر اض اوراس                                                                                                             |
| <b>جنت</b> د کی <u>صئ</u> بهشت                                 | کا جواب کا جواب می در این می بیاد می بیاد می این می ای<br>می می م               |
| , k                                                            | ا کا ہواب<br>اگر کشرت از دواج خدا کی نظر میں بری تھی تو اللہ نے<br>نیا نہ سے افہ سے سے ا                                                                                 |
| ا <b>جنگ بلزر</b><br>استرد می است. عن ای                       | ا کر نتر ت اردوان حدا ق طر ۱۰ برق ق یواللد نے<br>این منا میں کا فیال کی میں جروب ید سامید                                                                                |
| ا خصور' کی بدر میں نضرع اور دعا کی وجہ                         | اسرائیکی نبیول کی سرزنش نه کی جو تعدداز دواج کانمونه ہیں سوم                                                                                                             |

| آتھم نے نعوذ باللہ آنحضور کو دجال کے نام سے موسوم کیا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جنگ خندق                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چارنمازوں کا قضا کرنا                                                                 |
| آ نحضور ً نیاسے جاتے وقت دعا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جنگ مقدی                                                                              |
| الحقني بالرفيق الاعلىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مباحثہ کا نام خودیا در یوں نے جنگ مقدس رکھاتھا 💮 🔨                                    |
| حضرت سیخ موعودٌ کی دعا که اگر آتھم اوراحمد بیگ والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • '                                                                                   |
| پشگوئی تیری طرف سے ہے تو ان کو جمت علی انحلق بنادے ۱۲۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عیسائیوں نے ہاویہ کا مزہ چکھا                                                         |
| حضرت مسيح موعودٌ کی دعا نيس ۱۲۵،۱۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| سورة فاتحداورانجيل کی دعاؤل کاموازنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کذب اسلام میں پلیداور حرام اور شرک کے برابر ہے ہے                                     |
| عیسائیوں کے خدایسوغ مسیح کی دعا ئیں قبول نہ ہوئیں ۲۹۹،۴۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قرآن نے جھوٹ کوبت پرتی کے برابر ٹھہرایا ہے                                            |
| راست گوئی ( سیج کی عادت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قر آن نے جھوٹوں برلعنت کی ہےاور فر مایا ہے کہ                                         |
| سے کے بارہ میں قرآنی تعلیمات ۴۰۹،۴۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حجموٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں                                                        |
| قرآن نے بیحوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حدیث میں کہیں جھوٹ کی اجازت نہیں<br>ں یہ فتح مسیوررہ ہے ہیں خینہ عن تند گر جیب        |
| جس قدرراست گوئی کی تا کیدقر آن میں ہےاں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پادری فتح مسیح کااعتراض که آنحضور کنے تین جگہ جھوٹ<br>بولنے کی اجازت دی ہے اس کا جواب |
| عشوشیرجهی انجیل مین نهین ۴۰۹۳٬۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ریسانی مقدس کا قول کہ دین کے لئے جھوٹ بولنانہ                                         |
| صحابہر سول راست گوئی کی وجہ سے شہید ہوتے رہے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صرف جائز بلکہ ذریعہ نجات ہے۔                                                          |
| رو <b>ح</b><br>چرچ کری کری در میری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حواري                                                                                 |
| روح اورجسم کی سزائے بارہ میں عیسائی نظریہ<br>ارواح انادی میں (آرینظریہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صرف بارہ حواریوں نے سے کے ہاتھ پرتوبہ کی ایک نے                                       |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمیں روپے لے کر پکڑوا دیا اور ایک نے لعنت ڈالی سے ۳۷۰                                 |
| زبان ربولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مسیح کے حواری بروشلم کی بولیاں جانتے تھے ۔ ۱۹۲ح                                       |
| کلام انسان کی اصل حقیقت ہے جود وسر ہے جانوروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مسیح کے حواریوں نے قتم کھانے کونا جائز نہیں سمجھا<br>                                 |
| ے اسے متاز کرتا ہے۔<br>آ دم کو بولی اللہ نے سکھائی۔<br>1 دم کو بولی اللہ نے سکھائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البلاء الرابي                                                                         |
| ادم و بول الله تعالى الله تعالى الله تعالى خصص الما الله تعالى خصص الما الله تعالى الما تعا | <b>خسوف</b> دیکھئے کسوف                                                               |
| مربی زبان الہا می اور الٰہی ہے۔<br>عربی زبان الہا می اور الٰہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ز_ر_ز                                                                                 |
| عربی ام الاکسنہ ہے اور باقی زبانیں اس کے بیچے بچیوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>د</i> جال                                                                          |
| طرح بین ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حدیث میں ہے کہ ستر ہزاریہودی د جال کے                                                 |
| زبانوں کےاشتراک کادعو کی اور دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| عر بی کےعلاوہ دوسری زبانیں مواد کا ذخیرہ اور اشتقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| کی دولت نہیں رکھتیں کے ۲۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دجال کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے والے نیم عیسائی ملاں کم                                |

| عربی کے سامنے منسکرت وغیرہ زبانیں مقابلہ نہیں کرسکتیں                                                          | تمام زبانیں مختلف مفردات میں مشترک ہیں                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ادراس میں عربی والی خوبیال نہیں ہیں ۳۲۷،۳۲۰                                                                    | يهودونصارى كاعقيده ہے كەشروغ ميں دنيا كى ايك زبان تھى ١٣٦                          |
| شراب نوشی                                                                                                      | بعض غالی عیسائیوں نے سنسکرت کوسب زبانوں سے                                         |
|                                                                                                                | بہتر شبھے کیا ہے اس پر افسوں ہے                                                    |
| شراب کی ممانعت انجیل میں نہیں بلکہ شراب بنانا                                                                  | کوئی سنسکرت دان سنسکرت سے فضائل خمسہ مساوی عربی<br>سیست نیست                       |
| حضرت عیسی کامعجزہ تارکیا گیا ہے۔                                                                               | ثابت کرد ہے تو پانچ ہزاررو پیدانعام دیں گے ۔ ۱۳۹                                   |
| عیسائیت میں شراب جائز ہی نہیں بلکہ ند ہب کا بھاری<br>جزوقھی                                                    | س_ش_ص_ط_ع                                                                          |
| .,                                                                                                             | 0-8-0-0-0                                                                          |
| شراب،زنا، قمار بازی کی گفتین عیسائیت کے ساتھ<br>ان دور گئی ہوری ایک ایس تر سام سام میں ج                       | <b>سانپ</b><br>د ماریک کرد                                                         |
| لازم ہو گئی ہیں،عیسائی یا دری باس درتھ سسمست کا ملک عرب میں شراب عیسائی کے کرگئے سے ۳۵۱                        |                                                                                    |
| ملک عرب میں شراب عیسائی لے کرگئے میں شراب عیسائی کے کرگئے میں ہے ہوتا شراب پی جاتی تھی میں اسلام               |                                                                                    |
| رب یں پاض وقت سراب پی جان ک<br>اندن میں شراب کی دوکانوں کی پیائش شاید                                          | •                                                                                  |
| دومنزل تک بینی جائے ہائے ۲۸۵، ۳۵۳ م                                                                            | سرياني زبان                                                                        |
| رو عرب ہی جائے۔<br>اخطل شاعرکے بارہ لکھاہے کہ وہ شراب کی بہت                                                   | بران دو ترین رب کریسے پیرہ اوں کے                                                  |
| تعریف کیا کرتا تھا ہے۔ اور                                                 | عربی م <i>یں تر یف کے بعد پہ</i> لی زبان سریانی ظاہر ہوئی ۔ ۲۱۵                    |
| ري <u>ي يا ده ه</u><br>شرک                                                                                     | سكي ندهب                                                                           |
| سر <b>ن</b><br>قرین : پیمی کفتن سته ماه های                                                                    |                                                                                    |
| قرآن نے شرک کوشق اور بت پرتی سے ملزم کیا جو<br>ام النحائث ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | بعد مع جسم کے بہشت میں پہنچ گئے ۔<br>سنری                                          |
| ام الخبائث ہیں<br>شرک وید کے ذریعیہ یونان گیااوروہاں سے عیسائیوں                                               | سنسكرت زبان ١٣٢٠،١٣٢                                                               |
|                                                                                                                | آ ربیدهرم کا دعویٰ کدیه پرمیشر کی زبان اورام الالسنه ہے<br>ای سایر برنز            |
| , ·                                                                                                            | لیکن دلیل کوئی نہیں دی گئی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                   |
| شیطان                                                                                                          | مفردات کا ذخیرہ بہت ہی کم رکھتی ہے جوتقریباً                                       |
| شیط مرنے کو کہتے ہیں۔ شیطان لینی مرنے والا سمیم                                                                |                                                                                    |
| ہرانسان کےساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔شیاطین<br>سم                                                                  | اس کےمفردات اموال مسروقه پامستعار کی طرح<br>سرومان مارس میں منازید                 |
| مجھی ایمان لے آتے ہیں میں اسلام کا میں اسلام کا میں اسلام کا اسلام کا میں اسلام کا میں اسلام کا میں اسلام کا م | اور کامل اطراد مواد سے خالی ہیں<br>بعض غالی عیسائیوں نے سنسکرت کوسب زبانوں سے      |
| آ نحضور ً کاشیطان مسلمان ہو گیالیکن بیوع کاشیطان<br>ایمان نہلاسکا ۲۵۵۶                                         |                                                                                    |
| ایمان نہ لاسکا<br>شیطان اور شیطانی روپ والوں سے کس قتم کاخلق                                                   | بہتر شمجھ لیا ہے اس پر افسوں ہے<br>کوئی سنسکرت دان سنسکرت سے فضائل خمسہ مسادی عربی |
| سیطان اور سیطان روپ وانوں سے ک م م ک<br>برتنا چاہئے؟ قر آن کہتا ہےان پر شفقت کریں ۴۳۲                          |                                                                                    |
| برنافي ج. بران بهاجان پر عنت رين                                                                               | تابت فروحوپا ق ہر ارروپیاس اور ل                                                   |

| صرف انکار سے عذاب البی نازل نہیں ہوتا اس کے لئے             | شیطان سے محبت کرنے والے شیطان کی تاریکی حاصل                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ خرت کاعذاب مقدر ہے                                        | کر لیتے ہیں                                                                              |
| استہزاء ،سرکشی اورظلم کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے 🛚 🛮 🕯     | شیطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگ ہے                                                          |
| عر بي زبان                                                  | یوروپین فلاسفر باوجودعیسائی ہونے کے شیطان کے<br>تجسم کے قائل نہیں                        |
| عربی کے فضائل ومحاسن                                        | -<br>صحابه رسول ً                                                                        |
| عر بی کے محاس اور خوبیاں ۱۹۴،۱۹۳،۱۳۲ تا ۱۹۴،۱۹۳،۱۹۳         | •                                                                                        |
| mp16464644646417                                            | آنخضرت کے صحابداست گوئی کی وجہ سے شہید ہوتے رہے ۳۰،۳۳                                    |
| عربی زبان کی خوبیاں منن الرحمٰن میں ثابت کی گئی ہیں         | مکه میں مصائب کے وقت صحابہ کا استقلال دکھانا ۴۰۰۴<br>میں                                 |
| عربی زبان کے عجائبات ۱۳۴،۱۳۳                                | صحابه سيح موعود                                                                          |
| عر بی زبان کی پانچ خوبیاں ۳۲۱                               | 'حضرت مسیح موعود کی خدمت میں حاضر چند صحابہ کے اساء <sup>۴۵۴</sup>                       |
| عربی زبان کی دوسری زبانوں پر فضلیت پاپنج خوبیوں سے ۲۲۷      | عر بی کےاشتراک السنہ ثابت کرنے میں معاونت کرنے                                           |
| الہامی زبان ہے اور کامل زبان ہے ۳۲۰،۲۵۰،۱۲۹                 | والے اصحاب کے اسماء اور ان کاشکرید اور ان کیلئے دعا ۱۳۳۱،۱۳۳۱                            |
| عربی کے الہا می ہونے کا دعو کی قر آن نے کیا                 | طلاق                                                                                     |
| عربی انسان کی اصلی زبان اوراس کی جزوخلقت ہے۔ ۱۳۶            | عورت کو مال کہنے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی                                                 |
| عربی زبان معرفت باری تک پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ۱۴۶       | ع <b>بادت الهي ني</b> ز ديكھئے نماز                                                      |
| الله تعالی نے اپنے افعال، صفات اور ارادوں کی چیرہ نمائی     | عبادت الهی اورا عمال صالحه کا اصل مقصد محبت الهی                                         |
| کیلئے عربی زبان کوایک مثلفل خادم پیدا کیا ہے ۔ ۱۹۷۷         | اوررضائے الی کا حصول ہے                                                                  |
| عربی زبان کی اصل غرض الہیات کی خدمت ہے                      | الله تعالی کوحاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرنا (۲۳۸،۴۳۷                                   |
| اللہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ عربی دلائل نبوت                | الله کی اطاعت اورعبادت کرنے والا تین قسم پین سے ۱۳۳۸                                     |
| رسول الله کاایک ذخیرہ ہے                                    | عبادت کے تین در جے عدل ،احسان اور                                                        |
| الله کی صنعت عظیم اور کو کب دری ہے                          | ایتائے ذی القربیٰ ۴۳۹،۴۳۷                                                                |
| یزبان بیان کے تمام لطائف پر محیط ہے                         | عبرانی ۳۲۲،۲۰۹                                                                           |
| قر آن مهر تابان اور عربی ما ہتاب کی مانندایک                | مبرانی اور سریانی زبان خالص عربی کی تحریف سے                                             |
| دوسرے کے بعد چل رہے ہیں 191                                 | سران اور سران کا رابان کا سران کا رفی سے<br>پیدا ہوئی ہیں ۔<br>پیدا ہوئی ہیں ۔           |
| قر آن اور عربی ایک چکی کے دویاٹ ہیں                         | پیداہوں ہیں<br>یقھوڑتے تغیر کے ساتھ عربی زبان ہی ہے ۔ ۱۳۷                                |
| عر بی کا گھر پھولوں کا باغ اور مال ومتاع اور دولت<br>بہ     | سیسورے بیرے شاھر جی رہاں ہیں ہیں ۔<br>عبرانی اور دوسری زبانیں عربی کی میل ہیں ۔<br>۲۳۲ ۔ |
| ہے جھراہواتھا ، :                                           |                                                                                          |
| عر بی زبان وہ پہلا دودھ ہے جوانسانی فطرت کو پلایا گیا ۔ ۲۳۳ | عذابالبي                                                                                 |
| قرآن نے عربی کومبین اور ہاقی زبانوں کواجمی کہا ہے ۔         | کا فرقوم پرعذاب کیوں نازل ہوتے ہیں؟اس سوال کا جواب ۱۴                                    |

| عبرانی اور دوسری زبانیں عربی کی میل ہیں ۲۳۲                 | تخليق انسانى كے مختلف مراحل اور ہر مرحلہ كيلئے                                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبرانی اورسریانی دونوں زبانیں عربی کی تحریف سے              |                                                                                                               |
| پيداموني ميں ٢٣١                                            | متفرق زبانوں کے جس قدرخواص ہیں وہ سب                                                                          |
| عبری بھی تغیر کے ساتھ عربی زبان ہی ہے                       | ایک و بی میں جمع میں                                                                                          |
| باتی زبانیں عربی کے بچے بچیوں کی مانند ہیں اور              | عربی زبان کوہریک زبان کے ساتھ اشتراک ہے ۔ ۱۳۱                                                                 |
| اسی کے خون سے کھار ہی ہیں                                   | عبرانی اورسریانی زبان خالص عربی کتریف سے                                                                      |
| لفظالام والامة بيلفظ ہندی،فارسی،أنگریزی میں مشترک ہے ٢٥٠    | پیداہوئی ہیں۔                                                                                                 |
| باقی تمام زبانیں عربی کاایک منسوخ شدہ خاکہ ہیں ۔۔۔۔         | عبرانی تھوڑتے تغیر کے ساتھ عربی زبان ہی ہے ۔ ۱۳۷                                                              |
| عر بی کے مفردات کا کامل نظام اسے ام اللغات تھمرا تاہے ۔ ۲۱۷ | عبرانی اور دوسری زبانیس عربی کی میل میں                                                                       |
| مفردات كاكامل نظام                                          | عر بی زبان کے مرکبات کی ارفع شان                                                                              |
| عربی کےمفردات گواہی دیتے ہیں کہوہ مخلوق کا فعل              | عر بي كاام الالسنه بونا                                                                                       |
| نہیں بلکہوہ خالق السماءوالارض کافعل ہے                      | الله نے مجھ پرظام رکیا کہ عربی ام الالنہ ہے                                                                   |
| عربی کے مفردات حقائق عالیہ اپنے اندرر کھتے ہیں 140          | عربی کے ام الالسنہ اورعظمت کے بارہ میں اللہ نے                                                                |
| عربی زبان میں مفردات کا کامل نظام اہل فراست                 | میرے دل میں ڈالا کہ میں ایک کتاب تالیف کروں                                                                   |
| کیلئے ایک نشان ہے                                           | عربی اور مکه کی شان ظاہر کرنے والی اور انہیں                                                                  |
| عربی کے مفردات کی تعدادستائیس لا کھ سے بھی زیادہ ہے۔        | اُمَّ ظَاهِرَكِرنے والی آیت                                                                                   |
| عربی زبان کے مرکبات کی ارفع شان کے مرکبات کی ارفع           | عر بی کوام الالسنه ثابت کرنے والی آیات                                                                        |
| متفرق                                                       | اللہ نے کی مقامات پراشارہ کیا ہے کہ عربی ام الالسنہ ہے ۔۲۰۷<br>صرف قرآن کریم اس زبان یعنی عربی میں نازل ہواجو |
| عربی اور مجمی کے معنی ۱۲اح                                  | ام الالسنداور الهامی اور تمام بولیوں کا منبع وسرچشمہ ہے۔ ۳۲۵                                                  |
| عربی کے مقابل دوسری زبانیں کنگڑی لولی ہیں سے ۲۲۲            | تمام زبان کی ماں ہے دعویٰ اور دلائل ۱۲۹                                                                       |
| عربی کے مقابل پر باتی زبانیں گو نگے کی طرح میں الااح        | عربی الہامی اورام الالسنہ ہونے کے یانچ فضائل خاصہ ۔ ۱۳۷                                                       |
| عربی کے مقابلہ پر دوسری زبانوں کو پیش کرنے                  | عربی زبان کوام الاکسندثارت کرنے کے دلائل عربی زبان                                                            |
| والول کا پایخ ہزارروپے کا انعامی چینخ ۳۲۸،۲۳۹               | میں بی دیں گے                                                                                                 |
| عربی کے مقابل سنسکرت وال سنسکرت میں فضائل خمسہ              | عربی پہلی زبان تھی جو آ دم کو جنت میں دی گئی ۔ ۲۱۵،۲۱۴                                                        |
| ک ثبوت دے دیں تو پانچ ہزاررو پیمانعام دیں گے ۔ ۱۳۹          | حقیقی زبان مربی ہی ہے                                                                                         |
| عرش                                                         | اللَّدواحد ہےانسان کونفس واحدہ سے پیدا کیا۔کثر ت                                                              |
| عرش سے مراد مقدس بلندی کی جگہ ہے                            | زبإن اورغيرنتنظم زبانين كيونكراس كي طرف منسوب كي                                                              |
| اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی جواو پر کی سمت میں انتہائی نقطہ میں    | جائيں ۔                                                                                                       |
| متصور ہوجود ونوں عالم کے او پر ہے                           | عربی میں تحریف وتبدل کے بعدسر یانی پہلی زبان ظاہر ہوئی ۲۱۵                                                    |

| عیسائی دولتیں اس تجدہ کی وجہ سے تھیں جوانہوں نے                                                                | رب العرش سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ما لک الکونین ہے ۔ ۹۹                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شیطان کو کیا ۲۲۵۲                                                                                              |                                                                                                        |
| مسیح کے ہاتھ پرصرف بارہ حواریوں نے اصلاح اور تو بہ کی<br>پر پر                                                 | علم اللبان کے بار میکسملر کے بعض شبہات اوران                                                           |
| ایک نے تیں روپے لے کر پکڑوادیا ایک نے لعنت ڈالی سے ۳۷۰                                                         | کے جوابات ۲۱۳ مالاح                                                                                    |
| بطرس کی دروغ گوئی اور شیخ پرلعنت بھیجنے کے باوجودانجیل اور                                                     | معصیل کیلئے د می <u>کئے</u> کسانیات                                                                    |
| عیسائیت نے پطرس کوقبول کرایا ۲۱۴۴                                                                              | علماءرمولوي                                                                                            |
| ایک انگریزعیسانی کا کہنا کہ اسلام پرعیسائی ندہب کویہ<br>فغرار سے کا معربی تالا کراہ دیا ہے جس میں میں دورجہ    | مولو بوں کے لئے ہ <sup>ہ</sup> نکھوں کی بینائی بخشنے اور دلوں کے                                       |
| فضیلت ہے کہاں میں خداتعالیٰ کا نام باپ بھی آیا ہے ۔ ۱۵۵ عیسائیت میں بگاڑ پولوں نے سیاسی چالوں اور مکروں        | جذام دورکرنے کیلیج حضور کی دعا                                                                         |
| عيسانيت ين به ار پيوون سے سيا کا چانون اور ترون<br>سے پيدا کيا                                                 | حضرت سیج موعودؑ کےوقت علماءاسلام کی                                                                    |
| ي پاوري بي د جال بين هم ميال دري بي د جال بين ميال مين ميال مين ميال مين ميال مين ميال مين مين ميال مين مين مي | نا گفته به حالت                                                                                        |
| یپ کسی کا منبوط کے میں<br>پادری باس <i>در تھ</i> کا کہنا کہ تین لعنتیں شراب، زنااور                            | تو بین رسالت اورتو بین اسلام کی کتب کی اشاعت اور<br>مولو یوں کی خاموثی پراظهار افسوس                   |
| پ دبازی عیسائیت کے ساتھ لازم ہو گئی ہیں مسمس                                                                   | یہودی صفت علماء کے بارہ میں حضور کا الہام <b>۲۹۳</b>                                                   |
| دولت وبادشا ہت نے عیسائیوں کوعیاش اور                                                                          | شرىيمولو يول پراظهارافسوس دوه، په                                                                      |
| بدكار بناديا                                                                                                   | د نیاریست مولوی هاری مخالفت می <i>ن عیسائیون</i> کی                                                    |
| دنیا میں عیسائی مذہب جھوٹ بولنے میں اول درجہ پرہے 💎 👀                                                          | ہیں<br>ہاں میں ہاں ملارہے ہیں ۲۸۵                                                                      |
| عرب میں عیسائیت کی وجہ ہے لوگ بدچکن اور                                                                        | حدیث مجدد کی پرواہ نہ کی اور کسوف خسوف کے نشان                                                         |
| بدا نمال ہو گئے تھے ۔ امہ س                                                                                    |                                                                                                        |
| قرآن نے سے کی نبوت کی راہ کھولی اور قرآن نے بیہ                                                                | امرتسر کےمولویوں کی اسلام دشمنی کاذکر ہے۔ ۳۹۲،۳۹۵                                                      |
| کھولا کہ ابن مریم پریمام الزام جھوٹے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | ا گرکوئی مولوی آگھم کے رجوع کوئییں مانتا تو وہ آگھم کو<br>پیری سیری سیری قدیریں تابعہ                  |
| قرآن نے شرک کوام الخبائث اور عیسائیوں اور یہودیوں<br>کودنیا کی بدکاریوں کی جزمشہرایا ہے                        | حلف پرآ مادہ کرے۔ آتھم قئم کھالے تو ہم ہزار کی بجائے<br>                                               |
| ودیا ک بده ریون کا بر ارایا ہے۔<br>ایک انگریز عیسائی کا کہنا کہ اسلام پر عیسائی ندہب کو                        | دوہزاررو پیدے دیں گے<br>مولو یوں کا کہنا کہ ہم عبداللّٰد آھم کی پیشگوئی کی وجہ                         |
| میں میں خوات ہائی ہوئی ہے۔<br>یہ فضیلت ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کا نام باپ بھی آیا ہے۔ ۱۵۵                      | ودیوں کو جم جراللدا کی ایکوں وجبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                |
| یہ میں ہے '' ہوگ کا کہ اسلام اسلام اسلام کا اسلام کا اسلام کا کہ جھوائی اور مسلم کا اسلام کا اسلام کا کہ اسلام | عورت                                                                                                   |
| "<br>اس کے مقابل پرعر بی زبان میں کتاب لکھنے کا انعامی                                                         | کرر <b>ت</b><br>عورت کی بلوغت سات سے نو برس تک ہو سکتی ہے                                              |
| چیلنج دیالیکن مادالدین اور دوسرے میسائی جواب سے                                                                | کورٹ کی ہو حص سمان سے ویرس ملک ہو گئے ہو ہاتی ہیں ۔ ۳۷۹،۳۷۸ سرم مما لک میں اور کہاں جاتی ہیں ۔ ۳۷۹،۳۷۸ |
| عاجز رہے اور لعنت کامور د بنے                                                                                  |                                                                                                        |
| جن پلیدروحوں کا ذکر انجیل میں ہےان کی نجات کیلئے                                                               | عيسائيت<br>ريست                                                                                        |
| خدانے کیاانظام کیاہے۔حضورٌ کاعیسائیوں سے سوال ۲۷۵                                                              | عیسائی ندہب کی اصل تصویر ۴۶۸                                                                           |

| عیسائیوں کے خدایسوغ مسے کی دعا قبول نہ ہوئی                                                  | عیسائی پادری کاجھوٹ سے کہنا کہ آنخضور ٹنے ایک                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مسيح مصلوب ہوا تو رور و کر دعا کرتار ہا کہ چکے جاؤں                                          | كبوتر ملايا ہوا تھا تالوگ اسے روح القدس مجھیں                                       |
| مگرنه فی سکا                                                                                 |                                                                                     |
| شراب کوحفزت عیسیٰ کامعجزہ شار کیا گیا ہے۔                                                    | عیسائی یادر یوں کی مکاری کے نمونے پورٹ صاحب                                         |
| عيسائيت ميں شراب جائز ہی نہيں بلکہ مذہب کا بھاری                                             | نے اپنی کتاب مؤیدالاسلام میں لکھے                                                   |
| جزوهی                                                                                        | عبدائسيح اورعبدالله ہاشمی کا حجمونا قصه بنانا ۲۹۹                                   |
| شراب، زنا، قمار بازی کی تعنتیں عیسائیت کے ساتھ                                               | ایک فاضل اورمعز زعیسائی شاعرانطل اوراس کے                                           |
| لازم ہوگئ ہیں،عیسائی پادری ہاس درتھ سمہ سم                                                   | <del>*</del>                                                                        |
| ملک عرب میں شراب عیسائی لے کرگئے ۔ ۲۵۵ ۔                                                     |                                                                                     |
| عربوں میں شراب خوری اور بدکاریاں عیسائیت سے آئیں ۲۳۲۲                                        | جوان عورتوں کے پائے جانے کاذکر ۲۳۸۸                                                 |
| عقا ئد ونظريات                                                                               | اخطل نے اپنے اشعار میں عیسائی چال چکن کا تذکرہ                                      |
| عیسائیت کا پیش کردہ بسوع خدائی کا دعویدار ہے ۔ ۳۷۴                                           | کیا ہے ۔                                                                            |
| ·                                                                                            | بنی تغلب قبیله عیسائی تھااوریہ قبیلہ فسق و فجور میں بڑھا ہواتھا ا۳۵                 |
| مستی نے ایلی ایلی لما سبقتانی کہتے جان دے دی۔ کیا<br>مار مسیح تقل میں ایک دی کر سری موجد جہا | بائبل میں عرب کو عرب لفظ ہے ہی بیان کیا گیا ہے ۔ ۱۶۲ ح                              |
| یہالوہیت مسیح تھی اور ایلیا کوزندہ کرکے نہ دکھاسکا سے ۳۵۴                                    | ہندو کرش اور رامچند رکے مقابل پر ابن مریم کی خدائی<br>:                             |
| عیسائیوں کے خدالیوع میٹ کا اصل حلیہ کہ ایلی ایلی لما<br>بریم                                 | کنہیں مان شکتے ۔ ۲۳۹۰                                                               |
| سبقتانی کہتا ہوارخصت ہوااوراس کی سمپری ۲۹،۴۲۸<br>میریر پر                                    | ہندوؤں کوعیسائیوں پرفضیات کہ ہندوں کوخدا<br>ب                                       |
| مسیح کی کئی پیشگو ئیاں اپنے وقت پر پوری نہ ہوئیں<br>م                                        | بنانے میں عیسائیوں کے پیشرو ہیں ہے۔                                                 |
| اور سے نے تاویلات سے کام لیا ہوں<br>م                                                        |                                                                                     |
| مسیح کی پیشگو ئیان ظاہری معنوں میں پوری نہ ہو ئیں 💎 🗝                                        | ہندوستان میں کیا کچھنہ کیا<br>ک                                                     |
| ظاهری الفاظ پر فیصله کریں تو مسیح کی نبوت ثابت نہیں ہوتی سوس                                 | عیسائی م <i>ذہب کا</i> پایی تخت کنعان سے بورپ میں                                   |
| یہ عیسائیوں کی ہی ایجاد ہے کہ خدا مرابھی کرتا ہے ۔                                           | کیے پہنچا                                                                           |
| جب سے ابن مریم کوخد ابنا ہیٹھے ہیں بڑی بڑی                                                   | انجیل میں جسمانی جزاکے بارہ میں اشارہ موجود ہے ہے۔<br>میں سب رکزن                   |
| مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں ۲۷                                                                  | روح اورجہم کی سزاکے بارہ عیسائی نظریہ                                               |
| عيسائيوں كاخداونديسوع قيومنہيں كيونكہ وہ ابز مين                                             | ا کیے عیسائی مقدس کا قول کہ جھوٹ بولنا نہ صرف جائز<br>ملکہ دین کیلئے ذریعہ نجایت ہے |
| یرموجوزئیں۔قیوم کیلئے معیت ہونی ضروری نے ۴۹۱                                                 | ~~:~ <u>~</u> ~.                                                                    |
| پ<br>اینے بیوع کوخدابنا کراس کی ذات کو کچھ                                                   | اپریل فول کی گندی رسم عیسائی تہذیب اور انجیلی<br>تعلیم ہے ہم ۹۰،۴۰۸                 |
| پ<br>فائده نہیں پینچایا ۸۲۵                                                                  | لعلیم ہے<br>نجیل نے روزانہ کی روٹی ملنے کی دعاسکھلائی جبکہ                          |
| عیسائی میں ابن مریم کوخدا مان کر بندہ پرست ہو گئے ہیں                                        | ·                                                                                   |
|                                                                                              |                                                                                     |

یسوع کی سولی برقربانی سے پہلے نجات دینے کا کیا ذریعہ تھا ہم ہے ایسوع کے کلام میں تورید بہت پایاجا تا ہے اورتمام انجیلیں اس سے بھری پڑی ہیں يسوغمسج كےمصلوب ہونے كى علت غائى عندالتحقيق کے ثابت ہیں ہوتی ۲۷۶ عیسائیوں میں ایریل فول کی گندی رسم ۴۰۸،۲۹۹ الوہیت سے کاعقیدہ بعینہ یہی نقشہ رامچندر اور کرش کی شراب نەصرف عيسائيت ميں جائز بلكەمذىب كى ۳۶۲ میاری جزوہے الوہیت میں ہے 7,001 عیسائیوں نے شرک یونان سے لیااور یونان میں وید عیسائیت میں صرف ایک بیوی تک جائز ہے 2797 دنیا کی ایک ہی بولی تھی عیسائیت ویہودیت کاعقیدہ ۱۳۶،۱۳۵ کے ذریعہ ہندسے آیاہے 744 انجيل ميں تثليث كا نام ونشان نہيں میلسملرصاحب کا کہنا کیلم اللیان کا آغازعیسائیت سے ہوا ۱۶۲ ح ا ک۳ ہندوؤں کے تریمورتی کے عقیدہ کاعکس بثلیث میں الجيل اوراس كى تغليمات کھنجامعلوم ہوتاہے ۲۳۳۲ یا در یوں نے کئی جعلی انجیلیں بنائی ہیں 191 2102 عقيده كفاره تبت ہے ایک انجیل کابرآ مدہونا 799 ۳۵۳ ج،۱۲۸ کفارہ کے بدنتائج يادري جيمس كيرن كاكهنا كهتوراة اورانجيل كي تعليم سمسرح مسّلہ کفارہ نے انسان کو گناہ پر دلیر کر دیا ہے اصلاح كيلئے نتھی 2247 گناہ سےخورسے بھی نہ بچ سکاوہ شیطان کے یہود کااعتراض کہ انجیل تعلیم بائیل کاسرقہ ہے 777 <u>የአ</u>የራ የአ1 بائبل سے ثبوت دیں کہ متبنّی حقیقی بیٹااور وارث بن جاتا ہے۔ ۳۸۹ اگرمسیح کی مصلوبیت برایمان لا کرانسان گناہ سے پچ جاتا انجيل كاتعليم ميں شراب كى كوئى ممانعت نہيں بلكه شراب ہےتو کم از کم یسوع کی دادیاں نانیاں تو پچ جاتیں ۴۸۱،۴۸۰ بنانے کوحضرت عیسلی کا معجزہ شار کیا گیاہے مسیح کے حواریوں پر کفارہ کا کیااثر ہوا۔ پطرس نے لعنت قرآناورانجيل تعليم مابت بهشت كاموازنه ۳۲۴ ڈالیاورآج عیسائی دنیا گناہوں میں مبتلاہے ۵۸۳ بدنظری کے بارہ میں انجیلی تعلیم اور اس کے بدنتائج ۲۱۷،۴۱۷ کفارہ کے بعدعیسائیوں کی بدکار بوں کا بندٹوٹ گیا ۔ ۲۹سج پور بی معاشره جہاں ملک کا ملک رنڈیوں کا نایا ک چکلہ کون میں بدی تھی جس سے کفارہ کے ذریعہ بن جاتا ہے یہ پولوسی انجیل کی ادھوری تعلیم کا نتیجہ ہے ۔۔۔ عیسائی رک گئے ממש ב عيسائيوں ميں جس قدر كوئى فلىفە ميں ترقى كرتا ہے اتنا کفاره کی زہرنا کتح یک کی وجہ ہے عیسائی بدچلدیوں ہی انجیل اور عیسائیت سے بیزار ہوجا تا ہے ۲۸۲،۴۸۲ میں پڑھ گئے ۲۳۳ح جنگ مقدس اور آتھم کی ہابت پیشگوئی عیسائیوں کے کفارہ برگزشتہ انبیاءایمان نہیں لائے تھے <u>۱</u>۲۷۹ امرتسر کے عیسائیوں سے مباحثہ اورعبداللہ آنھم والی مسيح اگر كفاره كيلئے آئے تھے تو ايلي ايلي لما سبقتاني ٣٦٨ على البيشكوني كالوراهونا کہہ کرموت سے گریز کیوں کرتے رہے ماحة جنگ مقدس مين عيسائيول كوشكست اوراسلام كوفتح بوگى ٣٦ عیسائیوں کی پیڑ ئنہیں جمسکتی جب تک آ دم سےاخیر ٨٧٨ جنگ مقدس كى پيشگوئي صرف آئقم كيلئے نتھى بلكه تك تمام مقدس نبيول كويا بي نه بناليس ۲۲۲ آگھم کے تمام ساتھیوں کے لئے بھی تھی روح اورجسم کی سزاکے بارہ میں عیسائی نظریہ

| بائبل میں نبیوں کی قشمیں مذکور ہیں خودسے قتم کا پابند ہوا 📗 💴 | جنگ مقدس میں نصرانیوں کی شکست فاش                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| توراة میں خدا،فرشتوں اور نبیوں کی قشمیں موجود ہیں             | آ تھم کی پیشگوئی کے بارے میں عیسائیوں کومبابلہ کا چینج        |
| اورانجیل میں مسیح ، پطرس اور پولوس کی قشم پائی جاتی ہے ۔ ۱۰۸  | جنگ مقدس کے مباحثہ سے تعلق رکھنے والے تمام                    |
| ا گرفتم کھانامنع ہےتو پولوں اور پطرس تمام زندگی تتم           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| کیوں کھاتے رہے                                                |                                                               |
| فتم کھانے ہے سے کے حوار یوں نے بھی گریز نہ کیا ۲۰۱۰۹۰         |                                                               |
| ف ت ک ک                                                       | آل محمد کے ساتھ ہوگا                                          |
|                                                               | عیسائیت کے مقابل میں ہمیں فتح نمایاں حاصل ہوئی                |
| فرشتة مملائكه                                                 | حضور نے مباحثہ میں عیسائیوں کوفریق بنایا صرف                  |
| بہشت میں رہنے والے فرشتوں کی طرح ہوجائیں گے ۲۲۸               | عبدالله آتھ منہیں۔وہ فریق مخالف کے ایک جزوتھے                 |
| قوم يۈس كوملائك عذاب كے تمثلات ميں د كھائى                    | آ تھم کی پیشگوئی ہے عیسائی فراق کے ہرفردنے ہاویہ              |
| ریے تھے                                                       | ہے۔ حصہ لیا                                                   |
| فقهی مسائل                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| ضرورت اور بلاؤل کے وقت نمازیں جمع اور قصر کرنے کا حکم ۳۹۰     | اگرآئھم کوالوہیت سے پریقین ہے تو وہ تیم کھائیں                |
| غزوه خندق میں چارنمازوں کا قضا کرنا ۳۸۹                       |                                                               |
| متنتی کی ہیوہ سے نکاح جائز ہے منہ سے کہنے سے                  | , <del>**</del> /                                             |
| كوني حقيق بيثانبيس بن جاتا ٣٨٩،٣٨٨                            |                                                               |
| وحی البی نے نکاح مؤقت (متعه ) کوحرام کردیا ہے                 | آئتھم کی پیشگوئی سے عیسائیوں کو بھاری شکست اور                |
| عورت کو مال کہنے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی م                    | بہت آ فات نازل ہوئیں                                          |
| فلسفه                                                         | یا دری رائیٹ کی نا گہائی موت عیسائیت کیلئے ہاویہ ہے کم نہیں ۸ |
| عيسائيت ميں جس قدر كوئي فلسفه ميس ترقى كرتا ہے اتنا           | کیامارٹن کلارک قتم کھاسکتے ہیں کہ عیسائیوں پر آتھم            |
| ہی انجیل اور عیسائیت سے بیزار ہو جاتا ہے                      | کی وجہ سے ذلت ناز لنہیں ہوئی                                  |
| شیطان اور شیطانی روپ والوں سے کس قشم کاخلق                    | یہودی صفت مسلمانوں نے عیسائیوں کوخوش کیااور<br>مار سام        |
| برتناچاہئے؟ قرآن کہتا ہےان پر شفقت کریں                       | ان سے ل کئے                                                   |
| عیسائیوں میں جس قد رکوئی فلسفہ میں تر قی کرتا ہےا تنا<br>خب   | عيسائيت اورقسم كھانا                                          |
| ہی انجیل اور عیسائیت سے بیزار ہوجا تا ہے                      | آتھم کا کہنا کوشم کھا ناہمارے ندہب میں منع ہے                 |
| قانون                                                         | محمد حسین بٹالوی کا کہنا کہ عیسائیت میں قتم کھا نامنع ہے      |
| الہامی کتب کے مسائل گورنمنٹ کے قانون کے پابنزہیں ۳۷۹          |                                                               |
| قانون شہادت کے بارہ میں ایک انگریز کی رائے ۔۱۱۰               | حضرت عیسیٰ نے بھی گواہی دینے کا درواز ہ بندنہیں کیا           |

| امت پراحسان که تمام معارف اورسنن الله مجھادیئے ۲۳۰۴                                                             | د فعه ۲۹۸ تغزیرات ہند میں تبدیلی کرانے کا ذکر سے ۳۹۲                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قرآن نے میں کی نبوت کی تصدیق کی                                                                                 | احترام مذہب کے لئے قانون سازی اور مولویوں کا اعتراض ۴۰۰۰                                             |
| قر آن کریم نے ہمیں گتاخ اور بدزبان یسوع کی خبر                                                                  | فاحشة عورتوں کے ساتھ انگریز سپاہیوں کے خراب ہونے                                                     |
| نہیں دی جس کوعیسائیت نے پیش کیا ہے                                                                              | كا قانون ا يك چهاؤنى ہائے نمبر ۱۳ ا <u>۸۸۹</u> ء م                                                   |
| قرآن کریم دل قتم کے نظام مفردات پر شتمل ہے ۔ ۱۵۰                                                                | قرآن کریم فرقانِ حمید                                                                                |
| قرآن فصاحت وبلاغت كااعجاز لے كرآيا                                                                              | شان وفضائل قر آن                                                                                     |
| اپنے اسرار حکماءاور عقلاء برچھولتا ہے                                                                           | قر آن لعلِ تاباں اور مہر در خشاں ہے اور اپنی سچائی کی                                                |
| حضرت سيح موعود كالد براورآپ پراسرارقر آنی كا كھلنا ١٨٢                                                          | کرنیں ہزار ہاپہلوؤں سے ظاہر ہور ہی ہیں                                                               |
| الله نے مجھے پر خطاہر کیا کہ قرآن ام الکتب ہے                                                                   | قرآن الشمس يعنی مهرتابان اور القمر يعنی ما ہتا ہے 🕒 ١٩١                                              |
| قرآنی حقائق ومعارف لوگول کو بتائے کیلئے رسالہ                                                                   | خاتم الكتب اورام الكتب                                                                               |
| نورالقران کااجرا                                                                                                | صرف قرآن ہی کو حقیقی وحی اور اکمل اور اتم اور خاتم الکتب                                             |
| سیج کے بارہ میں قرآنی تعلیمات ۴۰۹،۴۰۸                                                                           | کہنا چاہئے ۔                                                                                         |
| جس قدرراست گوئی کی تا کیدقر آن میں ہےاس کا                                                                      | قرآن کی خوبی کهاینی مدایات و کمالات کا خود دعوی کرنا                                                 |
| عشر عشیر بھی انجیل میں نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                               | اورآ پ ہی دعویٰ کا شہوت دیتا ہے                                                                      |
| شیطان اورشیطانی روپ والول ہے کس قیم کاخلق<br>بیرین کریں کا میں کا می  | قرآن کے منجانب اللہ اورام الکتب ہونے کیلئے<br>                                                       |
| برتناچاہئے؟ قرآن کہتا ہےان پر شفقت کریں                                                                         | تین امور تنقیح طلب ما۱۳۱،۱۳۰                                                                         |
| عربی کے الہامی ہونے کا دعو کی قرآن نے کیا<br>قریب میں میں روز کا مصرف کی دوری                                   | من جانب الله اورسب كتابول برهيمن هونا ١٣٠٠                                                           |
| قر آن مہر تاباں اور عربی ماہتا ب کی مانندا کی۔<br>دوسرے کے بعد چل رہے ہیں۔                                      | قر آن کی اعجازی خاصیت که وه اپنے دعویٰ اور دلیل کو                                                   |
| دوسرے کے بعد چل رہے ہیں اوا<br>قر آن اور عربی ایک چکی کے دویاٹ ہیں ۲۲۱                                          | خود بیان کرتا ہے بیاس کے من جانب اللہ ہونے کی اول                                                    |
| تر آن نے عربی کومین اور باقی زبانوں کوانجمی کہاہے ۔ ۲۰۸                                                         | نشائی ہے                                                                                             |
| سران کے رب ویں اور ہاں رہاں اور ہوں والی جانب میں اور ہوا جو<br>صرف قرآن کریم اس زبان یعنی عربی میں نازل ہوا جو | قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا سسس                                                      |
| ام الالسنه اورالها می اورتمام بولیول کامنیع وسرچشمه ہے ۔ ۳۲۵                                                    | خداکے کلام ہونے کے دعویٰ پرآیات قرآئی سے ۳۳۵                                                         |
| قرآن نے میچ کی نبوت کی راہ کھو کی اور قرآن نے سیا                                                               | قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے اور آنخضرت کی                                                         |
| ر ہی ہے ہیں۔<br>کھولا کہ ابن مریم بریمام الزام جھوٹے ہیں۔ ۱۲۳                                                   | سچى رسالت كى مضبوط اور قوى دليلين دى ہيں                                                             |
| قرآن نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل وانصاف کی                                                                        | قرآن اور رسول کے سچاہونے کی ایک دلیل ضرورت زمانہ ہے ۳۳۷                                              |
| تعلیم دی ہے ۔                                                                                                   | قر آن کادعویٰ ہے کہآ مخصوراً لیسے وقت میں تشریف<br>سے بھی                                            |
| م<br>قرآنی تعلیمات                                                                                              | لائے جب دنیا بگر گئی تھی                                                                             |
|                                                                                                                 | نزول قرآن کے وقت تمام دنیا میں فیتی و فجور کھیل چکاتھا ۔ ۳۳۹                                         |
| قرآن نے پیچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا                                                                           | نزول قرآن کی علت عائی تقو کی کی راہوں کو سکھانا قرار دیا گیا ۔ ۱۵۸<br>تا بیونند شدہ سے میں میں تاریخ |
| اللہ ہے محبت کرنے کے بارہ میں قرآنی تعلیمات ۲۳۶                                                                 | قرآنی تا ثیرات که بدکار یون کااستیصال کردیا ۲۳۶۸                                                     |

| ر                                                                 | تقویٰ کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم قرآن نے دی              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   | نيكول سيمحبت اور فاسقول كافرول برشفقت كي تعليم       |
| سچائی اورا پنی صفائی کیلئے مسم کھانا سنت انبیاء ہے۔<br>پید        | قرآن نے دی ہے                                        |
| آ تھم کا کہنا کوشم کھانا ہمارے ندہب میں منع ہے                    | دشمنوں سے عدل کی خوبصورت قر آنی تعلیم                |
| توریت میں خدانے برکت دینے کے لئے قتم کھائی 🕒 🗠 🛚                  | قرآن کریم نے فیصلہ دیا کہ کٹی شخص کا دوبارہ دنیا میں |
| بائبل میں خدا'فرشتوں اور نبیوں کی قشمیں موجود ہیں ۱۰۸             | آ ناسنت الله کے خلاف ہے                              |
| بائبل میں نبیوں کی قشمیں مذکور ہیں۔خود میں قشم کا پابند ہوا 🕒 ۱۰۷ | قرآن نے شرک کوام الخبائث اورعیسائیوں ویہودیوں        |
| ز بور میں کھا ہے جو جھوٹا ہے وہی فتم نہیں کھا تا ۲۷۳              | کودنیا کی برائیوں کی جڑھٹرایا ہے .                   |
| ا گرعیسائیت میں شم کھانامنع ہے تومسی اور پطرس نے کیوں             | قرآن نے فاتحہ کی دعا سکھلائی جبکہ انجیل نے روزانہ    |
| قتم کھائی 💮 🗀                                                     | کی روٹی کی سکھلائی                                   |
| آئھ قتم کھالے تواسے ہزار دو ہزار اور تین ہزار روپیہ               | قرآن اورانجیلی تعلیم کاموازنه ۲۲،۴۱۶،۳۱۵             |
| انعام دینے کیلئے اشتہارات                                         | بہشت کے ہارہ میں قرآنی اور انجیلی تعلیم کامواز نہ    |
| آئھم کی قتم آئینی قتم ہے یعنی مؤکد بعذاب قتم کھائیں               | گناہ کے بارہ میں قرآنی اور الجیلی تعلیم کا موازنہ ۲۸ |
| اورہم آمین کہیں                                                   | ا میک عیسانی کااعتراض که عیسائیت میں الله کا نام باپ |
| قصيده                                                             | آیاہے جبکہ قرآن میں نہیں آیا ۔ ۱۵۵                   |
| حضورٌ کاعر بی میں حمد سیاور نعتیہ قصیدہ جو حضور نے ایک            | قرآن اورعر بي كاتعلق                                 |
| ېې دن ميں بروز دوشنبه ۱۵جولا کی ۱۸۹۵ء کوسواشعار پر                | مرف قر آن کریم اس زبان میں نازل ہواجو                |
| مشتل قصیح عربی میں لکھا                                           | ام الالسنداور البهامي زبان ہے ۲۵۰ ت ۳۲۵،             |
| سبعه معلقه میں چوتھا معلقہ قصیدہ بی تغلب کے شاعرانطل کا           | قرآن اور عربی کے طبعی تعلقات ۱۹۵                     |
| تقاجوعیسائی حیال چکن پر گواہ ہے ۔ ۳۵۱                             | کامل زبان میں نازل ہواجس میں مفردات کا سارا          |
| كافر                                                              | نظام موجود تقا                                       |
| صرف انکارے کفار پر عذاب نازل نہیں ہوتا اس                         | قرآن اورعر بی ایک چکی کے دوپاٹ ہیں                   |
| کے گئے عذاب آخرت رکھا ہے                                          | قرآن نے عربی کے الہامی زبان ہونے کا دعویٰ کیا 💮 ۱۲۹  |
| لبعض كافرمعامده صلح كي وجهيه مسلمانون كي طرف                      | فضیلت قرآن پرایک دلیل عربی کاام الالسنه ہونے         |
| ے اڑتے تھے                                                        | کادعویٰ اور دلیل ہے ۔ ۱۲۹،۱۲۸                        |
| کتب سادی                                                          | زبانوں کے اشتراک کا دعویٰ اور دلائل جوکسی دوسری      |
| قر آن کےعلاوہ ہاقی کتب چندروزہ کارروائی تھی                       | کتاب نے پیش نہیں کئے 119                             |
| اور کامل نتر خلیں ۱۵۲                                             | بولیوں کی تحقیق کی طرف توجہ قر آن نے دلائی ۱۹۲       |
| الٰہی کتاب کا حقیقی حلیہ یہی ہے کہوہ اپنی علمی وعملی طریقوں       | قرآن كااحسان كهاس نے اختلاف لغات كااصل               |
| ہے جی الیقین کارستہ دکھائے ۳۳۲                                    | فلسفه بیان کردیا                                     |

| گناه                                                                                                           | الہامی کتب کے مسائل کو گورنمنٹ کے قوانین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گناه کی حقیقت اوراس سے نجات ۲۱۹                                                                                | مطابق پیش نہیں کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| گناہ سے تیجی نفرت پیدا کرنے کے سوانجات نہیں ۔<br>اگناہ سے تیجی نفرت پیدا کرنے کے سوانجات نہیں                  | گزشته کتب ساوی محرف ومبدل مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا کناہ سے بیچنے کی تین وجوہات میں مسلم اسلام کا میں اسلام کا میں اسلام کا میں میں میں اسلام کا میں میں میں اسل | توریت اورانجیل میں عرب کوعرب لفظ کے ساتھ ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قرآن کریم میں عنداللہ مجرم طهر جانے کی تین قسمیں ۲۲۸                                                           | وریت اورا یا یا کی رب و رب تلط سے مناطق میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| را الله تعالی نے ظاہری اوراندرونی گناه دونوں حرام                                                              | كسوف وخسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المدعان عن برن ادر العروق ماه ودوون والم<br>كردية بين ٢٨٨                                                      | حضوركي تائيديين كسوف خسوف كانشان ظاهر مهوااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایک عیسائی کااعتراض کہ محمدی تعلیم ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله کہنے سے گناہ کیسے دور ہوجا تاہے۔اس کی وضاحت ۲۱۸                                                           | ، ک<br>رمضان میں کسوف وخسوف ہمارے لئے نشان تھا ہم ، ۴۶،۴۸،۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| یادری فتح مسیح کااعتراض کهاسلامی تعلیم میں صرف                                                                 | دوباراس نشان کاظهور ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۔<br>گناہ کے مرتکب کامواخذہ ہے محض دلی خیالوں پر                                                               | علماء نے حدیث مجدد کی پرواہ نہ کی اور کسوف خسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پُرسش نہیں اس کا جواب                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک عیسائی کااعتراض کہ وضوکرنے سے گناہ کیونکر دور                                                              | °<br>ک <b>ثف</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہو سکتے ہیں                                                                                                    | م المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہندوؤں کے نزدیک گناہ کا تصوراوراس کی سزا کا طریق ۲۷۸                                                           | معنون کراراند کر توی مالیک سف<br>محمد حسین بٹالوی کے بارہ میں ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                | 0.05; = 05 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ل-م-ن                                                                                                          | گ <b>فاره نیز</b> د ک <u>کھئے</u> عیسائیت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لبانيات ب <sup>علم</sup> اللبان                                                                                | عقیدہ کفارہ کے بدنتائج ۲۵۳ میں ۲۵۳ میں موسلام کے بدنتائج ۲۳۰ موسلام کے دور موسلام کا |
| ' "                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بولیوں کی مختیق کی طرف توجہ قرآن نے دلائی ۱۹۳                                                                  | مئلہ کفارہ نے انسان کو گناہ پر دلیر کر دیا ہے سہر سے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله تعالی نے میرے دل کو حقیق السنہ کی طرف پھیرا 💮 ١٦٦                                                         | گناہ سے خود سے بھی نہ نئے سکاوہ شیطان کے<br>سے سے سے میں میں میں اور شیطان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میکسملر کے نزدیکے علم اللیان کا آغازعیسائیت                                                                    | يتجهي پتجهي پال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کے ذریعہ ہوا کے ذریعہ ہوا                                                                                      | اگرمسے کی مصلوبیت پرایمان لا کرانسان گناہ سے نی کھا تا<br>ترکی میں کا میں میں میں میں تازیک تازیک میں میں میں اور انسان کی اور کا انسان کی میں تازیک کا انسان کی میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علم اللیان کے بارہ میں میکسملر کے بعض شبہات                                                                    | ہے تو کم از کم لیموع کی دادیاں نانیاں تو چ جاتیں ۴۸۱،۴۸۰<br>مسیح کے دریار میں اور اس داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اوران کے جوابات ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۸                                                                                   | مینے کے حوار یوں پر کفارہ کا کیااثر ہوا پطرس نے لعنت<br>ڈالی اور آج عسائی دنیا گناہوں میں ہتلا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عربی زبان کے مرکبات کی ارفع شان کے مرکبات کی ارفع                                                              | ڈ الی اور آج عیسائی دنیا گناہوں میں مبتلا ہے<br>کفارہ کے بعد عیسائیوں کی ہدکار پول کا ہندٹوٹ گیا ہے ۳۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لعن العن العن العن العن العن العن العن ا                                                                       | گفارہ نے بعد عیسا نیوں می بدکار ہوں کا بندلوٹ کیا ۔ ۳۹۹)<br>کون میں بدی تھی جس سے کفارہ کے ذرایعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر بر د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| میاں عبداحی غز نوی پر پڑنے والی صلیں<br>اگرغز نوی اوران کے ہمنوا آتھم کوشم کیلئے آمادہ نہ                      | میسان رئے ہے۔<br>کفارہ کی زہرنا کتر یک کی وجہ سے عیسائی بدچلنیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "                                                                                                              | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کرین نوبیان پرگفت ہوئی                                                                                         | الاست ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الله ہے محبت کرنے کے بارہ میں قرآنی تعلیم ۲۳۶                            | مباحثة                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہوجا تا ہے ۔                       | جنگ مقدس کے مباحثہ ہے تعلق رکھنےوالے تمام                                                               |
| محبت اور شفقت میں فرق                                                    |                                                                                                         |
| ایتائے ذی القر بی میں محبت ذاتی کا جذبہ دل میں بھر                       | مباحثہ کا نام خود پاوریوں نے جنگ مقدس رکھاتھا                                                           |
| جانا ہے۔                                                                 | مبابله                                                                                                  |
| ایک پادری کااعتراض کهمسلمان خداسے بھی بلاغرض                             |                                                                                                         |
| محبت نہیں کرتے ہے۔                                                       | ایک سال تک ہوتی ہے                                                                                      |
| ایک پادری کااعتراض کهاسلامی تعلیم میں غیر مذہب والوں<br>پر سریز          | آئتم كى بشيگوئى كىلئے عيسائيوں كومبابله كاچيلنج                                                         |
| ہے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے                                              | عبدالحق غزنوی سے مبابلہ اور اس کی ذلت سمہر                                                              |
| ندېب                                                                     | متنبي                                                                                                   |
| ہندوستان کے مذاہب ثلاثہ اور سچے مذہب کی نشانی ۲۹۴                        | متنیٰ کی مطلقہ سے نکاح جا ئز ہے۔منہ سے بیٹائہیں                                                         |
| تین مذاہب آ رہے،عیسائی،اسلام اوران متنوں کی اصل تصویر ۲۵ ہم              | L L L L L L L L L L L L L L L L L L L                                                                   |
| فطرتی معیارے مذاہب کامقابلہ اور گورنمنٹ انگریزی<br>۔ سیسی سیسی           | عبسانی بائل سرتیویه دین متب <sup>ن</sup> ی حقیقی میشلادر واریه بی                                       |
| کے احسان کا کچھنڈ کرہ                                                    | بن جاتا ہے۔                                                                                             |
| نداہب کی شاخت کا دوسرا ذریعہ چھاپے خانوں کی کثرت ۲۹۳                     | مثعه                                                                                                    |
| نداہب کی شناخت کا تیسرا ذرایعہ ذرائع رسل ورسائل وڈاک ۳۶۳<br>پیر          | وحی البی نے نکاح مؤقت کوحرام کردیااوراسلام نے<br>بر :                                                   |
| مرکی                                                                     | متعه کورواج نبیس دیا                                                                                    |
| طبابت میں مرگی کوام الصبیان کہتے ہیں ہے۔                                 |                                                                                                         |
| مرگی کے مریض اکثر شیاطین کودیکھا کرتے ہیں ہمہم ح                         | نئی صدی نے مولویوں کوایک مجد د کی حدیث یاد دلائی ساتھ سے م                                              |
| شیطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگ ہے                                          | محمد شین بٹالوی نے نواب صدیق حسن خان کو چودھویں صدی<br>سرم سی سی بعض رہا ہے ۔ اس میں کے لکھہ: س         |
| مسلمان                                                                   | کامجدد کھیرایا اور بعض ملاؤں نے مولوی عبدالحی لکھنوی کو دونوں صدی کے آتے ہی جہاں سے گزر گئے ۔ ۳۱۸،۳۱۷ ح |
| مسلمان حکومت انگریزی کوخدا کافضل سمجھیں<br>پر پیر                        |                                                                                                         |
| اوراس کی نتی اطاعت کریں<br>یہودی طبع مسلمان د جال کے تابع ہوجائیں گے اور | چوی<br>د به نام                                                                                         |
| •                                                                        |                                                                                                         |
| عیسائیت کی ہاں میں ہاں ملائیں گے ہے ۴۹،۴۶                                |                                                                                                         |
| آتھم کی پیشگوئی بارے میں مسلمانوں کوچاہئے کہ خداسے ڈریں<br>ت             |                                                                                                         |
| اورتعصب میں دوسری قوموں کی طرح نہ ہوجا ئیں ۱۲                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |
| نیم عیسائی مسلمان جوآئھم کے نہ مرنے سے بہت خوش<br>نشر سے شد سے سے نہ     | '                                                                                                       |
| ہوئے اورخوشی کے اشتہار نکالے گویاانہوں نے<br>میسے مفترت کی ا             | ,                                                                                                       |
| عیسائیت کی فتح تشکیم کر لی                                               | محبت کی حقیقت محبوب کے رنگ میں زنگین ہونا ہے                                                            |

| مهدى موغود                                                                                                     | ه مجرد                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مہدی کے چارخاص نشان جن میں اس کاغیر شریک نہیں                                                                  | اگرمسے احیائے موتی کے معجز ہ رکھتے تھے تو ایلیا کوزندہ                                               |
| وه ميه بين:                                                                                                    | کرکے یہود یوں کے سامنے رکھ دیتے ۔ ۳۰۷                                                                |
| (۱)علاء نکفیر کریں گے(۲) نشان خسوف کسوف                                                                        | معرفت البي                                                                                           |
| (۳)نصاریٰ کے ساتھ فتنہ ہوگا (۴) یہوی طبع                                                                       | انسان کے وجود کی اصل غرض معرونت باری تعالی ہے۔ ۱۴۹۶                                                  |
| مسلمان دجال کے ساتھ ہونگے ، ۴۹،۴۸                                                                              | ا منان کے دوری من طرک بارک عالی ہے ۔ اسال کا منات کا تمام سلسله مختلف پیرا یوں میں اس کام پر لگا ہوا |
| مهدی کی علامت خسوف و کسوف کا ہونا ۲۹۲                                                                          | ہے کہ تاخداتعالی کو پہچاننے کا ذریعہ ہوں ۱۴۶                                                         |
| نجات                                                                                                           | ،<br>جوچیزیں خدا کے ہاتھ سے پیدا ہو ئیں ان کی اول                                                    |
| اللهاوراس كےرسول پرايمان اور يقين ہى نجات كا                                                                   | میرویہ<br>علامت یہی ہے کہوہ خداشنا سی کی راہوں کی خادم                                               |
| ذرایعه بے                                                                                                      | 1                                                                                                    |
| نجات کے لئے گناہ سے تیجی نفرت پیدا کرے<br>میں پر میں میں میں اور           | عربی زبان معرفت باری تک پہنچانے کی طافت                                                              |
| سسے کی سولی سے پہلے دنیا کی نجات کا ذریعہ کیاتھا؟ میں 426                                                      | ر کھتی ہے                                                                                            |
| پلیدروحوں کی نجات کیلئے خدانے کیا ہندوہت کیاہے؟              820 م<br>خران :         کہریں ہے اللہ             | خداتعالیٰ نے اپنی صفات افعال اور ارادوں کی چیرہ نمائی<br>۔                                           |
| <b>نماز</b> نیز د ک <u>یص</u> ئےعبارت الہی<br>اسلام نے عرب میں پانچ وقت شراب کی بجائے                          |                                                                                                      |
| اسملا کے کرب یں پاق وقت سرا ب ق جانے<br>یا نچ وقت نماز مقرر کی                                                 | انسانی معرفت کے تین در جے عدل،احسان اور                                                              |
| پی و ت میں جارنماز دل کا قضا کرنا ۳۸۹ میں اور میں جارنماز دل کا قضا کرنا میں جارنماز دل کا قضا                 | ایتائے ذی القربیٰ                                                                                    |
| ضرورت اور بلاؤل کے وقت نماز جمع اور قصر کرنے کا حکم     ۳۹۰                                                    | مفردات                                                                                               |
| و-٥-ي                                                                                                          | قرآن کریم در قتم کے نظام مفردات پر مشتمل ہے ۔ ۱۵۰                                                    |
| وضو                                                                                                            | عر بی زبان میں مفردات کا کامل نظام اور ذخیرہ                                                         |
| ایک عیسائی پا دری کااعتراض که وضوکرنے سے گناہ کیونکر                                                           | موجود ہے                                                                                             |
| دور ہو سکتے ہیں                                                                                                | عربی کے مفردات کے نظام سے اُمّ الملغات تھمراتا ہے۔                                                   |
| وغير                                                                                                           | عر بی کے مقابل پر مفردات متفرق نہیں بلکہ ضروری                                                       |
| توبہواستغفار سے وعید کا ٹلناموجب ترقی اہل کمال ہوتا ہے۔ اللہ                                                   |                                                                                                      |
| توبهواستغفار سيوعيد كالثنابا تفاق جميع انبياء يتههم السلام                                                     | مكتوبات                                                                                              |
| ثابت ہے ۔                                                                                                      | حضور کا خط بصورت اشتهار بنام آنهم محرره ۵را کتوبر۱۸۹۴ء ۹۲                                            |
| تو بہ واستغفار سے وعدہ کا ٹلنا تخلف وعدہ نہیں کا ا<br>مسیر                                                     | آتهم کا مکتوب مطبوعه نور افشال ۲۱رتمبر۱۸۹۴ء                                                          |
| <b>وفات سي</b><br>ابن عباس،امام ما لک،امام بخاري اورابن قيم اور                                                | ملائكه ديكھيّے فرشتے                                                                                 |
| الن طحبا ب المام ما لك المام الحاري اور النفي معز له وفات ميم كا كان المام الحاري المام الحاري المام المام الم | <b>مولوی</b> د نکھئے علماء                                                                           |

| يهوديت                                                                                                         | הגרנגט                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| یہودسیے کی آمدہے پہلے ایلیا کا انتظار کرتے تھے لیکن                                                            | بی نوع انسان سے ہمدر دی کی اسلامی تعلیم                |
| ''،' کی ایلیا کے بارہ میں تاویل کی دجہ ہے سے کونے مانا ۲۰۰۲                                                    | فاسقوں اور شیطانی روپ ر کھنے والوں برقر آن             |
| ي انگار نبوت ميچ کي دليل ۲۰۹۳ و ۱۳۰۶ سرم                                                                       | نے شفقت کی تعلیم دی ہے                                 |
| يرون الحاربوت 0 فارون<br>قرآن کريم نے شرک کوام الخبائث اور عیسائيوں و                                          | مرحمت سے مراد شفقت ہے                                  |
| ' ' '                                                                                                          | ہندومت                                                 |
| یبودیوں کودنیا کی تمام بدکاریوں کی جڑتھ ہرایا ہے ۔ ساتھ                                                        | ہندوؤں کے پرمیشر کی حقیقت اور ماہیت                    |
| یهود میں ایک گروه منکر قیامت کا پیدا ہو گیا ۱۵۹                                                                | ہندوؤں کے پرمیشر کی خدائی ثابت کرنامشکل ہے ۴۲۷،۴۶۲     |
| نبیوں کی اولا داورتو رات کواپنے اقر ارسے ماننے                                                                 | ہندومیں تری مورتی کے عقیدہ کا عکس تثلیث میں            |
| اورعمل سے قاصر تھے ۔ ۳۳۹                                                                                       | کھنچا ہوامعلوم ہوتا ہے                                 |
| توریت کی نص صرح کے شابت ہے کہ ابتدامیں                                                                         | رام چندراور کرش کی الوہیت کاعقیدہ ایسا ہی ہے جیسے      |
| ایک ہی بولی تھی ۱۳۶،۱۳۵                                                                                        | مسیح کی الوہیت ہے                                      |
| عرب میں یہودمتواتر ذلتوں سے کمزور ہو چکے تھے ہے ۳۴۲                                                            | ہندو بندوں کوخدا بنانے میں عیسائیوں کے پیشرو ہیں ۳۶۳ ح |
| یہود یوں کاعیسائیوں براعتراض کہ بائبل کی تعلیمات                                                               | گناه کاتصوراوراس کی سزا کاطریق کار ۲۲۸                 |
| چرا کرانجیل میں ڈال لیں جہرا<br>چرا کرانجیل میں ڈال لیں                                                        | خدابش نے نومر تبدد نیا کے گناہ دور کرنے کیلئے          |
| مسیح نے خود گواہی دی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی                                                                | تولد کاداغ اپنے لئے قبول کرلیا م                       |
| گدی پر بیٹھے ہیں ۔۔۔ گ                                                                                         | نیوگ کے ذکر کے وقت آ ریوں کوایک ندامت دامنگیر          |
| مسے یہود کی ہدایت کے لئے آئے کیکن کس قدر                                                                       | ہوجاتی ہے                                              |
| یہودی ہدایت پر پذیر ہوئے ۲۹۹                                                                                   | چاروں ویدوں نے کلام الٰہی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ۔ ۳۳۵ |
| یہ رون ہرایت پر چینے ہوئیا ہے۔<br>مسیح جس شیطان کے پیچھے ہولیا تھااس کو یہودنے                                 | ہندوؤں کابام مار گی فرقہ                               |
| نهیں دیکھاتھا<br>نہیں دیکھاتھا                                                                                 | وید کے رشی اگنو، والیواورادت وغیرہ ہمارے نز دیک<br>    |
|                                                                                                                | فرضی اور خیالی نام ہیں میں سے سے ۳۹۸                   |
|                                                                                                                | ہندورامچندر اور کرشن کے مقابل میں ابن مریم کی خدائی    |
| یہودی صفت علماء کے بارہ میں حضور ً کوالہام میں است کے است کے است کے است کا میں است کا میں است کا میں است کا می |                                                        |
| صحیح مسلم میں ہے کہ ستر ہزار یہودی دجال کے ساتھ ہو نگے ۴۶                                                      | شرک وید کے ذریعہ یونان گیااوروہاں سے عیسائیوں          |
| دنیا کی ایک زبان تھی یہوداور نصار کی کاعقیدہ ۱۳۲                                                               | ا نے چرایا                                             |
| ☆ ☆                                                                                                            | ₹ \$                                                   |
|                                                                                                                |                                                        |

## اساء

| ابولهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابولہب سے مراد آگ اور فتنہ بھڑ کانے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احمه صاحب مولوي شيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ وم عليه السلام ٢٠٥ الله نه قد م كوبولي سكھائي ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احمدالله مولوي ۳۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اللَّه نِي آ دم کو بولی سکھائی الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احمد الله خان ـ حاجی حافظ ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله ہے آ دم لوغر بی زبان شکھالی شک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احدیگ ہوشار بوری،م زا ۱۲۴،۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عربی پہلی زبان تھی جوآ دم کو جنت میں دی گئی ۔ ۲۱۵،۲۱۴<br>آنخصور کے اپنے آپ کواساء سکھائے جانے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس کے بارہ میں پیشگوئی کا پوراہونا ۔۱۰۲۰۱۰۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا صورے ہے اپوا عاء ھانے جائے یں<br>آ دم کے مشابہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اس کے بارہ میں پیشگوئی کا پوراہونا ۱۰۳،۱۰۲،۱۰۱<br>میعاد کے اندر فوت ہونا اور دوسر عزیزوں کیلئے ہم غم کا<br>موجب ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ مقتم دیکھیےعبداللہ آ تقم<br>مقتم دیکھیےعبداللہ آتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موجب ہوا<br>احمد بیگ کی نبیت پیشگوئی کا ایک حصہ نور افشاں میں شاکع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابراتيم عليه السلام ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موچکا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی نسبت اشتہار پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن الاعرابي عرب شاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محم <sup>حس</sup> ین بٹالوی کے اعتر اضات اوراس کے جوابات ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابن حزم امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یداعتراض کہاحد بیک کے داماد کی میعاد گزرگئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وفات کی کے قائل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احمد بیگ خود داندر میعاد نوت ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن سعر المعتار المعتا |
| احمد بیگ کے داماد کی وفات کے بارے میں سنت اللّٰد کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن عباس الله المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موافق تاخیرڈالگ ٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آپ کا قول متوفیک ممیتک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اخطل معروف عيسائي شاعر ٢٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن عسا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آ نحضور گےز مانہ میں پیدا ہوااور مروانی ملوک کے زمانہ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| میں فوت ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وفات سے کے قائل ہیں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| پاعیسائی تھااورشراب کی بہت تعریف کرتا تھا میں سے سے ایک ایک منتخب نمونہ ہے ۔ ۲۳۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن مسعورة ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عیسا ئول ایک خب وفت ہے<br>عیسا ئیول میں معزز اور فاضل شار ہوتا ہے اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابو <i>بکر صد</i> یق <sup>ظ</sup> ، حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عال چلن کا تذکره علی میراند کا تذکره علی کا تذکره علی کا تذکره کا تذکره کا تذکره کا تذکره کا تعدید کار | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| گرجا گھروں میں خوبصورت عورتوں کو پانے کا ذکر ۲۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| يطرس حواري ۲۲۳،۲۵۷،۱۱۱،۱۰۵                                          | عورتوں کے معاملہ میں کنیسہ دشق میں قیر بھی کیا گیا ۔ ۳۳۹   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| مسیح نے پطرس کو شیطان کہا ہے۔                                       | ایک عیسانی گروہ نے بیروت سے اس کادیوان اہتمام<br>. کریر    |
| حبوٹ بول کرسیج برلعنت بھیجی جبوٹ بول کرسیج برلعنت بھیجی             | ے شائع کیا ہے                                              |
| واریوں کاسر دارتھااس نے سیجیر لعنت ڈالی ۸۵،۳۷۰                      | اسحاق عليه السلام ١٢٥                                      |
| یں ہے۔<br>دردغ گوئی اور سے پر لعنت بھیجنے کے باجودانجیل اور عیسائیت | اساعيل                                                     |
| نے اس کو قبول کر لیا ۱۳۳                                            | ایک مسلمان جوعیسائی ہونے سے رک گیا                         |
| يطرس نے قسم کھائی ۱۰۶                                               | ر اعما ۱۰۰۰ ز بر بر بر المربية                             |
| فتم منع ہے تو بطرس نے شم کیوں کھائی ۔ ۱۱۵                           | افتخارا حمدلدهميانه، صاحبزاده                              |
| لپورٹ (John Davin Port)                                             | افلاطون ۱۹۳۳ ا                                             |
| تثلیث کے عقیدہ کے بارہ میں رائے کہ ہندیا یونان                      | ا كبرسيح                                                   |
| ہے آیا<br>اپنی کتاب مؤیدالاسلام میں یا در یوں کی مکاری کے           | اندر من مرادآ بادی                                         |
| ا پی ساب ویدالا علام یں پاور یوں مرکاری ہے۔<br>نمونے تحریر کئے      | ايلياعليهالسلام                                            |
| بولوس رسول ۱۱۱،۱۰۵ ۲۹۷،۲۷۳ تا ۲۹۷،۲۹۲ ۲۹۷                           | مسيح كاليجيل كوايليا قراردينا                              |
| ى مىسائىت مىں بگاڑ پيدا كيا                                         | ایلیا کی آمد کے بارہ میں مسے نے تاویل سے کام لیا           |
| بقول عیسائیوں کے وہ موتل سے بڑھ کرہے ۔ ۱۰۲                          | مسیح ایلیا کوزنده کرکے نه دکھاسکا ۲۳۵۴                     |
| بولوس نے قشم کھائی ۔                                                | ایلیاعلیهالسلام کے دوبارہ دنیامیں آنے سے مراد سے           |
| پیلاطوس (فلسطین کارومی گورز) ۴۹۱،۴۲۹،۳۸۲                            | ایوب بیگ مرزا ۱۲۵۵                                         |
| تر ندی، امام                                                        | ب۔پ۔ٹ۔ٹ                                                    |
| تمر (میچ کی نانی دادی)                                              | باس درتھ، پادري                                            |
|                                                                     | ں یں بن تو لعنت شہر میں تق روبر                            |
| ٹامس ہاول پا دری                                                    | عیسائیت کے لازم وملزوم ہوگئی ہیں کے الازم وملزوم ہوگئی ہیں |
| غل کرداس، با دری ۳۵۳ ت، ۳۹۷<br>نسته که کنار                         | بخاري،امام                                                 |
| عدم ضرورت قر آن پریاوه گوئی کرنا ۳۵۲<br>طلب م                       | وفات میں کے قائل ہیں ہے۔                                   |
| <b>شیر</b> ، فاضل قسیس ۳۴۴۳                                         | بت سبع                                                     |
| ثناءاللدامرتسرى ٣٩٦،٢٦                                              | ب <u>ی</u> تغلب                                            |
| ثناءالله صاحب خوشا بي                                               | •                                                          |

| وليون پورٹ (نيز د کيڪئي پورٹ) ٣٣٢ ت                    | ż-Z-Z                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| کسر کی ایران کی ہلاکت کے معجز ہ کواس نے اپنی کتاب      |                                                                                            |
| میں لکھا ہے                                            |                                                                                            |
| راحاب ۲۸۸،۲۸۰                                          | <b>جارج رائيث</b> كمانڈرانچيف افواج ہند                                                    |
|                                                        | جیمس کیمرن لیس، پادری سر۱۳۳۳،۳۲۲                                                           |
| رائيث يا دري ٨٢،٥٩،٣٢                                  | اں کا کہنا کہاصلاح کچھنیں اور نہ بھی کسی کی اصلاح ہوئی<br>مسید میں نہ                      |
| اس کی جوانی میں نا گہانی موت ایک نشان ہے جو            | ہےاور سے قربانی کے لئے آیا تھا ہے                                                          |
| عیسائیوں کیلئے ہاو بیرے کم نہیں                        | حار على شخ                                                                                 |
| اس کی بےوقت موت پیشگوئی آتھم کاہی حصہ تھا کا           | حسن (مفسرقر آن) ۱۱۹                                                                        |
| پیشگوئی کےمطابق اس کی جوانی میں موت ، ۸۳               | حسن علی ہوا گلیوری مولوی ۲۹۰                                                               |
| رحمت الله سودا كر، شيخ                                 |                                                                                            |
| رشیداحم گنگوہی                                         | حواعليهاالسلام مهم                                                                         |
| ان کی ایمانداری پر کھنے کیلئے حضور کا انعامی اشتہار ۲۷ | خدا بخش صاحب اتاليق، حضرت مرزا                                                             |
| ر کریاعلیه السلام ۳۰۲                                  |                                                                                            |
| نينب رضى الله عنها، حضرت ام المومنين ٢٣٨               | خدا بخش جالندهری،مولوی ۴۵۴                                                                 |
| متبنیٰ کی مطلقہ تھیں جن ہے آنحضور کنے زکاح کیا ۲۸۸     | خسرو پرویز کسر کی ایران                                                                    |
| س_ش_ص_ض                                                | دعوت اسلام پرغصه میں آ کرآ مخضرت کو گرفتار کرنے کیلئے<br>سپاہی بھیج دیئے اور پھراس کاانجام |
| سراج الحق نعمانی، حضرت صاحبزاده میراند                 | و_ڈ_ر_ز                                                                                    |
| آپ کی طرف سے رسالہ نورالقرآن کے بارہ میں               | ノーノーノーノ                                                                                    |
| اعلان که بیرسه ماهمی جاری هوگا سیرسته                  |                                                                                            |
| سعدالله لدهیانوی ۸۴٬۲۶                                 | آپ کی کثیر بیویوں کاذکر ۳۹۲،۳۹۱                                                            |
| اس كے بارہ حضور كا الهام ان شانئك هو الابتر            | دياند، پندت                                                                                |
| حضورنے اس کے بارہ میں کھا کہا ہے عدواللہ تو مجھ ہے ہیں | ستیارتھ پرِکاش میں اقرار کیا کہآ ریدورت اوراس زمانہ                                        |
| بلکہ خداتعالی سے لڑر ہاہے                              | میں مورتی پوجن میں غرق تھا ۲۵                                                              |
| اگرعیسائیوں کوغالب سمجھتا ہے تو آگھم کو کیوں قتم کھانے | / • // · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
| پرمستعدنه کیا                                          | الديلى ٢١٥                                                                                 |

| حضرت سوده نے اپنی باری حضرت عا ئشہ کو بخش دی                                                                                  | اں کا کہنا کہ عیسائیوں پر مصبتیں پڑیں تو مرزاصا حب کے       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| عبدالجبارغز نوی مولوی ۳۹۲                                                                                                     | مريد حكيم نورالدين صاحب كاشيرخوار بچه بھی فوت ہو گيا 🛚 ٢٧   |
| آتھم کے نہمرنے سے خوثی کا اظہار ۲۷                                                                                            | سعید بن جبیر ۱۱۹                                            |
| عبدالحق د بلوی محدث                                                                                                           |                                                             |
| عبدالحق غزنوی،میاں ۲۷،۲۶                                                                                                      | مرزااحمہ بیگ کا داماد۔استغفار کے نتیجہ میں موت سے چ گیا ہو  |
| اپن تعصب کی دجہ ہے آتھم کے ندم نے پرخوشی کا                                                                                   | سعیدابن منصور ۳۸۱                                           |
| اظہار کہ بیان کے مباہلہ کا اثر ہے                                                                                             | سوده رضی الله عنها، حضرت ام المومنین ۲۴۴،۳۸۰،۳۷۷            |
| اس کے ساتھ مباہلہ کا کیااثر ہوا۔اس کی اوراس کے<br>تر سریب ب                                                                   | ا پی باری حضرت عا کشه کونجش دینا                            |
| گروه کی ذلت ہوئی                                                                                                              | آپ کواپنی پیراندسالی کی وجہ سے طلاق کا خوف پیدا ہوا ۔ ۳۸۱   |
| مباہلہ کے بعداس پرکونی برکات نازل ہو کیں اس کا<br>کوئی ذکر نہیں کیا گیا البتہ لعنت کامور دھم ہرے سے                           | سيوطي، امام                                                 |
| میاں عبدالحق غزنوی پریڑنے والی تعنیں میاں عبدالحق غزنوی پریڑنے والی تعنیں ۵                                                   | شريف احمد ،حضرت صاحبز اده مرزا                              |
| بھائی کی موت اوراس کی ہیوہ سے نکاح کرنا اوراس<br>معائی کی موت اوراس کی ہیوہ سے نکاح کرنا اوراس                                | اللی بشارت کےمطابق۲۴مئی۱۸۹۵ء کوآپ کی بیدائش س۳۲۳            |
| سے اولا د کا دعویٰ کرنا ۴۰،۳۹                                                                                                 | شعبی ۱۱۹                                                    |
| عبدالحق غزنوى كےمباہله كابقيه                                                                                                 | <b>شیروبی</b> کسر کی ایران ۳۸۵                              |
| کرامات الصادقین کا جواب کیوں نہ لکھا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | <b>صدیق حسن خان</b> نواب بھویال م                           |
| عیسائیوں کوغالب قرار دینے والے آتھم کوقتم پرآ مادہ<br>سے لین پر و                                                             | محرحسین بٹالوی نے انہیں چودھویں صدی کامجد دقر اردیا         |
| کریں ور بعثتی گھبریں گے<br>لہ سب                                                                                              | اوروہ صدی کے آتے ہی دنیا ہے گزرگئے کا ۳۲                    |
| عبدالحي لکھنوي،مولوي                                                                                                          | صفدرعلی، یا دری ۳۹۷                                         |
| بعض ملاؤں نے انہیں صدی کامجد دخیال کیااور دہ پہلے<br>مین میں میں میں اس کا میں میں کا میں | ضياءالدين قاضى كوئى، حضرت قاضى ٢٥٨، ٢٥٢                     |
| ہی فوت ہوکراپنے دوستوں کوشرمندہ کرگئے ۔ ۳۱۸                                                                                   | م حسین ٹالوی کرار ومیں عبدالا غزنوی مرحوم کا                |
| عبدالرخمٰن مداری، حاجی سیشه                                                                                                   | ا یک کشف جس کوقاضی صاحب نے سنااورنو رالقر آن                |
| عبدالرحيم نومسلم، شخ                                                                                                          | نمبرا میں شائع ہوا میں                                      |
| قبول اسلام کے بعد آپ کے اخلاص وتر قی رشد کا ذکر میں میں                                                                       | ; ç                                                         |
| عبدالرزاق (محدث) ۳۸۱                                                                                                          |                                                             |
| عبدالعزيز، شيخ                                                                                                                | · ·                                                         |
| آ پ کے قبول اسلام اور اخلاص کا ذکر                                                                                            | آپ کی نو برس کی عمر میں شادی پر اعتراض اوراس کا جواب سے ۳۷۷ |

| آتهم کارجوع اور ہیب                                                                                       | عبدالقادر جيلاني، حضرت سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس کے رجوع حق کے بارہ میں حضور کے الہامات ۲                                                               | آپ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے انیسویں مقالہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس کار جوع اور پیشگوئی کے بعد ہیت ناک حالت ۵،۴۷                                                           | پشگوئوں کے پوراہونے کے بارہ میں بحث کی ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آتھ منے رجوع کیاہے ۔                                                     | عبدالقادرشاه،مترجم قر آن ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آتھم نے رجوع سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ پیشگوئی کے                                                           | عبدالكريم خوشنويس ۴۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفاظ تقے                                                                                                 | عبدالكرىم سيالكو في ،حضرت مولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اپنے مضطربانہ افعال سے ثابت کر دیا کہ اس برعظمت                                                           | ( ) ~ , , , ( ) , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسلام اثر کررہی ہے اور پیشگوئی کی عظمت غالب ہوگئ                                                          | ں بی فتح مسیح پر ہو ہے کا مین اجس پرچشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جس کی وجہ سے پیشگوئی ٹل گئی                                                                               | پادری فقمسیج کا آپ کے نام خط جس کاحضور<br>ماں ایاد مین جرب تحریق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پیشگوئی کےایام میں اسلامی عظمت کا خوف اپنے دل پر                                                          | علیہالسلام نے جوابتحریرفرمایا ۳۷۷<br>ریدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دُال لياتِها ١٠٠                                                                                          | عبدالله آهم، بإدرى ٢٢، ٦٠، ٢٠٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پیشگوئی کے بعد اسلام کی عظمت اور رعب اس کے دل میں                                                         | مباحثةامرتسر میں معاونت کرنے والا اور اس کابدانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آ گیا جس سے ہاو پیمیں گرائے جانے میں تا خیر ہوئی ک                                                        | پیشگوئی بابت آگھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آ تھم نے ۱۵ماہ تک تو ہیں اسلام نہیں کی گویاحق<br>ا                                                        | میں ہور کے ساتھ مباحثہ اور اس کے بارہ میں پیشگوئی ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کی طرف جھکا اور عذاب لگیا ۱۶۳۷                                                                            | پیشگوئی کے دوجھے تھے ہاویہ میں گرایا جائے گار جوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس کو بہتی تو قرار نہیں دیا صرف ہے کہاتھا کہاں نے رجوع کیا 🛮 🗚                                            | پیدون سے دوسے سے ہوئیدیں حرایا جائے گا<br>کی صورت ہاوید سے نی جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آتھم نے رجوع سے فائدہ اٹھایا ہے۔                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آ تھم کے رجوع کجل ہونے کے ثبوت اور قرائن کے ۲۲۰<br>پریتن میں ایس                                          | . (2 / %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا به هم کارجوع الی الحق<br>عند من مرید کار می کارد و قشر                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رجوع سے فائدہ اٹھا کر پیشگوئی کو پورا کرنا اور قتم سے<br>پہلوتھی کرنا ہوں                                 | پیشگوئی میں رجوع کے الفاظ تھے اس کے اسلام لانے کی<br>پیشگوئی نہ تھی پیشگوئی نہ تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسلامی ہیت کی وجہ سے قطرب کی دہنی بیاری میں مبتلا ہو گیا ۱۰                                               | آتھم کی پیشگوئی کے حوالہ سے عیسائیوں کومباہلہ کا چیلنج<br>سرحقر تنب دیریں نصری پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پیشگوئی کے ڈراور ہول سے امرتسر ،لدھیا نہاور فیروز پور<br>کی جات ہے گئا تھی                                | آتھم تین ہارمؤ کد بعذاب مم کھائے ۔<br>سوکھے گان گانشنہدی رمال جس کے دیاں ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کی طرف بھا گتا پھرا<br>سوکھی ہے ہے میں مدید بیگا کریں یہ زیراعلم                                          | , ' , · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آ تھم کواحمد بیگ کے بارہ میں پیشگوئی کے بوراہونے کاعلم<br>بتاریب ای رہنے نہ میں بیشگوئی کے بوراہونے کاعلم | پندرہ ہاہ میعاد پیشگوئی کے دوران حضور ٹنے دس کے<br>قب سے سامیریں ، میں آہیزی فی کمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تھااس کئے اس پرخوف طاری تھا ۔<br>ہمجھ نیتی ہیں ہے گئے کی میں میا                                          | ' . <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہ تھم نے اقرار کیا کہ وہ پیشگوئی کے بعد موت سے ڈرتے<br>بقی نین میں ہیں گئیں۔                              | آ تھم میرے مقابل نہیں آئے گا کیونکہ میں صادق ہوں<br>میں ماریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رہے بیاقرارنورافشاں میں شائع ہوا ۸۸،۸۷                                                                    | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| موت کے خوف کا قرارا خباروں میں چھپوایا اور جا بجا<br>خاں میں تیں ک                                        | The state of the s |
| خطوط میں اقرار کیا ااا                                                                                    | آئتھم کے بارہ میں چاراشتہارشائع کئے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| آئته فتم نه بھی کھاو نے اللہ کی سزاسے نئی نہیں سکے گا                                                               | امرتسر سے تعلیم یا فتہ سانپ کے حملہ سے ڈر کر بھا گااور                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اگرعبدالله آکھم موت ہے ڈرکرفتم کھانے سے گریز کرے                                                                    | لدھیانہ میں اپنے داماد کے پاس پناہ گزیں ہوا ۲۲۲                                                                 |
| توصاف ثابت ہوگا کہاس کواپنے مصنوعی خدا پر ایمان نہیں ہم                                                             | پندره ماه تک ایک جلتے تنور میں پڑار ہا ۲۷۲                                                                      |
| آئتهم اگرتین بارتشم کھا کرا قرار کردے کہاس نے اسلام                                                                 | خوف کی حالت میں آتھم پر ہونے والے تین حملے ۲۷۵                                                                  |
| کی طرف ذره رجوع نہیں کیا تواس کو دو ہزار روپییدے                                                                    | آ تھتم پرخوف کی حالت میں تین حملے اس کے جھوٹا                                                                   |
| دیں گے                                                                                                              | ہونے پر ثبوت ہیں                                                                                                |
| آتھم اگرفتم نہ کھائے یافتم کھالے اور ایک سال میں دنیا ہے                                                            | فتم کھانے کا انعامی چیلنج                                                                                       |
| گزرجائے تو ہماری کامل فتح ہے۔                                                                                       | آ تھمتم کھانے کے تیار ہواور ہزارروپید لے لے                                                                     |
| فتم کیلئے آ مادہ کرنے والے کوسفرخرج اورغذا کی رقم بھی                                                               | حضورٌ کا آئھم کے بارہ میں اشتہارانعامی ہزارروپیہ                                                                |
| فراہم کریں گے                                                                                                       | ا گرکوئی مولوی کیے کہ آتھم کارجوع ثابت نہیں تو وہ آتھم                                                          |
| کیا آتھم کامصنوعی خدافوت ہو گیاہے کہوہ قشم کھانے                                                                    | کوحاف پر آ مادہ کرے ہم ایک ہزاررو پید کی بجائے دوہزار                                                           |
| ہے گریزاں ہیں                                                                                                       | وے دیں گے                                                                                                       |
| یہ کہنا کہ مم کھانا ہمارے ذہب میں منع ہے ۔ ۱۱،۱۰۴،۱۰۱                                                               | آ تھے قتم کھالے تو دو ہزارانعام دوں گا                                                                          |
| آ تھم کاعدالتوں میں قسم کھانا ثابت ہے                                                                               | آ تھے قتم اٹھانے کے لئے تیار ہوتو تین ہزاررو پییتین                                                             |
| دروغ گوئی اور ناحق ہونے والے پر چوتھا قرینہ کہوہ قتم                                                                | ہفتہ کے اندراس کے حوالے کردیں گے                                                                                |
| ے بھی گریز کر گئے ۔<br>ریاد                                                                                         | جلسه عام میں فتم کھاویں اور تین ہزار روپید لےلیں                                                                |
| آ تھم اس جرم سے بری نہیں کہاس نے حق کواعلانیہ طور                                                                   | قىم كھانے پرچار ہزاررو پی <sub>ا</sub> نعام دیاجائيگا                                                           |
| پرزبان سے ظاہر میں کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                        |                                                                                                                 |
| نورافشاں میں لکھا کہا گرفتم دینا ہے تو عدالت میں طلبی کرائیں    99                                                  | سلے گا                                                                                                          |
| پیشگوئی پراعتراضات<br>اعتراض که آنهم پندره ماه مین نہیں مرا<br>پندره ماه میں ندم نے پرخوشیاں منانے والے مسلمان<br>ن | آئقم کانتم کھانے سے گریز                                                                                        |
| اعتراض كه آئهم پندره ماه مین نبیس مرا                                                                               | حضور کا آتھم کوخط کہ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تھا                                                                |
| پندره ماه میں نەمرنے پرخوشیاں منانے والےمسلمان                                                                      | توقتم اٹھا ئىن تواللە فىصلە كردىگا ، ۲۳، ۲۳                                                                     |
| يتم عيساني مين                                                                                                      | آ تھے قتم کھالے تو وہ ضرور سال میں مرے گا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                   |
| اس کی زندگی سے جھوئی خوشی منانے والے بیوتوف                                                                         | اگردن پراور سے بین تو جلسهام میں مؤ کد بعذاب البی نتم کھادیں۔ ۹۴                                                |
| اور متعصب ہیں                                                                                                       | (%)                                                                                                             |
| نورافشال میں بھارت سدھار کامضمون کہایک سال اور<br>عرب سری سمت                                                       | '_                                                                                                              |
| گزرگیالیکن آتھم زندہ موجود ہے۔<br>پریق سے بیاز                                                                      | آئھ جمجے فتر نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سچے<br>میں میں اس میں اس کے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سچے |
| آتھم کے بارہ پیشگوئی پراعتراضات اوران کے جوابات 27<br>بیزر اور بن ویس بیر                                           | اور ہماراالہام سچاہے<br>سیحقہ شریر ایس تا قتر برا یہ دروں                                                       |
| حواس پرقائم نہیں اس کئے یادری انہیں قتم کھانے پرآ مادہ<br>نبدی سے میں میں فہریں ہوں                                 | آتھ قتم کے لئے تیار ہوتورو پیقیم سے پہلے ہی ضامنوں<br>کریں ایک میں میں                                          |
| خبیں کر سکے اس اعتراض کا جواب                                                                                       | کے حوالے کر دیا جائے گا                                                                                         |

| نورالقرآن نمبرا ميںان كاخط جس ميں حضرت سيح موعود                                                                      | اگرآ تھم نے رجوع کیا تو اس میں ظاہر کیوں نہیں؟                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| کی امامت کا اقرار کیا                                                                                                 | اس اعتراض کا جواب                                                                |
| على بن سليمان مغربي محقق علامه                                                                                        | پیشگونی آ تھم پرمجمد حسین بٹالوی کےاعتر اضات                                     |
| عما دالدین یا دری ۲۹۷،۸۳،۵۷                                                                                           | کے جوابات کا ا                                                                   |
| معنور سندی پی کتاب نورالحق اس کو مجھوائی اور عربی زبان                                                                | متفرق                                                                            |
| ورہے، پن عاب درا کا اور اور ان ان کو بوان اور ربارہاں<br>میں ایسی کتاب لکھنے کا چین کا دیا جس کا جواب نیددے کر        | آتھم کی عمر۱۲۳ تا ۲۸ برس ہے<br>آنخصور گونعوو اللہ د حال کے نام ہے موسوم کیا ۔۳۰۰ |
| لعت کامورد ہوا ۲۰،۳۲،۹،۸                                                                                              | "    -     -                                                                     |
| عربی سے بے بہرہ اور جامل ہے وہ عربی کتابوں کا جواب                                                                    | آتھم کی مکاری اور الزامات<br>اخبارات ورسائل کذاب آتھم پر نالش کر کے اس           |
| کیونکردے سکتا ہے اس اعتراض کا جواب م                                                                                  |                                                                                  |
| ،<br>حضور نے عماد الدین کور جسڑی خط روانہ کیا جس میں تحریر                                                            |                                                                                  |
| تھا کہ آتھم نے رجوع کیا تھا اگرنہیں تو وہ تیم کھائے                                                                   | عبدالله، پاوری<br>مباحثه امرتسر میں معانت کرنے والا اوراس کا بدانجام ۲۰          |
| آئھم کوشم کھانے کیلئے آ مادہ کریں ورنہان کے دل                                                                        | و بلا شخ                                                                         |
| میں سے ابن مریم کی تعظیم نہیں اس م                                                                                    | عبدالله، يخ                                                                      |
| عمرو بن کلثوم تغلبی ۲۳۵۱                                                                                              | ,                                                                                |
| عنايت الله مدرس مانانواله شلع گوجرانواله ،مولوي                                                                       | عبداللدعز لوي مرحوم بمطرت                                                        |
|                                                                                                                       | آپ کا ایک کشف محمد حسین بٹالوی کے بارہ میں                                       |
| عيسلى علىيدالسلام                                                                                                     | مجمد حسین بٹالوی کی علمیت ٹکڑ نے ٹکڑے ہوجائے گی<br>سریر سرمہ                     |
| 27, P7, 64, 641, 761, 764, 647, 777, 777, 777                                                                         | آپکاایک شف<br>                                                                   |
| وہ حضرت موتانی کی شریعت کے سیچ خادم تھے ۔<br>مسیری سریدہ بڑے ۔ تہ                                                     | عبدالله ہاشمی ۲۹۹                                                                |
| میچ کی مخاطب ایک چیونی سی بیرودی قوم تھی                                                                              | عبدانسيخ عبدالسيخ                                                                |
| یسوع نے آئندہ آنے والے مقدس نبی کی خوشخبری دی ہے۔<br>تاہیں بمسیری میں تاہیں ہے۔                                       | عبدالملك ۲۱۲                                                                     |
| قرآن نے میں کی نبوت کی تصدیق کی سب تاہدی ہوتا۔<br>نام پر مالادن نہ اس کی مسیری نہ میں نبور قریب ہوتا۔                 | عبدالملك بن مروان، سلطان                                                         |
| ظاہری الفاظ پر فیصلہ کریں تو مسیح کی نبوت ثابت نہیں ہوتی سست سے میں ا                                                 | أهل كودعوت اسلام دينا ١٩٥٥ ١٩٠٥ ح                                                |
| مسیح کی نبوت کی سچائی کی راہ قر آن نے کھولی ہے۔<br>ابن مریم کی نبوت کے لئے قر آنی ثبوت کافی ہے۔ ۳۷۲                   | عبدالهنان،حافظ عبدالهنان،حافظ                                                    |
| ان مرین کا مبوت کے سے مرا کی ہوت کا کی ہے ۔<br>مسیح نے بھی خدائی کا دعوی نہیں کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                                  |
| آپ نے جمعی گواہی کا درواز ہ بندنہیں کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | عبدالوہاب شعرانی،امام                                                            |
| آپ کے ماتھ برصرفبارہ حواریوں نے اصلاح اور<br>مسیح کے ہاتھ برصرفبارہ حواریوں نے اصلاح اور                              | عزىر عليه السلام ١٢٣٥                                                            |
| توبه کی دورون کا معنان اور در در در دورون کا معنان اور در                         | عضدالدین (بچھرایوں شلع مراد آباد)                                                |

تو فی کے معنی آنحضوراً ورصحابہ سے بجزوفات کے اور یوعمسے کا کلام توریہ سے جراہواہے اور ساری عمر توریہ ئى چھثابت ہیں مسی نے تاویلات سے کام لیا امام ابن حزم ،امام ما لک اورامام بخاری اور دوسرے اکابر مهم مسيح كى بعض پيشگوئيال ظاہرى معنوں ميں يورى نه ہوئيں ٣٠٠٢،٣٨ وفات عیسیًا کے قائل ہیں امام ما لک وفات عیستًا کے قائل ہیں مسیح کے ہاتھ برصرف ہارہ حواریوں نے اصلاح اور تو یہ کی ۔ اگرنزول کےالفاظ احادیث میں ہیں تومسیح کی موت اور ان میں سے ایک نے تمیں رویے لے کرپکڑوا دیا اور توفی کے الفاظ بھی قرآن وحدیث میں موجود ہیں ۳۰۷ ایک نےلعنت ڈالی عیسائیت میں شراب بنانے کوحضرت عیسلی کامعجز ہ شار کیا مسیح کی اصلاح کوآنحضور کے ذریعیہ ہونے والی اصلاح ۲۳۳۲ ۲۳۶۷ گیاہے سے کوئی نسبت نہیں مسیحاحیاءموتی کامعجزہ رکھتے تھے تو وہ ایلیا کوزندہ کر کے ہم نے اپنے کلام میں عیسائیوں کا فرضی یسوع مرادلیا ہے۔خدا کاعا جزبندہ عیسلی بن مریم اس سے مراذنہیں ۳۷۵ یہودیوں کے سامنے رکھ دیتے آپ يېود کې اصلاح کيلئے آئے ليکن کس قدريېودي ایلی ایلی لماسبقتانی کتے جان دے دی۔ کیابدالوہیت تھی اورایلیا کوزندہ کرکے نہ دکھاسکا ۳۵۴ مرایت پذیر ہوئے مسيح كالوگوں نے انكاركىااور محدر للمسيح كى بعض عیسی اگر کفارہ کے لئے آئے تھے توموت سے بائبل کے مطابق مسے قسم کا یا بند ہوا ایلی ایلی لماسبقتانی کههرموت سے گریز کیوں 1+4 ٣٦٩،٣٦٨ تخضور صلى الله عليه وسلم كاشيطان مسلمان موكيا ٩٨ ليكن يسوع كاشيطان ايمان نهلاسكا عیسیٰ کے ہارہ میں عیسائیوں کا ابنیت کا اعتقاد ۵۷۳ح كبوتر ايك دفعه نازل هواجسے روح القدس كها گيا ۲۹۸ کیبولی یقربانی دینے سے پہلے نجات دینے کا کیاذر بعد تھا ۲۷۸ یسوغمسے نے ایک فاحشہ مورت کی تعریف کی غلام احمد قادیانی، حضرت مرزا <u>የ</u>ዮለ بقول عیسائیوں کے ان کے خدایسوع کی پیدائش میں تین مسيح موعود ومهدى معهو دعليه السلام ۰ ۱۳۸ ز نا كارغورتوں كاخون ملا ہواتھا (نعوذ باللہ) عیسائیوں کے نز دیک مینے کا حال چلن اورا خلاقی حالت 🔻 ۳۸۷ بعثت \_ دعويٰ \_عقائد بادشاہوں کےسامنے جوعزت تھی وہ پوشیدہ نہیں مسیح کو آپ کے عقائد my, ma, mp گرفتار کیا گیا ہم سیح علیہالسلام کوسچانبی مانتے ہیں مسيح عليه السلام از دواجي معاملات مين ابني قوم كونمونه نه مسیح کے بارے میں ہمارانہایت نیک عقیدہ ہے کہوہ د بے سکےاس لئے وہ حداعتدال کے آ گے نکل گئی اور فحشاء سوم خداکے سے نبی اور پیارے تھے ٣٧ میں مبتلا ہوگئی ہم نے اپنی تحریرات میں ہرجگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد حضرت مسیحٌ مر دانه صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بےنفیب تھے الله تعالی نے آپ کا نام عیسی رکھا مسیط تھوڑی سی بھوک برصبر نہ کر سکے اورانجیر کے درخت ٣•٨ ۲ ۴۴۷، ۴۴۷ | اگنو، والیواورادت وغیر هصرف فرضی اور خیالی نام میں کی طرف دوڑ ہے

| يحمدك الله من عرشه                                                                                  | ہم گورنمنٹ انگریزی کے خیرخواہ ہیں لیکن اسے معصوم                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میں بس نہیں کروں گاجب تک اپنے قوی ہاتھ کونے دکھلا وُں                                               | عن الخطانهين شجھتے عن الخطانهين سجھتے                                                                          |
| اورشکست خورده گروه کی سب پر ذلت ظاہر نه کروں                                                        | آپ کے عقا کداوران پراعتر اضات کی وضاحت سے ۳۵،۳۴۴                                                               |
| خواب میں حضرت حکیم نورالدین صاحب کی گود میں                                                         | آپ کی بعثت کے وفت ز مانہ کے خراب حالات اور                                                                     |
| ایک خوش رنگ اورتوانا بچید کیفنا                                                                     | علماء کی برمملی ومخالفت علماء کی برمملی ومخالفت                                                                |
| تائىدات ونصرت الېي                                                                                  | آ نحضور ً پرتہمت لگانے والول کی وجہ ہے آپ کا دل<br>پر                                                          |
| ي<br>خداتعالی ميرے ساتھ ہے ميں آخر فتح ياب ہوں گا                                                   | د کھنااورالزامی جوابات دینا ۳۹۸،۳۹۵                                                                            |
| مدامان بیرے ماطاع ہیں اس کی ہوراہ<br>مجھسے پہلے کون ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا                 | پادری فتح مسیح کی طرف سے تو ہین رسالت پڑی خط<br>د                                                              |
| - •                                                                                                 | جسے آپ کادل دکھااوران خطاکا جواب                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                                                                |
| اللّٰد نے فرمایا تختیے فتح اورغلبہ دوں گااور تیری جماعت                                             | وجہ نے بیں کی                                                                                                  |
| مخالفوں پرغالب رہے گی اورزور آ ورحملوں سے<br>جمہ سے میں                                             | آ تھم تول کرنے کے الزام کی تر دید                                                                              |
| سپائی ظاہر کروں گا ۵۴_۵۲                                                                            | الهامات                                                                                                        |
| میری کامیابی میرے دب کی طرف ہے ہے۔ پس میں اس                                                        | اطلع الله على همه و غمه ولن تجد لسنة الله                                                                      |
| کی حمد کرتااور نبی پر درود بھیجا ہوں                                                                | , O J J                                                                                                        |
| آ پ کا تد برقر آن اورآ پراسرار قر آئی کھلنا ۱۸۲                                                     | الى ربه سبيلا ۱،۹۰،۱۳                                                                                          |
| الله نے مجھ پرخلا ہر کیا کہ قر آن ام الکتب اور عربی زبان                                            | اليس الله بكا ف عبده                                                                                           |
| ام الالسنہ ہے۔ ۱۸۴۱،۹۲۲                                                                             | انت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسي ١٢٥                                                                             |
| الله تعالیٰ نے زبانوں کی تحقیق کی طرف میرے دل کو پھیرا                                              | انت معی و انا معک                                                                                              |
| اورمیری مدد کی                                                                                      | انّ الدين هو الاسلام                                                                                           |
| عربی کے مقابلہ سے دشمن بھاگ جائیگا ۲۳۰،۲۳۹                                                          | انّ الرسول هو المصطفىٰ السيد الامام امى امين ١٦٣                                                               |
| عربی کےام السنہ ہونے کے بارہ میں اللہ نے میرے                                                       | انّ شائنك هو الابتر ٨٦                                                                                         |
| دل میں ڈالا کہ ایک کتاب تالیف کروں                                                                  | جئت من حضرة الوتر ٥٣                                                                                           |
| اللَّد نے ہی مجھے تمجھا یا اور سکھا یا اور مجھ پر کئی اسرار کھو لے                                  | قل انى امرت و انا اوّل المؤمنين 17۵                                                                            |
| اور حقائق ومعارف کی بارشیں میرے پر کیں                                                              | و انّی مغلوبٌ فانتصر                                                                                           |
| آتھم کی پیشگوئی کے پندرہ ماہ کے دوران حضور نے دس                                                    | ولن ترضى عنك اليهود والنصري حتى                                                                                |
| کے قریب کتب تا ئیدا سلام میں تصنیف فرما ئیں ۔<br>۔ کے قریب کتب تا ئیدا سلام میں تصنیف فرما ئیں ۔ ۲۹ | المبل المبلغ |
| اللہ نے ہماری پیشگوئی کے مطابق عیسا ئیوں کے مکر کو یاش                                              | ونمزق الاعداء كل ممزق يومئذ يفرح المه منه ن ثلة من الاولس، وثلة من الاجرين الم                                 |
| المدے ، ماری پیلوں کے طاب بین ایون کے حروی ک<br>پاش کرکے صفائی سے پوری کردی اور فتح اسلام ہوئی ۱۲   | المومنون ثلة من الاولين و ثلة من الاخرين كا<br>ياعيسلى الّذى لا يضاع وقته ١٢٥                                  |
|                                                                                                     |                                                                                                                |

## وہ دن آنے والے ہیں کہوہ سب باتیں پوری ہوں دعائين گی دشمن شرمندہ ہوگا اور مخالف ذلت اٹھائے گا اور ہر حالت زمانه اورضعف اسلام ديكه كرآب كي اينے ایک پہلو ہے فتح ظاہر ہوگی المولى سے تضرعات اور قبولیت 1/1 مباہلہ کے نیک اور بابر کت اثر ات مخالفین عاجز آپ کی متعدد دعا کیں 112,117 آئے اور فیدائیان کی جماعت عطاہوئی انگریزی حکومت کی دینی اور دنیاوی بھلائی کیلئے آپ صدی کے بارہ برس گزرنے پربھی زندہ ہوں MIN 444344 سولہ برس سے حق کی دعوت کرر ہاہوں جبکہ جھوٹے ہرخدا آتھم اور احمد بیگ کی پیشگوئی کولوگوں پر ججت ہونے کیلئے دعا ۱۲۴ کی لعنت ہوتی ہے اور وہ نابود ہوجا تا ہے علماء کی بے حسی برمولی کے حضوران کے لئے دعا آتھم کے بارہ میں پیشگوئی ادراس کا پورا ہونا مخالفين كويلنج آئتم فتم نہ کھائے یا کھالےاور ایک سال میں گزرجائے ، توہاری کامل فٹتے ہے آپ نے عیسائیوں کواپنی کتاب نورالحق بھجوائی اوراس میری عمراس وفت ساٹھ سال کے قریب ہے لیکن اللہ کے کے مقابل پر کتاب عربی میں لکھنے کا انعامی چیلنج دیالیکن فضل ہے جیوں گے جب تک دینی خدمت کا کام بورانہ کرلوں سم کسی نے جواب نہ لکھا آئقم اگرفتم کھالےتو وہ ضرورایک سال میں مرے گااور آتھم کی پیشگوئی کی معیادیندرہ ماہ کے دوران حضور نے ہم نہیں مریں گے 11144 دس کے قریب کتب تائیداسلام میں تصنیف فرمائیں آتھ قتم نہ بھی کھاو بے واللہ تعالیٰ اس کو بے سز انہیں چھوڑ ہے کوئی مولوی مخالف ومکفر بٹالوی وغیر ہیندرہ برسوں میں گا کیونکہاس نے حق کا اخفا کیا۔اللہ ضرور نشان دکھلائے گا 🛮 ۱۱۴ ایسی کت لکھ کردکھاوے مہدی کے لئے حارفاص نثانیاں جوآپ کے وجود محرحسين بٹالوي تين مرتبہ كهددے كەعبدالحق غزنوي وغيره میں بوری ہوئیں کی مباہلہ کے نتیجہ میں ذلت نہیں ہوئی تو یانسورویید دیں گے سس كسوف وخسوف كانشان ظاهر هوااورصد بالوگ جماعت مکفر مولویوں کوعر ٹی کت کے مقابلہ بررسالے لکھنے کا چیلنج میں داخل ہوئے ۳۲،۳۳ ليكن كوئي مقابل نهآيا عبدالحق غزنوي كےساتھ مباہلہ كے نتيجہ ميں ظاہر ۳۳ عربی کے مقابل دوسری زبانوں کی خوبیاں پیش کرنے برحضور کا ہونے والے تائیری نشانات بڑے سٹے کی بیاری اور شفا ٣٣ يانچ ہزاررو پيه کا چيلنج ۲۳۹،۳۲۸ سنسكرت دان آريول كونتسكرت ميں عربی کے مساوی فضائل الٰہی بشارت کےمطابق ۸رابریل ۹۴ ۱ءکواطلاع دی تھی کہ خمسة ابت كرنے يريان كم بزاررو پيانعام دينے كااعلان لڑ کا ہونے والا ہے سوپیدا ہو گیا (مرزاشریف احمد) ۳۲۳،۴۰ خالفین کوقر آن کے مقابلہ کی دعوت کہ اپنی کتاب سے ایک سیاہ رنگ شیطان بدصورت دیکھا تواس کے منہ پر ۴۸۳ ووي اور دليل نكال كر دكھائيں طمانچه مارا كه دور ہوجا جس قدر قرآن میں راست گوئی کی تاکید ہے انجیل سے حضرت حکیم مولا نانورالدین صاحب کی گود میں ایک ∠۲ انکال کردکھائیں خوش رنگ لڑ کادیکھنا

| بٹالویا گرشجھتے ہیں کہ عیسائیت میں قتم کھانامنع ہے تو           | بہشت کے بارہ میں روحانی جزا کابیان اگر قر آن کے مقابل                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| مير اشتهاركاروكصيل ورنه لعنة الله على الكاذبين ١١٥              | انجیل میں زیادہ ہے فقد ایک ہزاررو پیہ لے لیں ۲۵                           |
| مولوی محمد حسن لدھیا نوی شم کھائے کہ چار نشانات جو ظاہر         | عبداللد آئهم كى پيشگوئى كيلئے عيسائيوں كومبابله كاچيلنج                   |
| ہوئے وہ بےنظیر نہیں اوران کا مدعی کا فر ہے قو ہزار روپییہ       | تمام عیسائی کوشش کر کے مرجمی جائیں تب بھی وہ انعامی                       |
| لے لیں ۔ ا                                                      | چیلنجز کا جواب نہیں دے سکتے                                               |
| اشتہارات                                                        | جوالفاظ قیصرروم نے اپنی سعادت سجھتے ہوئے کہ میں                           |
| آتھم کے بارہ آپ کا انعامی اشتہار مبلغ ہزار روپیہ                | آ پ کے یاوُں دھوتا کہے اگر کسی جا گیردارنے سے کیلئے                       |
| آ پِ کااشتهارانعا می ہزاررو پیدرشیداحد گنگوہی                   | کے ہوں تو ایک ہزاررو بیدانعام لے لیں ۲۸۷،۳۸۳                              |
| وغیره کی ایمانداری پر کھنے کیلئے ہے                             | جواعتر اض نجیل برہم نے کئے میں ان کا جواب بادری                           |
| اشتهار ۱۸۹۹ء ۱۳۵۵                                               | و فتح مسيخ نبين د سے سکتے ٢١٥                                             |
| اشتهارانعا می دو هرار رو پید ۲۰ ترخمبر۱۸۹۴ء                     | عیسائیوں کےخلاف مقابلہ کے لئے آگھم صرف ایک جزوتھ                          |
| اشتهارانعا می تین ہزاررو پید۵راکتو بر۱۸۹۳ء استا۹۹               | کل فریق عیسائی تھے۔ ۲۲                                                    |
| اشتهارانعا می چار ہزاررو پیہے ۲۷ راکتو بر۹۴ء کا ۱۲۵ ا           | ہارا کامل یقین ہے کہا گرآ تھم قسم کھالے تو وہ سال میں                     |
| آ تھم کے بارہ میں چاراشتہارشائع کئے ۲۵۶                         | مرجائے گااور میں زندہ رہوں گا                                             |
| اشتہارانعا می پانچ ہزاررو پیہ                                   | آ تھم کونتم کھانے کا چیننے اور موت کی پیشگوئی ۔ ۳۱۲،۳۱۱                   |
| منظو مات ومكتوبات                                               | آ تھم تین بارقتم کھالے کہاں نے ذرہ بھی رجوع نہیں کیا                      |
| حضور کاعر بی حمد سیاور نعتیه قصیده                              | توہم دوہزارروپید ہیںگے ۔<br>توہم دوہزارروپید ہیںگے ۔                      |
| يا من احاط الخلق بالآلاء ٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | آ تھے قتم کے لئے تیار ہوتو تین ہفتہ کے اندر تین ہزار روپی <sub>یہ</sub>   |
| فارسي نظم                                                       | اس کے پاس لے کرآنے کو تیار ہوں                                            |
| حمدوشکرآ ں خدائے کردگار ۲۵۶ تا ۲۵۹                              | آ تقم قسم کھالے اور پھرایک سال تک زندہ رہاتو                              |
| فارسى نظم                                                       | عار ہزارروپیدانعام دول گا ۳۱۲،۹۷                                          |
| وحی حق پرازاشارات خدااست                                        | آ تھم سے طریق فیصلہ وہ قتم کھائے کہاں نے رجوع نہیں                        |
| حضور نے تین رجسڑی شدہ خطآ تھم ، مارٹن کلارک                     | کیاایک سال میں عذاب جھوٹے پر نازل ہو ۹۲                                   |
| اور پادری عمادالدین کی طرف روانه کئے                            | ت یہ<br>آتھم میرےمقابلہ پزئین آئیگا کیونکہ میں صادق اور الہام             |
| حضور کا آتھم کوخط لکھ کراگرتم نے رجوع نہیں کیا تھا توقتم        | 2 40                                                                      |
| کھاؤاللەفىصلە کردےگا کا ۲۲،۶۳۳                                  | سطحیا ہے<br>آتھ تھم جھی قسم نہیں کھا ئیں گے کیونکہ وہ اپنے دل میں جانتے   |
| حضورٌ کا مکتوب بنام آگھم محررہ ۵را کتو بر۱۸۹۴ء                  | ہیں کہ ہم نیچ اور ہماراالہام سچاہے ۔<br>اس کہ ہم نیچ اور ہماراالہام سچاہے |
| متفرق                                                           | ۔<br>اگرکوئی مولوی آتھم کے رجوع کوئیں مانیا تو وہ آتھم کوحلف              |
| میری عمر بوقت اشتہار تمبر۱۸۹۴ء تقریباً ساٹھ برس ہے ۱۱۳،۲۹       | پرآ ماہ کرے۔ آکھ مشم دے دیتو ہم ایک ہزار کی بجائے                         |
| علم الليان ميں آپ کی تحقیق                                      | دوہزارروپیدیں گے                                                          |

| آ نحضور کے پاؤں دھونے کی سعادت کے الفاظ                                                                              | قصيره ہند کواسلام کی دعوت دینا ۳۸۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صیح بخاری میں درج ہیں ہے۔                                                                                            | ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ذخیرہ موجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قيصرروم اس گورنمنٹ عاليه كانهم مرتبه تقا بلكه اس وقت                                                                 | ہےجنہوں نے آنحضور کی تو ہین وتحقیر کی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس کے مقابل کی طاقت دنیا میں نتھی                                                                                    | غلام احر کھیکی مولوی مولوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قیصره مند( ملکه د کثوریه)                                                                                            | غلام رسول امرتسری مولوی ۳۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قیصرہ ہنداسلام ہے محبت رکھتی ہے اور اس کے دل میں<br>آنخصور کی بہت تعظیم ہے                                           | غلام قاور سیالکوٹی ،حضر نینش ۲۹۰،۱۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كرشن عليه السلام ٢٩١٠ ج٣١٣ ح                                                                                         | غلام محمد صاحب سيالكو في ،حضرت منثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>کمال الدین بی</b> ۔اے،حفرت خواجہ                                                                                  | غلام <b>محى الدين</b> كتب فروش جهلمي ، ثيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کنه <b>یالعل</b> الکھدھاری لدھیانوی<br>،                                                                             | ف ق ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ل _م _ن<br>کیکھر ام پشاوری                                                                                           | فنچ مسح، ب <b>ا</b> دری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کیکھرام پ <b>شاوری</b><br>شنب میں                                                                                    | یا دری فتح مسیمتعین فتح گڑھ ضلع گورداسپور کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مباحثہ کے دوران شخ عبداللہ صاحب کا کیکھر ام کو<br>شکست دینا ۴۵۸۲                                                     | تو بین رسالت برمنی خط کا جواب ۳۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آ ریوں نے اسے اسلام کے مقابل پر کھڑا کیا ۔<br>اماد میں اسلام کے مقابل پر کھڑا کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | فتح مسيح کے بقیہاعتر اضات جودوسرے خط میں ظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تو بین رسالت میں کتب شائع کرنا ہے۔<br>تو بین رسالت میں کتب شائع کرنا ہے۔                                             | کئے اور ان کے جوابات کے اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مارٹن کلارک، ڈاکٹر                                                                                                   | فرعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ma+cm17c727c721c749c91c4+c82 <sup>4</sup> 1A                                                                         | موسیًّا فرعون کی سرکو بی اوراس سے اپنی قوم کو چھڑانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کیاوہ قتم کھاسکتے ہیں کہ عیسائیوں پر ذلت ناز کنہیں ہوئی                                                              | سر على المستعمل المست |
| جبکہ کوئی عیسائی نورالحق کا جواب نہدے سکا کا                                                                         | فضل الدین بھیروی،حضرت حکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضورنے مارٹن کلارک کورجٹری خطروانہ کیا کہ آتھم                                                                       | فندُل، پادری ۲۳۳۳ ج۱۳۳۸ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نے رجوع کیاتھاا گرنہیں تو وہتم کھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | قطب الدين، بدوملهي مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آئتم كوشم كھانے كىلئے آ مادہ كريں ور نہ ثابت ہوگا كہان                                                               | قطب الدين كوئله فقيرجهلم، حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کے دل میں مسے ابن مریم کی تعظیم نہیں                                                                                 | قيصرروم ٣٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اشتہارشائع کیا کہ ہمارے مذہب میں قتم کھاناسؤر کی                                                                     | عیسانی بادشاه کا کهنا کهاگر مین آنحضور " کی صحبت میں رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طرح منع ہے ۔                                                                                                         | سکتا تو میں آپ کے پاؤں دھویا کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| حجة الوداع پرفرمایا كه ثنایدآ ئنده سال مین تمهار بے ساتھ                                                                                            | ما لک،امام                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نه ہوں چنانچدا گلے سال مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی سے ۳۶۷                                                                                             | ا<br>آپ کاقول إنَّ عیسسیٰ مَاتَ کئیسیٰ وفات پاگئے ہیں ۳۰۸،۳۴۳                                                 |
| آپ ایسے وقت واپس بلائے گئے جب دین کامل ہو گیا ہے ۳۶۴                                                                                                | مامون الرشيد عباس خليفه ٢٩٩                                                                                   |
| آپ کی صداقت کی دلیل ضرورت زمانه ۳۳۰،۳۳۹                                                                                                             |                                                                                                               |
| قرآن نے آپ کی تیجی رسالت کی قوی دلیلیں دی ہیں سے ۳۳۵                                                                                                | <b>مردان علی</b> حیررآ بادی،میر                                                                               |
| آپؑ کے سیجے نبی ہونے کے بارہ میں قرآنی آیات سے                                                                                                      | مريم عليباالسلام ٩٥،٦١                                                                                        |
| آپ کی سچائی کی دلیل که آپ ایسے وقت میں اپنے مولی کی                                                                                                 | مریم بنت یقوب ۴۷۳٬۴۹۸                                                                                         |
| طرف بلائے گئے جبکہ آپ کے کام پورے کر چکے تھے ۳۲۳،۳۳۲                                                                                                | م مصطفائ و مختل مجالله                                                                                        |
| عربی زبان دلائل نبوت رسول اللهٔ گاذخیرہ ہے ۔ الاہ                                                                                                   | <u> </u>                                                                                                      |
| کلمہ طیب بعنی اللہ اوراس کے رسول پر ایمان اور یقین ہی<br>میں ب                                                                                      | بعثت _مقام                                                                                                    |
| نجات کاذریعہ ہے<br>سے مجال کے زیر سے میں معمد علاقہ کے زیر                                                                                          |                                                                                                               |
| آپُاگراس گورنمنٹ کے زمانہ میں ہوتے تو بیگورنمنٹ<br>یہ سم کفیڈ سے میں روبیعجو :                                                                      | آپُ نے اِساء سکھائے جائے میں اپنے آپُ کوآ دم                                                                  |
| آپ گی گفش برداری اپنافخر جھتی<br>ترین میں میں میں بریگر ہو سی صد                                                                                    | 7:"/7: -                                                                                                      |
| قیصرروم کا آپؓ کے بارہ میں کہنا کہا گرآپؓ کی صحبت<br>معمد ساز تین میں سیاست کی اور                                                                  | یسوع نے آئندہ آنے والے مقدس نبی کی خوشنجری دی مصلاعظ                                                          |
| میں ہوتا تو آپؑ کے پاؤں دھویا کرتا<br>ریادت ال میں مقرمین مقرمین مقرمین میں مقرمین میں مقرمین مقرمین میں مقرمین میں مقرمین میں مقرمین میں مقرمین می |                                                                                                               |
| الله تعالی اور آپ کی شان اقد س میں حضورٌ کا نعتیہ<br>عدد قد                                                                                         | آپ گی اصلاح نہایت وسیع ،عام اورمسلم<br>س ترین کر                                                              |
| عربی قصیده<br>سیر <b>ت طیبه و اخلاق عالیه</b>                                                                                                       | l                                                                                                             |
| آ نحضورٌ کاشا ندارتو کل اور محبت الهی ۱۳                                                                                                            | قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے اور آنحضور ہی کی نبوت من اللہ کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ ہونے اور آنحضور ہی کہ سم س |
| دنیا سے رخصت ہوتے وقت دعا کی المحقنبی بالرفیق الاعلی                                                                                                | ہوت فاللدہ دول جا<br>آپؑ کے ذریعہ ہونے والی اصلاح کومیح کی اصلاح                                              |
| جبکہ یسوع مسیح نے ایسلی ایلی لما سبقتنی کے فقرے کم ۱۱٬۴۷۱                                                                                           | ے کوئی نبیت نہیں ۔ ۲۳۶۷                                                                                       |
| بدر میں آپ کا تضرع اور دعا اور اس کی وجہ                                                                                                            |                                                                                                               |
| آپ کونہایت درجہ جوش تھا کہ اسلام کواپنی زندگی میں                                                                                                   | ایک ظیم الثان صلح کوما نگ رہی تھی سے ایک طلبم الثان صلح کوما نگ رہی تھی                                       |
| چھیاتاد کیھاوں جھے                                                                                                                                  | آ تخصور کے ذریعہ ہونے والی اصلاح                                                                              |
| سر کی کودعوت اسلام دینا ۳۸۵                                                                                                                         | آ نحضوراً ورسيح كے ذريعه ہونے والى اصلاح ميں                                                                  |
| آپ کواستغفار کا حکم دینے کے معنی ۲۵۵                                                                                                                | کوئی نبیت نبین کوست کا ۳۶ کا                                                                                  |
| آ نحضور ؓ نے استغفار کی سرسبزی کوسب سے زیادہ ما نگا اور                                                                                             | قر آن کا بھی دعویٰ ہے کہ آنحضوراً یسے دقت تشریف                                                               |
| الله نے سب سے زیادہ آپ کو سر سبز اور معطر کیا                                                                                                       |                                                                                                               |
| جنگ کےموقع پر جب آپ اکیلےرہ گئے تو ہر ہند تلواروں                                                                                                   | حجة الوداع پرلوگوں سے گواہی لینا کہ میں نے اللہ کے<br>                                                        |
| کے سامنے کہامیں نبی اللہ حجمہ ابن عبد المطلب ہوں ۲۰۰۹                                                                                               | تمام احکام تم تک پہنچاد ہے ہیں ہیں                                                                            |

|             | آپ نے تین جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے                                                              | بیویوں سے سلوک اور معاشرت کے معاملات میں بھی نمونہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4         | اس اعتراض كاجواب                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ایک پادری کااعتراض کہآ گ کونفس پر قابونہ تھااس کئے                                                   | حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عا کنشہ کو بخشنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لبليا       | اکمل کیونکر ہوسکتے تھے                                                                               | درخواست کی تو آپ نے قبول فرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | آپً کے مقدس وجود کی نسبت فسق وفجو رکی تہمت لگانا                                                     | آ پ کا تقو کی کہ پا کدامن عورتوں ہے بھی ہاتھ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸٠         | یہافتر اشیطانوں کا کام ہے                                                                            | الماتے تے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ہندوستان اور پنجاب میں آ پ کی تو ہین پربنی کتب کی                                                    | جانفشانی کاپندیده طریق آپ کی زندگی میں چیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>m</b> 9∠ | اشاعت كاذكر                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳.,         | آتھم نے نعوذ باللہ آپ کو دجال کے نام سے موسوم کیا                                                    | آپ گافرمانا کہ میرا شیطان مسلمان ہوگیا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | آپ کی تو بین برمبنی پادری فتح مسیح کا خطاور حضور کی                                                  | آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ہے کیکر حوا تک کوئی عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>727</b>  | طرف سے جواب                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۸         | متنبئی کی مطلقہ سے نکاح                                                                              | پیشگوئیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>797</b>  | حضرت عائشہ سے بدن وغیرہ لگانے پراعتراض                                                               | آپ کی ایک پیشگوئی کا پورا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19+         | محمداحسن امروبي ،سيد                                                                                 | آپ کا مجرہ کہ کسر کی اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوگیا ہے ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۱۲        | محد بن عبدالباقى ،علامه                                                                              | آپ کی پیشگوئی که مهدی کے زمانه میں عیسائیوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rz          | محمد حسن لد هیا نوی مولوی                                                                            | ایک مباحثہ ہوگا جس میں حق آل ٹھر کے ساتھ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/2         | ·                                                                                                    | آپ کافرمانا که سورة النصرمیری وفات کی طرف اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | تین مرتبقتم کھائیں کہ چارنشانات کامڈی کا فرہے<br>تن سن د البر                                        | کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱          | توہزارروپی <sub>ی</sub> انعام لےلیں<br>مرحسد میں مروری                                               | مخالفت واعتر اضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rarit       | محمد حسین بٹالوی مولوی ۱۰۳،۸۵ مولوی ۱۰۳،۸۵                                                           | ایک یادری کا جھوٹ ہے لکھنا کہ آپ نے ایک کبوتر ہلایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | آئھم کی پیشگوئی اوراشتہار بابت دامادمرز ااحمد بیگ پر<br>۔                                            | ا التي التي التي التي التي التي التي الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110         | اعتراضات اوراس کے جوابات<br>گائی میں وہ سے مدیسم :                                                   | نوبرس کی لڑکی ہے شادی کا اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | اگر عیسائیت میں قشم کھانامنع سمجھتے ہیں تو میرے<br>دشت پر کہ                                         | ا پنی بیوی سوده کو پیرانه سالی کی دجہ سے طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110         | اشتهار كاردّ لكصيل ورنه لعنه الله على الكاذبين                                                       | ا پی میرن درود در بیرند کام کام اور بیات میرند کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | بٹالوی تین بار کہد ہے کہ عبدالحق کی ذلت نہیں ہوئی<br>تن نچ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣          | تو پانچ سور و پیدد ہے دیں گے<br>حضرت عبداللہ غوز نوی مرحوم کا ایک کشف مجمد حسین بٹالوی کے            | اعتراض کا جواب معامل رسے پر میں ایون کے اسلام اسلام اسلام اسلام کا جواب میں کے جواب میں کا جواب کا جواب میں کا جواب ک |
| ray         | مرده میں جس کو حضرت قاضی ضاء الدین نے سنااور بیان کیا                                                | ا معرف جواب<br>زیاده بیویاں رکھنے پراعتراض اوراس کا جواب سے ۱۳۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1ω 1        | بارہ یں سو صفرت فا می صیاءالدین کے سٹااور بیان کیا<br>بٹالوی کی ساری علمیت مرز اصاحب کے مقابل برٹکڑے | ریاده بیویان رسطے پر اسرا کی اور اس کا جواب<br>لا البدالا الله محمد رسول الله کہنے سے گناہ دور ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra∠         | •                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.02        | مرع ہوجائے ں۔ خبرالد سر یون صاحب 1 انہا ہم                                                           | جائے ہیں ہے اسر آ ن فواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| r2r         | نا نک،گروبابا                                                | مولوی صدیق حسن خان کو چودهویں صدی کا مجدد تھہرایا تھا کا۳۲ 🗧                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سکھول کاعقیدہ ہے کہوہ مرنے کے بعد مع اپنے جسم                | ابولہب سے مرادمجر حسین بٹالوی ہے                                                            |
| اکم         | کے بہشت میں پہنچ گئے                                         |                                                                                             |
| ۳۸۲         | نصرالله خان (امير حبيب الله والى افغانستان كابهائي)          | محمد سعید (مرتد) ۱۸                                                                         |
| rarite      | 1                                                            | 111 Con 1,000                                                                               |
|             | عربی کےاشتر اک السنہ ثابت کرنے میں حضور کی                   | حمر حل حال ، بواب مالير لوئله                                                               |
| ١٣٣         | معاونت اورانگریزی کتب خرید کردینا                            |                                                                                             |
| 17.17       | آپ کے اخلاص کا ذکر                                           | میر دیروه وی سید<br>محمد می میگیم                                                           |
|             | آپ کے شیر خوار بچہ کی وفات اور سعد اللّٰدلد ھیا نوی          | مرن احدیث م<br>مرز ااحدیگ کے داماد کے بارے پیشگوئی پوری نہ                                  |
| 1′2         | كااس كوآ فت قرار دينا                                        | ، ہونے کااعتراض اور جواب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                              |
| rar         | نورالدين جمول،خليفه                                          | ز<br>محمد پوسف، حافظ ۲۵۷                                                                    |
|             | و-٥-ي                                                        | محى الدين، مياں                                                                             |
| rar         | وريام خوشا بي، حاجي                                          | **                                                                                          |
|             | وكثوربية فيصره مهند                                          | i                                                                                           |
|             | اسلام ہے محبت رکھتی ہے اوراس کے دل میں آنخضرت                |                                                                                             |
| ۳۸۳         | کی بہت عزت ہے                                                | TAA,Z TYR.Z TOO,Z TOT, TY. T. T.                                                            |
| ۱۱۲۲۱۱      | ولى الله شاه د ملوى م                                        |                                                                                             |
|             | ا بني كتاب فيوض الحرمين ميں پيشگوئيوں كى شرائطا وغير ہ       |                                                                                             |
| 11          | کے بارہ میں بحث کی ہے                                        | تىيىراتۇل كاوعدە قائم نەر با                                                                |
| ra          | تا ثیرنجوم کا قرار کرتے ہیں                                  |                                                                                             |
| <b>m</b> 9∠ | ولیمس ریواری، پاوری                                          | عربی زبان کے بارہ میں اس کے بعض شبہات ووساوں<br>ب                                           |
| 119         | وہب بن منتبہ                                                 | ادران کے جوابات ۱۹۰                                                                         |
| ۲۰۰۲        | بارون علىيالسلام                                             | پانچ ہزاررو پیدکااشتہار جوہم نے عربی زبان کیلئے دیا<br>میکسملر صاحب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں |
| <b>199</b>  | ا ، ت من الشيد (عباسي خليفه )<br>بارون الرشيد (عباسي خليفه ) | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| MAGEN       | · .                                                          | · ·                                                                                         |

| ۸۹۸        | يوسف نجار<br>يونس عليه السلام                                                             | کی علیه السلام<br>مسیح کا کیجی کوایلیا قرار دینا ۳۰۲،۴۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۱<br>۱۲۱ | قوم کے استغفار و تو بہ کی وجہ سے پیشگوئی کا پورانہ ہونا                                   | الرمياه المسادي المسادي المسادين المساد |
| 177<br>171 | آپ کی پیشگوئی کاٹلنا<br>پونس کی قوم کی تو ہدواستغفار کا واقعہ<br>آپ کے غضبناک ہونے کامعنی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15+4199    | آپکاقوم پرعذاب توطعی تبحضااورا بتلاء                                                      | يوحثا، ڈا كثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۳        | قوم رینس کوملا تک عذاب کے مثلات میں دکھائی<br>دیتے تھے                                    | مباحثہ جنڈیالہ شاکع کرنے کا منتظم جومیعاد کے اندر<br>ہیب ناک نشان کے طور پر دنیا سے رخصت ہوا ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ☆ ☆                                                                                       | ₹ ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## مقامات

| Ira                                          | حلّه         | ا۔ب۔پ۔ت                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2 2 1                                      | ومثق         |                                                                                                             |
|                                              |              | امرتسر ۱۰،۸۱۰و۱۵۲،۵۵۰۳۱۰۲۷                                                                                  |
| س-ش-ع                                        |              | 17.4677477677677777777777777777777777777                                                                    |
| 1m2,1m4                                      | سيعار        | 720,702, MIP; MIP; M++; Y9Y; PAM                                                                            |
| 2 ma+                                        | شام          | ا مرتسر کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ اور پیشگوئی عبداللہ آتھم ا<br>مرتسر کے مولوی صاحبان کی اسلام دشمنی کاذکر |
| Ira                                          | عراق         |                                                                                                             |
| ""                                           | Uŋ           | امریکه ۲۹۲،۱۳۳،۱۳۳،۸۳،۲۵                                                                                    |
| rgramyamo                                    | عرب          | _                                                                                                           |
| یسعیاہ اور موسیٰ کی کتابوں اور انجیل میں بھی | عرب كالفظ.   | ایران ۳۸۵                                                                                                   |
| r+9                                          | آیا ہے       |                                                                                                             |
| پہلے عرب کی حالت ہے ۳۲۹                      | '            | ואל איניים בייניים בייניים                                                                                  |
| وگ عیسائیت کی بدچلنوں کی وجہ سے<br>پر        | عرب میں لڈ   | يقره ١٣٥                                                                                                    |
| گئے تھے ۔ ا                                  | بداعمال ہو۔ً | بعلبک ۲۳۵۱                                                                                                  |
| میں شراب عیمائی کے کرگئے کے ۳۵۱              | ملك عرب      | ا<br>بغداد ۱۳۵                                                                                              |
| ف ق ک ک                                      |              | שיר איין איין איין איין איין איין איין אי                                                                   |
| rarararara + arzaarz + ar 49 az 1 al+        | فيروز بور    | پیاور ۱۱۰                                                                                                   |
| ۳۱۳٬۲۹۷٬۲۸۸                                  |              | پنجاب ۲۹۰،۲۹۳،۸۳،۷۱،۲۹                                                                                      |
| 700,707,79.49.07.07                          | قاديان       | تبت ۲۹۹                                                                                                     |
| 2001                                         | قاصرين       | . 7 7                                                                                                       |
| Ira                                          | كربالا       | 5-J-E                                                                                                       |
| Ira                                          | كوفه         | جنڈ یالہ ۲۱                                                                                                 |
| Zrra                                         | كنعان        | عد بيبي                                                                                                     |

| مكانام الله نے ام القرىٰ ركھا ٢٠٧                            | گلیل (فلسطین) ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ام الارضين ليني مكه تمام زمين كي مال ہے                      | گورداسپور ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مکه میں دنیا کی پہلی ممارت خانہ کعبہ ہے                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ہندوستان</b> ۲۹۶،۳۹۳،۳۹۳۸ ۲۹۰                             | ل-م-٥-ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہندوستان میںعلوم وفنون کی ترقی کیلئے انگریزی<br>پر سریریشش   | עוזפנ איין בארוזארים בארטיים ב |
| حکومت کی کوششیں ۲۲،۴۲۱                                       | چينيال والي مسجد لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رونظم ۱۹۲٬۱۰۸                                                | لدهیانه ۲۸۰،۲۷۵،۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۰۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لورپ ۱۲،۳۸،۷۹۳ ج،۹۲۳ ج،۹۷۳ ک                                 | MIGGENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یورپ میں عیسائیت کنعان ہے پینچی                              | لندن ۲۹۰٬۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یورپ کی عورتیں آ زادی سے فائدہ اٹھا کر                       | شراب کی کثیر د کانوں اور فاحش عورتوں کا ذکر ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعتدال نے دائزہ سے نقل میں                                   | ہرسال ہزاروں حرامی بیچے پیدا ہوتے ہیں اور شراب کی کثرت ۸۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بےراہ روی اور گناہ<br><b>لوٹان</b>                           | رائن ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>یونان</b><br>عیسائیوں نےشرک یونان سے لیااور یونان میں وید | مدینه منوره ۳۹۷،۴۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ک ذریعہ ہند ہے آیا ہے                                        | مکه مکرمه ۲۰۱۸۳٬۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

| ra                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| یات                                                                                                                                      | كتاب                                                                                                                                                                                                 |  |
| انجیل میں سے ، پطرس اور پولوس کی قشمیں پائی جاتی ہیں ۱۰۸<br>انوارالاسلام (تصنیف میچ موعودعلیه السلام) ۱۰۸۰ ۳۲۳،۳۱۱،۹۱،۸۰۰                | آرا<br>آربیددهرم (تصنیف سیح موعود علیه السلام) ۲۵۰،۳۱۹<br>ابن کیترتفسیر                                                                                                                              |  |
| بائبل میں نیوں کو شمیں ذکور ہیں ۱۰۷ ہے۔<br>بائبل میں نیوں کی شمیں ذکور ہیں جاری جامع صحیح ۳۸۶                                            | اتهام الحجة (تفنيف ت موعود عليه السلام) ۳۴ الزاله الحجة (تفنيف ت موعود عليه السلام) ۳۵۴ الشاعة السنه (مولوي محمد مين بنالوي کا بفته واررساله) ۳۵۲                                                    |  |
| برابین احمد میر (تصنیف میسی موعود علیه السلام)<br>۳۹۸،۳۰۸،۲۹۵،۲۹۳،۲۹۳،۵۳                                                                 | ۲۰۲۳۳۳۸۹٬۳۵۳٬۳۸۹٬۳۸۵٬۰۳۸ و ۲۰۳۱٬۳۹۸٬۳۸۳٬۳۸۹٬۳۸۹٬۳۸۹٬۳۸۹٬۳۸۹٬۳۸۹٬۳۸۹٬۳۸۹                                                                                                                              |  |
| تاج العروس (عربي لغت) 107<br>تخفه بغداو (تصنيف ميسي موعود عليه السلام) 19<br>تفيير انجيل مؤلفه يا درى كلارك وعماد الدين 104              | انجیلیں ییوع کے زمانہ کے بہت برس بعد کھی گئیں اے م<br>انجیلیں ساٹھ ہے بھی کچھزیادہ ہیں ہم ہم کا میں ایک اندہ ہیں ایک اندہ ہیں انجیل کے بارہ میں ایک لیور پین عالم کی رائے کہ بیر                     |  |
| تفییرکبیر(رازی) ۱۲۰،۱۱۹<br>توریت ۷۰۱،۲۲۲،۲۱۵۹،۱۳۵،۱۷۵۱                                                                                   | انسانی بناوٹ بلکہ وحشیانہ ایجاد ہے<br>پادری جیمس کیرن کا کہنا کہ انجیل کی تعلیم دراصل<br>اصلاح کیلیے نہیں تھی                                                                                        |  |
| ۳۹۱،۳۷۹،۳۷-۵۰,۳۵۳-۵۰۳-۳۹۱،۳۷۹ ابناءالله کیجاوره کا ستعال ۱۲۳۱<br>پادری چیمس کیرن کا کهنا که توراق کی تعلیم اصلاح کے لئے<br>نبیر تھی ۲۳۱۸ | انجیل میں شایت کا نام ونشان نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                              |  |
| توراة سے ثابت ہے کہ جسمانی جزابھی خداکی عادت ہے ۲۲۸<br>ح- ح- رکھ<br>جند رکھ میں کہ بین مال                                               | حدائے بیجے نے انفاظ کے اسلمان کی سیست کانفی سیست کناہ کے بارہ میں انجیل تعلیم کانفی برنظری کے بارہ میں انجیل تعلیم اور اس کے بدنتائج کانفی کانمیں انجیل میں جسمانی سزاکے بارہ میں اشارہ موجود ہے ۲۵۸ |  |
| جنم ساتھی بھائی بالاوالی حجة الله البالغة (ولى الله شاه محدث د بلوى) سم                                                                  | جس قدر قرآن میں راست گوئی کی تاکید ہے انجیل<br>سے نکال کردکھائیں                                                                                                                                     |  |

| ل-م-ن-و                                                                          | حجج الكرامه (نواب صديق صن خان) ۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ل <b>سان العرب</b> (عربی لغت) معال ۲۳۴۶ م                                        | در منثور ۱۲۰ در منثور ۱۲۰ در منثور ۱۲۰ در منثور ۱۲۰ در منثور در تشتی ند ب کی کتابین) ۱۲۹ در ۱۲۰ در ۱۲ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲ در |
| ليكوميكسملر ١٦٠                                                                  | وسا میر (زری مدہب می امایی) ۱۲۹ میں درہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مجمع البحار ٣٣<br>مرارج السالكيين ٣٣                                             | י פָּנַנוֹיִים (בַּנַנוֹיִים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدارج السالكيين ۴۴                                                               | س-ش-ص-ض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدارج النبوة ٣٥                                                                  | سبعه معلقه<br>چوتھا معلقه عمرو بن کلثوم <sup>تغل</sup> می عیسائی کا تھا ۳۵۱،۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | ست مين (تصنيف يتم موعود عليه السلام) ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معيار المذابب (تصنيف ميح موعود عليه السلام) ٢٥٩                                  | ستیارتھ برکاش (پنڈت دیانند) ۳۹۸،۳۹۷،۳۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسلم جامع صحيح                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مشكلوة مشكلوة                                                                    | شرح <b>فتوح الغیب</b> ازمولوی عبدالحق د ہلوی ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| منن الرحمٰن (تصنيف مسيح موعودعليه السلام)                                        | شرح مواهب لدنيه ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالہ جس میں آپ نے عربی کو                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ام الالسنہ ثابت فرمایا ہے۔<br>اللہ کے انعاموں اور احسانوں کی دجہ سے میں نے       | <b>ضمیمهانواراسلام</b> (تصنیف مسیح موعودعلیهالسلام) ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مند من الرحمان رکھا میں المرحمان رکھا میں الرحمان رکھا میں الرحمان رکھا ہے۔ الم  | <b>ضاء الحق</b> (تصنیف میچ موتود علیه السلام) ۴۰۱،۲۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کتاب لکھنے گی تحریک الہی ہے                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یہ کتاب تقریباً ڈیڑھ ماہ کی محنت سے تیار کی ہے ۔                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس کتاب کی تالیف کے اسباب مذکورہ فی المقدمہ                                      | ف-ق-ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اں کی اشاعت کے بارہ میں حضور کی خواہش سے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کتاب منن الرحمٰن کے بارہ میں حضور کے اشتہار ۔ ۳۲۵،۲۵۰                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>مؤیدالاسلام</b> ۔ڈیون پورٹ کی کتاب Aplogy for                                 | للج <b>البیان</b> (تفیر) العمل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muhammad کااردوتر جمه                                                            | فتوح الغيب ازسيد عبدالقادر جيلاني ١١٦،٣٣،١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>موضح القرآن</b> نازشاه عبدالقادر دہلوی                                        | فيوض الحرمين ازشاه ولى الله صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>میزان الحق</b> از پاوری فنڈل ۳۴۲_ج۳۲۰_ح                                       | <b>قرآن مجيد</b> (ديڪيئڪليد مضامين زير لفظ قرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>نورالحق</b> (تصنیف سیح موجود علیه السلام) ۴۵۲،۸۴، ۹۰،۳۳،۲۹،۹                  | كرامات الصادقين (تصنيف يح موجود عليه السلام) ٣٩،٣٣،٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| نورالقرآن نمبر۲ (تصنيف ميح موعود عليه السلام) ۳۷۳                                                          | کوئی عیسائی کتاب نورالحق کے جواب پر قادر نہ ہوسکا اور                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسالہ نورالقر آن کی خریداری کے بارہ میں اعلان میں 20                                                       | ذلت كارسەاپنے گلے ڈالا                                                                                                                                 |
| نيل الاوطار ٣٨١                                                                                            | نورافشان (عیسائیون کارساله) ۹۴،۹۲،۸۸،۸۷،۲۲۳،۲۲۱،۲۲۵<br>۲۹۹،۲۲۳،۲۲۱،۲۲۵ ج،۲۲۰                                                                           |
| وثى الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج                                                                        | ن <b>ورالقرآ ن نمبرا</b> (تصنيف سيح موعود عليه السلام)                                                                                                 |
| ويد ۱۹۵۰،۲۰۸،۲۹ مرد ۸۸۰۲۸،۸۲۹                                                                              | قرآنی حقائق ومعارف لوگوں کو بتانے کیلئے رسالہ                                                                                                          |
| وید کاشرک بونان گیا اور پھر عیسائیوں نے لیا ۲۳۹۳<br>وید نے شمسکرت کے ام الالسنہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ۱۳۰ | نورالقرآن کا جرا الاسلانورالقرآن کا جرا الاسلانورالقرآن کی غرض اجرا الله و معنورکارساله نورالقرآن نمبراجے تین ماہی جاری کرنے کا ارادہ کیا اللہ کیا ہے۔ |
|                                                                                                            | المرادة ليا                                                                                                                                            |

 $^{\uparrow}$